

علام خوال المحالية ا

المنازية الم

عطاءالرحفين

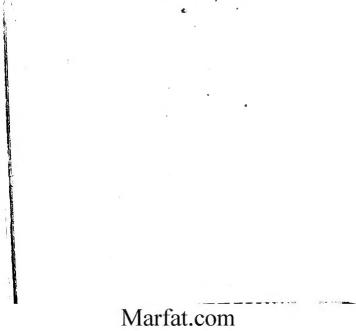



مُحْدُهُوْنَ كِنْ نَاشَرُ مُحُوُّونًا بَنَى نَاشَرُ مُحُوُّونًا بَنَى نَاشَرُ مُحُوُّونًا بَنَى نَابَ مِنْ نَابَ مِنْ نَابِ مِنْ نَابِ مِنْ نَابِهِ مَنْ الْمُحَدِّقِ اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّقِ اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّقِ اللَّهُ مِنْ الْمُحَدِّقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدِقِ الْمُحَدِّقِ الْمُحْدِقِ الْمُحْدُولُ الْمُحْدِقِ الْمُحْدُولُ الْمُحْدِقِ الْمُحْدُولُ الْمُحْدُولُ

#### نوٹ

ہماری قارئین سے درخواست ہے کہ ہماری تمام ترکوشش (اچھی پروف ریڈنگ معیاری پرنٹنگ) کے باوجوداس بات کا امکان ہے کہ کہیں کوئی لفظی غلطی یا کوئی اور خامی رہ گئی ہوتو ہمیں مطلع فرمائیں تا کہ آئندہ اشاعت میں اس غلطی یا خامی کودور کیا جائے۔ شکریہ!

(اداره)



| مغخنبر | عنوانات                    | باپ      |
|--------|----------------------------|----------|
| 7      | رمضان المبارك كے فضائل     | بابنبرا  |
| 12     | فضائل روزه                 | بابنبرا  |
| 21     | علم کے فضائل               | بابنبرا  |
| 29     | ماه رمضان المبارك كے فضائل | بابنبره  |
| 33     | حیات بعد ممات              | بابنبره  |
| 38     | صدقات وخیرات کے نضائل      | بابنبرا  |
| .3     | ج مت بود                   | بابنبرے  |
| 55     | نماز کے فضائل              | بابنبر۸  |
| 62     | توحيد كى فضيلت             | بابنبره  |
| 67     | تو به کی فضیلت             | بابنبراا |
| 74     | ماه رجب کی نضیلت           | بابنبراا |
| 83     | مردول کی مورتوں پر فضیلت   | بابنبراا |
| 92     | والدين كے حقوق             | بابنبراا |
| 101    | الله اور رسول ملك كالحبت   | بابنبراا |
| 107    | ملام کرنے کی فشیلت         | بابنبر۱۵ |

|         | 4                                              |           |
|---------|------------------------------------------------|-----------|
| صغينمبر | عنوانات                                        | _ پاپ     |
| 113     | سركار دوعالم تلطية كاوصال بإكمال               | بابنبراا  |
| 126     | حرمت بشراب                                     | بابتمبراء |
| 134     | حسد کی پرائی                                   | بابتمبر١٨ |
| 140     | حضرت عیسی الطبیع کی دعاہے آسان سے کھانا اتر نا | بابتمبر١٩ |
| 144     | ماہ شوال کے چیدروز وں کی فضیلت                 | باب تبر۲۰ |
| 151     | الله كوخشوع وخضوع سے بكارو                     | بابتمبرا  |
| 158     | تقوی اورایمان                                  | بابنمبر٢٣ |
| 160     | احکام خداوندی کے ترک کاوبال                    | بابنمبر٢٣ |
| 167     | سونا چا ندی جمع کرنا                           | بابنمبر٢٢ |
| 177     | رجب کی نضیلت ،                                 | بابنبر۲۵  |
| 181     | سخاوت کی فضیات                                 | بابنبر٢٦  |
| 186     | ظالم کی مدوکرنے کی مذمت                        | بابنبر٢٤  |
| 195     | یوم قیامت اوگوں کے حالات                       | بابنبر٢٨  |
| 204     | تؤبدكي فضيكت                                   | بابنبر٢٩  |
| 213     | عدل واحبان                                     | بابنبر۳۰  |
| 219     | معراح مصطفي ميانية                             | بابنبراس  |
| 254     | انبان کی فغیلت                                 | بابنبر٣٣  |
| 250     | نماز تہجد کی فضیلت                             | بابنبر٣٣  |
| 256     | فقراء صحابه كامقام                             | بابنمبر٣٣ |
| 263     | دنياكيا ہے؟                                    | بابنبر٣٥  |
| 27      |                                                | بابنبر٣٩  |
|         |                                                |           |

|        | <b>J</b> .                         |           |
|--------|------------------------------------|-----------|
| صغحنبر | عنوانات                            | واب       |
| 280    | ترک نماز کا نقصان                  | بابنبر٣٧  |
| 289    | قرآن کریم ہے روگردانی کی ندمت      | بابنبر٣٨  |
| 297    | موت کی سختی                        | بابنبروه  |
| 316    | احوال قيامت                        | بابنمبره  |
| 327    | عاجز ی کا بیان                     | بابنبرام  |
|        | حصدووم                             |           |
| 338    | گناه اورظلم کی <b>ن</b> دمت        | بابنبراهم |
| 346    | ذ کرالہی کی فضلیت                  | بابنبرهم  |
| 353    | درودشریف کے فضائل                  | بابنبريهم |
| 364    | امانت کیا ہے؟                      | بابنبرهم  |
| 374    | قرآن مجيد پڙھنے کی نضيلت           | بابنبر۲۳  |
| 382    | يوم قيامت مجرمول كي سزا            | بابنبرك   |
| 390    | حعرت ابراجيم عليه السلام كي قرباني | بابنبر۴۸  |
| 389    | حضرت ایوب الظیلا کی آ زمائش        | بابنبروس  |
| 410    | جہنم کے خوفاک مناظر                | بابنبر۵۰  |
| 419    | جنت کے حسین نظارے                  | بابنبراه  |
| 428    | عرش اٹھانے والے فرشتوں کا بیان     | بابنبر۵۳  |
| 438    | استقامت كامقام                     | بابنمبر۵۳ |
| 446    | تو به کی نضیلت                     | بابنبر۵۳  |
|        |                                    |           |

|      | . 6                         |            |
|------|-----------------------------|------------|
| صفحة | عنوانات                     | باب        |
| 456  | شعبان المعظم كي فضيلت       | باب مبر۵۵  |
| 465  | الله كيلئے دوئ اور دشمنی    | بابتمبر۵۹  |
| 477  | عدادت شيطان                 | باب مبر۵۷  |
| 488  | داربقا کی طرف روانگی        | بابتمبر۵۸  |
| 498  | شب برأت كي نضيلت            | بابتبره۵   |
| 510  | يوم قيامت كابيان            | باب مبر۲۰  |
| 523  | والدین کے ساتھ حسن سلوک     | بابمبرا۲   |
| 536  | غیبت اور بد گمانی ہے اجتناب | باب مبر۲۲  |
| 548  | معجزات مصطفى عليقية         | بابتبر۱۳   |
| 562  | خوف خداسے رونا ،            | باب بمر۱۲۲ |
| 572  | جمعته المبارك كي فطيلت      | بابتمبر٢٥  |
| 585  | دوزخ کابیان                 | بابتبر۲۲   |
| 595  | تو به کا بیان               | بابتمبر٢٤  |
| 605  | خوش بختی اور بد بختی        | بابتمبر۲۸  |
| 612  | ا جوال نفس                  | بابتبر٢٩   |
| 622  | ع رافا ب                    | بابتمبراك  |
| 634  | 13.6.3.3                    | بابتمبراك  |
| 643  | 113 6 21.62 35              | بابتمبراك  |
| 65   | F. First 13                 | بابتبراك   |
| 67   | س چاخاره کیفن               | بابتبره    |
| 68   | 136 6-01                    | باب نمبر۵۵ |

## الفراق المالة

بابرا

# رمضان الهادك كفضائل

قرآن كانزول:

شَهُرُ وَمَصَانَ الَّذِى أُنُولَ فِيهِ الْقُرُآنُ

ترجمه: "رمضان كامبينة جس مين قرآن مجيد نازل كيا كيا-"

وہ شب قدر کی رات تھی جس میں تمام قرآن مجید نازل کیا گیا۔ لوح محفوظ سے محرفور اکر کے آسان و نیا میں حضور مقطقة پر نازل کیا گیا۔

### روز ول کی فرضیت:

رمضان المبارك كروزون كي فرضيت قرآن مجيد سے ثابت ہے:

يأيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ

ترجمہ: اے ایمان والوائم پرروزے فرض کیے گئے۔

هُدًى لِلَّنَاسِ وَ بَيْنَتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرُقَانَ

ترجمہ: لوگوں کیلئے ہدایت ہے کہ اورلوگوں کیلئے راہ حق کملی نشانیاں ہیں۔ اور

حق و باطل کے درمیان فیصلہ فر مانے والی ہے۔

### رمضان کی پہلی رات:

حضور تى كريم الله في فرمايا كه جب رمضان شريف كى مبلى رات بوتى بوتى الله

تعالی ارشادفر ما تا ہے کون ہے جو مجھ سے نجات چاہتا ہے کہ اسے نجات عطا کردں اور کون ہے جو مجھ طب کرتا ہے کہ بیت اس کا طالب بن جاؤں اور کون ہے جو مجھ سے معانی چاہتا ہے کہ میں اس کور مضان المبارک کے صدیقے سے معانی کر دوں ۔ تو اللہ تعالی اسپے فرشتوں کو حکم ویتا ہے کہ وہ روز ہے داروں کی نیکیاں تکھیں اور ان کے گناہ نہ کھیواور اللہ تعالی ان کے گزشتہ گناہ رمضان المبارک کی عزت وحرمت کی وجہ سے معانی فرمادیتا ہے۔

رمضان مین آسانی کتب کانزول:

#### جنت مشاق:

حفرت ابن عبائم رضط که سه دوایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم سیالتہ کو یہ فرماتے ہوئے سال گریم سیالتہ کو یہ فرماتے ہوئے سال گریمری امت کورمضان شریف کی تصلیلت کاعلم ہوتا تو وہ آرزو کرتی کہ سادا سال رمضان شریف ہو کیونکہ اس میں تمام شکیاں جمع ہوتی ہیں۔عبادت مقبول اور دعا قبول ہوتی ہے۔ قبول ہوتی ہے اور گناہ بخشے جاتے ہیں اور جنت روزے داروں کیلئے مشاق ہوتی ہے۔ جنت کی حوریں:

ام حقص کبیر تفظیمند سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت واؤد طائی محو خواب ہوئے اور بیر مضان شریف کی پہلی رات تھی اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کوجنتی نبر کے کنارے بیٹھا ہوا پایا جوموتی اور یا قوت سے بنی ہوئی تھی۔اچا تک میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا ان کے چبرے سورج کی طرح چیکدار تھے بس میں نے لااللہ الا الله محمد رسول مُلَشِّلِتُهِ کہا انہوں نے یعمی بین کلمہ دھرایا اور ساتھ بیجمی کہا کہ ہم ان لوگوں کیلئے ہیں جورمشان میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء اور روز ہ رکھنے والے ہیں۔

#### ہم ہی وول ہے ہیں بور ساں یں ہ ماہ رمضان کے فیوض و بر کا ت:

حضرت این عباس حفظیند ہے روایت ہے کہ حضور اکرم تعلیقے نے فرمایا جب رمضان شریف کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچ سے ایک ہوا جلتی ہے اس کا نام مثیرہ ہے اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے اور اس سے الی آ وازسی جاتی ہے کہ ہننے والوں نے اس ہے بہتر کوئی آواز سی نہیں جب حورں کی نظر اس پر پرتی ہے تو وہ خداکی ہارگاہ میں عرض کرتی ہیں اینے بندوں میں سے ہمارا شوہر بنا جو مخص اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے رمضان شریف کے روزے رکھے اللہ تعالیٰ اسے حوروں میں سے ایک بی بی عطافر مائے گا جیسا کہ الله کريم نے اپنے کلام قديم ميں فر مایا: ایس حوریں جو پردول میں بند ہیں اور ان میں سے ایک رنگ کے ہرحور پر سر (۵٠) علیے ہوں کے (اورایک عورت کیلئے سرزُ موتوں سے بنا ہوا تخت ہوگا) اور ہر خت برستر (۷۰) فرش ہول کے اور ستر خوان ہول کے جومخلف اقسام ككانوں سے بع موں مے۔ بيراري نعتين اس كيلي بيں جس نے روزے ركھ سوائے ان تیکوں کے جوروزے وار نے رمضان شریف میں کیں بس ہرمومن کو رمضان شریف کی عزت اور احر ام کرنا چاہیے اور ممنوعات شرعید سے بچنا جاہیے۔ نماز، ذکرتبیج ،عبادت اور تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہنا جا ہے۔

دونور:

الله تعالى في حصرت موى القيدة في ما يا من حضور نبي كم يم علي كل امت كو دونورعطاكيد مي الكيدة كا الكيدة دونورعطاكيد مين الكيدة

نے عرض کیا دونو رکون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: وہ دونور، نور رمضان اور نور قرآن مجید ہیں۔حضرت مویٰ ﷺ نے عرض کیا وہ دواند چیرے کون ہے ہیں تو الله تعالى نے فرمایا: ایک قبر کا اور دومرا قیامت کے دن کا اندھیرا۔

### رمضان میں مسجد روشن کرنا؛

حفرت ابو ہریرہ فاقتینه سے روایت ہے کہ حضور مال کے درمضان کے مہینہ میں جس نے اللہ کی کسی مجد میں جراغ جلایا تو اس کی قبر میں نور ہوگا اور اس کیلئے اس مجد کے نمازیوں کے برابر تواب لکھ دیا جا تا ہے۔ حاملان عرش اور فرشتے ال كيليِّ مغفرت كى دعاكرتے ہيں، جب تك وه مجدقائم رہے۔

دوزخ کے دروازے بنداور اعلان خداوندی:

روایرے ہے کہ حضور نورمجسم تلک فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان سرکش جن اور دوزٴ ٹے کے در واڑے بند کر دیجے جاتے ہیں اور ان میں ہے کوئی بھی درواز ونہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیتے عاتے ہیں اور تمام رمضان شریف میں اس کا کوئی ورواز ہ بندئیں کیاجاتا تو الله تعالى رمضان کی ہر رات میں تین مرتبہ اعلان کرتا ہے: ہے کوئی سوال کرنے والا؟ کہ میں اس كاسوال يوراكرون - بكوئى توبركرف والاكهين اس كى توبد قبول كرون -ب كوئى معانى حايث والانويس اس كومعانى عطا كرون اورالله تعالى رمضان شريف میں ہرروز دس لا کھ قیدیوں کو دوزخ ہے آ زاد کرتا ہے جوعذاب کے مستحق ہیں (اور ا یک روایت میں بیمی ہے ) اللہ تعالی رمضان شریف میں جعہ کے دن ہر گھڑی دس لا کھ گنا جگاروں کو عذاب دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور اللہ تعالی رمضان شریف کے آخرى دن است كنام كارول كو بخشائ جنت كريكل تاريخ سے آخرى بخشے جاتے ہیں۔

# تغظيم رمضان برمغفرت:

الك مخص جس كا نام محمد تفا اور تمام سال تارك الصلوّة ربتاٍ تفاليكن جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا وہ بہت عمدہ کیڑے پہنتا اور اینے آپ کومختلف الانواع خوشبوؤں ہے آراستہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور اپنی قضا شدہ نمازوں کی قضا لوٹا تا تھا تو آوگوں نے اس سے بوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ تو بہ، رصت اور برکت کا مہینہ ہے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے فضل سے جھے معانب کرے جب اس کا انتقال ہوا اور لوگوں نے اسے خواب میں دیکھا اور بوچھا اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا جھے میرے رب نے رمفان المبارک کی حرمت اور تقظیم کے صدقے ہے بخش دیا ہے۔

#### کرم بی کرم:

حفرت عمر بن خطاب فلطية عصروى بكدرسول التعلية فرمايا: جب رمضان البارك مين تم مي سے كوئى روز و دارائي نيند سے بيدار ہوتا ہے تو ايك جانب سے كروث بدل ہے تو دوسری جانب اس کوایک فرشتہ کہتا ہے اے بندے اللہ تجھے میں برکت ڈالے اور تحديرهم كرے اور جب وہ بندہ تماز كيليح كفر اجوتا بي قواس كابسر اس كيليح وعاركرتا باور کہتا ہے کہا اللہ اس کو جنت میں عمرہ بستر عطا فر ما اور جب وہ کوئی کیڑا پہنتا ہے تو اس کا كيرااس كيليح دعاكرتا ہےاور كہتا ہےا۔ اللہ اس كو جنت كے لباس عطافر مااور جب جوتا پہنا ہو وہ جوتا اس کیلئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے اللہ! اس کے قدموں کو بل صراط پر ثابت قدمی عطافر مااورجس برتن ش کھانا تناول کرتا ہے تو اس کا برتن اس کیلئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے اللہ! اس کو جنت کے برتن عطافر مااور جب وہ وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس كيلية دعاكرتا باوركهتا ب: الساللة إلى كوكنا بول اورخطاؤل سے پاك فر مااور جب وہ نماز کیلیے کھڑا ہوتا ہے واس کا گھر اس کیلئے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے: اے اللہ! اس کی قبر کو وسیع فرمااوراس کی قبرکوروژن فرمااوراس پراپی رحمت زیاده فرما چرالله تعالی اس کونظر رحمت ے دیکھتا ہے اور جب بندہ دعا کرتا ہے تو رب فر ما تا ہے اے بیرے بندے! تیرا کام دعا كرنا باور ماراكام قول كرنا ب- تيراكام سوال كرنا باور ماراكام عطاكرنا ب- تيرا كام مغفرت ماتكنا ہے اور جمارا كام معاف فرمانا ہے۔

\* \* \* \* \*

# بابنبرا

# فضائل روزه

الله تعالی فرما تا ہے:

يَايُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَقُّونَ

ترجمہ: اے ایمان والوتم پر روز ے فرض کیے گئے جس طرح تم ہے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تا کہ تم پر ہیز گار ہو جا ؤ۔

روزہ پر ہیز گاری کا سب ہے:

روزہ رکھنا ایک دشوار کام ہے بیصرف امت محمدی ﷺ پر فرض ٹییں ہے بلکہ کوئی امت اس عبادت اور اطاعت ہے آزاد نہ تھی اور روزہ اس لیے فرش کیا گیا کیونکہ بیشہوت کو قربتا ہے جوشہوت گناہوں کا سبب پنتی ہے۔

معملی نکات:

أَيَّامًا مَّعُدُ وُ دَاتٍ ترجمه: چندروز كُنْ كيس

اس سے مرادیا تو رمضان کے روزے ہیں یا وہ روزے ہیں جو رمضان شریف سے پہلے فرض تنے اور اب رمضان شریف کی وجہ سے منسون ہو گئے تنے اور وہ روزے یہ ہیں

ب رون سے مرد ہوئے و مینے کے تین دن روزے رکھنا جن کوایا م بیش کہاجا تا ہے۔ ایک روز ددس محرم کا اور ہر مینئے کے تین دن روزے رکھنا جن کوایا م بیش کہاجا تا ہے۔ فَمَنُ كَانَ مِنْكُمْ مَو يضًا

ترجمہ: پس جو شخص تم میں سے بیار ہو۔

رورز ہ رکھنے کی طاقت ندر کھے یاروزے کی وجہ سے بیاری میں اضافہ ہوجائے ترجمه: پاکسی سفر میں ہو۔ أوُ عَلَىٰ سَفَر اس مے مرادوہ سفر جس میں ٹماز قصر کی جاتی ہے تب اس سفر میں روزہ افطار کرے فَعِدَّةٌ مِنُ أَيَّامَ أُخَرُ ترجمہ: پس دوسرے دنوں میں اس پرروز ہ رکھنا واجب ہے۔

> عتنے دن اس نے روز نہیں رکھے۔ روزه کی جزا:

حضورا کرم ﷺ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ابن آ دم کا ہر کام اس کیلئے ہے گرروز و خصوصاً میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دون گا کیونکہ روز ہ ایک پوشیدہ شے ہے۔ دوسری عبادتوں کے برتکس اس میں کوئی ایساعمل نہیں جس کا مشاہدہ کرایا جائے ،اے صرف اللہ ہی و کیھا ہے پس اللہ تعالیٰ اس کیلئے جز الازم فرما تا ہے۔

جنت کی د بواروں پریرواز:

حضورا کرم ﷺ ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن الی قوم آئے گی اس قوم کے پر پرندوں کی طرح ہوں گے اور ان پروں کے ذریعے بہشت کی دیواروں پر اڑیں گے پس جنت کا خازن پو چھے گاتم کون لوگ ہوتو وہ کہیں گے ہم امت محمر علیات ہیں پھرخازن جنت ان سے سوال کرے گا کیاتم نے حساب دیکھا ہے وہ لوگ کہیں گے نہیں پھر یو چھے گا کیاتم نے بل صراط دیکھا ہے وہ کہیں گے نہیں پھر وہ یو چھے گاتم نے بدورجات کیے حاصل کیے وہ کہیں مے ہم نے دنیا کے گھر میں اللہ کی پوشیدہ عبادت کی تواللہ نے ہمیں جنت میں پوشیدہ بغیر حساب کے واخل کیا ہے۔

### روزه اور بهاري:

جس روزہ دارکوشدت پیاس یا بھوک کی وجہ ہے جان کی ہلاکت کا حطرہ ہویا ایسا يمار ہوكدروز ہ ركھنے سے اس كى يمارى بڑھ جاتى ہوتو اس كيلئے روز ہ افطار كرنا جائز ہے کونکد ایبا وقت ضرورت کا وقت ہے اور ضرور یات ممنوعات کو جائز کرتی ہے جے مجوری کی حالت میں جان کی تھا قلت کیلئے مردار چیز کا کھا نا بقدر حفظ جان جا نز ہے۔

امت محمرية الله كيليريان في تعتين:

سرکار مدین ﷺ نے فرمایا کہ میری امت کو پانچ چزیں دی گئی ہیں اور وہ پہلے

کسی امت کوئیں دی گئیں: (1) جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے اور اللہ تعالی انہیں رحمت کی نظر ہے دیکھتا ہے اور جس کو اللہ تعالی نظر رحمت ہے دیکھے لے تو پھراس کوبھی عذاب نبیں دے گا۔ (۲) دوسری چیزید کہاللہ تعالی فرشتوں کوان کیلئے استغفار کا تھم ویتا ہے۔ (٣) تیسری بات روزے دار کے منہ کی خوشبو کمتوری کی

خوشبوے زیادہ پند ہے۔ (۴) اور چوتھی بات اللہ تعالی جنت ہے فرما تا ہے: اے جنت ان کیلئے آ راستہ ہوجا اور رب تعالی فرما تا ہے خوشخبری ہومیرے مومن بندوں

كيلي كيونكه وه مير ، دوست بين - (۵) يانچوين بات الله تعالى ان كم تمام

گنا ہوں کومعاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ مفتی ہے مروی ہے کہ حضور اکرم ملک نے فرمایا جو مخص

ا پمان کی حالت میں روزہ رکھے اور طلب تواب کیلئے رزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے پہلے اور پچھے گناہ بخش وے گا۔ اور اس سے مراویہ ہے کہ آئندہ اللہ تعالی اس کوئیک عمل کرنے اور گناہ نے بیچنے کی تو نیق دے گایا یہ کہ اگر اس سے آئندہ گناہ مرد ہوگا

تواس کومعاف کرد نے گا۔

ېرلمحه لا کھوں کی مغفر**ت**:

حضور اکرم ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی رمضان شریف کے ہر لحدیث چھ لاکھ دوز خیول کوعذاب دوز خ سے آزاد کرتا ہے اور بیسلسلہ لیلة القدر تک جاری رہتا ہے اور لیلة القدريس اتنے دوز نيول كونجات عطافر ماتا ہے۔ جينے دوز خيوں كومميينہ كے شروع سے لے كرليلة القدرتك آزادى عطا كرتاب ادرعيدالفطريس اتى مقدار دوز خيون كوعطا كرتاب جتنی مقدار مینے کے آغاز سے لے کرعیدالفطر تک دوز خیوں کو آزاد کرتا ہے۔ ماہ رمضان کے جانے ہر ہر چیز کاغم کرنا:

حفرت جابر دغی این سے مروی ہے کہ حضور علیہ نے فرمایا کہ جب رمضان

شریف کی آخری رات ہوتی ہے آسان، فرشتے اور زمین امت مصطفی سکتے کی مصیبت پرروتے ہیں ۔لوگوں نے بوجھایا رسول الشعیک وہ کرنی مصیبت ہے؟ آپ میلاتی نے فرمایا وہ رمضان المبارک سرخصت ہونا ہے کیونکہ اس میں دعا کیں اور صدقے قبول ہوتے ہیں نکیاں دو گئی لکھی جاتی ہیں۔ دوزخ کاعذاب معاف ہوتا ہے پس کوئی مصیبت رمضان شریف کے رخصت ہونے سے زیادہ ہے جب زین و آ ان مارے لیے روتے ہیں تو ضرور ہمیں بھی رونا جاہے اور افسوس کرنا جاہے کونکہ ہم ہے وہ فضائل اور بخششیں تھی وہ رخصت ہوگئیں۔

### رمضان مين نيكيال لكصن كاحكم:

سرکار مدین ﷺ ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی رمضان میں کرایا کاتین کوامت مصطفیٰ میکانی کی نیکیاں کیسنے کا تھم دیتا ہے اور ان کی بدیاں نہ کیسنے کا تھم دیتا ہے اور الله تعالی ان کے پچھلے منا ہوں کوایے فضل وکرم سے بخش دیتا ہے۔

#### روزه کے درجات:

كمتے بيں روز ، (٢) خواص كا روزه، (٣) خواص الخاص كاروزه يوام كاروزه صرف پيد كو كھانے پينے سے بند كرتا ب جبدانى ذات كوشهوت سے بچاتا ہے۔ اور خواص كاروز وكل اعضاء كو گناہوں سے روکنا ہے اور یکی نیک لوگوں کا روزہ ہے۔ بیروزہ اس وقت ممل ہوتا ب جب تك بافح كام ندكي جاكس: (١) آكه كوممنوعات شرعيد سے جھيانا، (٢) زبان كوفيبت، جموث چغلى اورجموثى قتم سے پاك ركھنا كيونكه ان چيزوں كى منمت حدیث مبارکه میں آئی ہے۔ حفرت الس حقیقید سے روایت ہے کہ سرکار مدينه عظي في نيب ، جموث ، چغلي ، مدينه علي في بين نيبت ، جموث ، چغلي ، جھوٹی قتم اورشہوت ہے کسی کو دیکینا۔ (۳) کسی مکروہ اور ممنوع کو نہ شنا، (۴) ایج تمام اعضاء کو کروہات اور ممنوعات شرعیہ ہے رو کنا اور افطاری کے وقت اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے روکنا کیونکہ اس سے روزہ باطل ہوجاتا ہے اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے گھر بنایا اور ایک شہر کوا جاڑا۔حضور اکرم ملطنے گارشا دمبار کہ ہے۔ بہت سے روزے دارصرف بھو کے اور پیاہے رہتے ہیں لینی ان کوروزے کا ثواب نہیں ملتا، صرف ان کو بھوک اور پیاس نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ایسے روزے داروں سے سب مسلمانوں کو بچائے۔ (۵) اتنازیادہ نہ کھاتا افطاری کے

وقت، اس ہےمعلوم ہوا افطاری کے وقت کھانا اچھانہیں ہے جیسے آج کل رواج ہے کیونکہ حذیث شریف میں ہے زیادہ کھانا کا فروں کی صفت ہے۔

خواص الخاص كاروز ، دل كورين كغنول اور دنيا كى فكروب سے آزاد كرنايد خواص الخاص کا روزہ ہے اور حضور قلب سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا، پس جب سے روز ہ دار ماسوا اللہ کے کسی اور طرف توجہ کرے تو اس کا روز ہ فوراً ٹوٹ جا تا ہے میہ مرتبہ انبیاء اور صدیقین علیہم السلام کا ہے۔

### روزه کی جزا کا مطلب:

اس امر کا کیامطلب ہے کہ روزے میرے لیے ہیں اور میں بی اس کی جزادول گا۔ کیونکہ بیروزہ ایک ایبانعل ہے کہ جس پر بندوں کے حواس واقع نہیں ہوتے صرف اللہ جل شانہ کواس کے متعلق علم ہوتا ہے تو روزہ بندوں کے درمیان ایک الی عبادت ہے کہ جس کے متعلق صرف الله کومعلوم ہوتا ہے اس لیے اس کو الله نے اپنی ذات كى طرف منسوب كيا م كدوزه مير سے ليے ہاوريس بى اس كى برادول گا۔ یدایک الی عبادت ہے جس میں اللہ کے ساتھ کی کوشر یک نیس کیا جاتا كونكه اكثر لوگ جويتوں كو تحده كرتے بيں سورج اور چاند كيليے نماز ادا كرتے بيں اور

بنوں کیلئے صدقہ کرتے ہیں اور بیکا فرلوگ ہیں لیکن کوئی بندہ سورج، چاند اور بنوں کیلئے یا آگ کیلئے روزہ نیمیں رکھتا بلکہ صرف اللہ کی ذات کیلئے روزہ رکھتا ہے جب اس عبادت میں کمی اور کوشر کیٹ نیمیں کیا جاتا اس لیے اللہ نے اس کی جزا کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کدروزہ میرے لیے ہے اور میں عی اس کی جزادوں گا۔

طرف فرمائی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور بیس بی اس کی جزادوں گا۔ (۳) کینی میں بندے کی بخش اپنی رہو بیت کے کھاظ ہے کروں گانہ کہ عبودیت کے استحقاق کی بنا پر کروں گا۔ اور اباد میں مندہ اللہ کے نزدیک اس کا معنی میہ ہے کہ عباوت کا ثواب جنت ہے اور روزے کا بدلہ میری طاقات ہے کہ روزہ دار میری زیارت کرے گا اور مجھے ہات کرے گا اور میں مجمی اس سے بغیر رسول اور بغیر کی ترجمان کے بات کروں گا۔

# روزه کی حالت میں بوس و کنار:

امام ابوصنیفه علیه الرحمة کے نز دیک روزے دار کیلئے اپنی بیوی کا بوسد لیٹا اور اپنی بیوی کوچھو، جائز ہے جبکہ وہ نفس پر کشرول کرسکتا ہواگر اس کو انزال یا جماع کا خطرہ ہوتو عورت کا بوسداورعورت کوچھو نا جائز نہیں ہے۔

حضرت سعید بن میتب ری ای این دوزے دار کیلئے ہوں و کنار جائز نہیں ہے اگر چہ اس کو اپنے نفس پر کشرول ہو یا نہ ہو ہمارے لیے وہ دلیل ہے جو حضرت ابن عباس ری اس بھی نے ہم دی ہے کہ ایک نو جوان نے ان سے بو چھا کہ کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں آپ ری پھی نہ نے جواب دیا نہیں پھر ایک بوڑھا خمص کھڑا ہوا اور یکی سوال کیا کہ کیا میں روزے کی حالت میں بوسہ لے سکتا ہوں۔ آپ ری پھی نے جواب دیا: تی ہاں! پھر پہلے نو جوان نے کھڑے ہو کر جھڑت ابن عباس ری ایک نے جو چھا آپ نے جھے پر جو چیز جرام کی اس بوڑھے پر کیوں طال کی حالانکہ ہمارا دین ایک بی ہے۔ ابن عباس دی بھی نے جواب دیا وہ بوڑھا ہے اور اپنے نفس پر افتیار رکھتا ہے جبکہ تجھے اپنے نفس پر قابونیس ہے۔

#### روزے کا فائدہ:

بعض نے کہا ہے کہ روزے ہے اللہ کے دعمن پر قبر ہے کیونکہ شیطان کا برے کاموں کی طرف وسلہ شہوت ہے اور شہوت کھانے یینے سے تو می ہوتی ہے پس روزے کی وجہ سے اللہ کے وشمن کا غلبہیں ہوتا اور کم کھانے کی وجہ سے نفس ولیل ہوتا ہے۔ روزے کا فائدہ ذلت نفس اور خدا کے دشمن پرغالب ہونا ہے جبیبا کہ روزے کی مشروعیت کے بارے میں بیروایت موجود ہے کہ جس وقت اللہ نے عقل کو پیرا فرمایا پھراس ہے کہا پس میرے سامنے آ ، پس عقل سامنے آئی اور اس کو کہا پیٹے پھیر، پھراس نے پیٹے پھیری پھراللہ نے فرمایا تو کون ہے اور میں کون ہوں، تو عقل نے جواب دیا تو میرا رب ہے اور میں تیری کمزور بندی ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا اے عقل تجھ سے زیادہ عزت والی چیز میں نے نہیں بنائی پھراللہ نے نفس *کو* پیدار فر مایا اورنفس اماره کوسامنے آئے کا حکم دیا پس نفس اماره سامنے نہ آیا مجراللہ نے اس سے یو چھاتو کون ہے اور میں کوئ ہوں۔اس نے کہا میں میں ہوں اور تو تو ہے تو اللہ نے اس کو ۱۰۰ (ایک سو) برس عذاب دوز خ میں ڈالا گھراس سے وہی ہات پوچھی پس اس نے وہی جواب دیا پھر اللہ تعالی نے اس کو عذاب بھوک میں ڈالا پھراس سے یو چھالیں اس نے اقرار کیا کہ میں بندہ ہوں اور تو رب ہے تو ای وجدے اللہ نے روز ہے کو واجب کیا۔

# رمضان کی عزت کے سبب مجوی کی مغفرت:

روایت ہے کہ ایک جُوی نے اپنے بیٹے کو بازار بیں رمضان شریف کے مینے
میں کھاتے ہوئے دیکھا تو اس کو بارا پیٹا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے رمضان شریف
کے مینے بیں مسلمانوں کی حرمت کا خیال نہیں ہے چند روز کے بعد اس کا انقال
ہوگیا۔ خواب بیں اس کو ایک عالم نے دیکھا کہ وہ جنت بیل عزت وار اور حرمت
کے تحت پر بیٹھا ہے تو اس نے موال کیا کہ کیا تو بچوی تو نہیں ہے اس نے کہا کہ کیوں

نہیں۔ لیکن میں نے موت کے وقت آسان کی طرف سے ایک آواز سی تھی۔ اے میرے فرشتو اس کے ساتھ بچوسیوں والاسلوک مت کرو بلکہ دمضان کی عزت کے سبب اور مسلمان ہونے کے سبب اس کی عزت کروتو بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر مجوی دمضان کا احرّ ام کرے تو وہ ایمان کو پالیتا ہے تو وہ کتنے خوش قسمت مسلمان میں کہ جنہوں نے دمضان شریف کے دوزے دکھے۔

# روزه عبادت بريائے:

سرکار مذینہ ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فمر ما تا ہے کہ بنی آ دم جوعمل کرتا ہےان کا ثواب دس گنا ہے سات سو ( ۰۰ کے ) گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے لیکن اس قول کا کیا مطلب ہے کہ روز ہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا جبکہ تمام الله كے جي اور جزا بھى وى دين والا بــاس مئلے كے اندر علاء كا اختلاف ہے۔ تواس کا جواب علاء نے بیددیا ہے کہ (۱) بیدریا کاری سے یاک ہوتا ہے جیسا که دوسری عبادتوں میں ریا کاری ہوتی ہے تکرروز ہ دل ہی میں ہوتا ہے کیونکہ ہرنیکی حرکات وسکنات سے ہوتی ہے۔ سوائے روزے کے کیونکد بیٹیت سے ہوتا ہے لیکن الله پرنیت مخفی نیس رہتی ، اس لیے روز ہ عبادت ہے ریا ہے۔اس لیے اللہ نے اس كنبت افي طرف فرمائى ب- (٢) دوسرى وجدعا ويديان كرت يي كدالله تعالى کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی روزے کے ثواب کی مقدار کو جانا ہے اوراجر کی زیادتی کو بھی جانتا ہے بخلاف دوسری عبادتوں کے کہ لوگ دوسری نیکیوں کے اجر کے متعلق علم رکھتے ہیں۔ (۳) اس کا مطلب سیر ہے کہ میں برنسبت دوسری عبادتوں کے اس کو زیادہ دوست رکھتا ہوں۔ (م) کہ اللہ کی روزے کی طرف نبت اپن طرف کی ہے اور بزرگی کی نسبت ہے جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ یعنی اللہ کا گراللدتو گھرے پاک ہے اوراللہ اس کا بھی جنیس بلکہ اس میں کعبہ شریف کی تعظیم ے۔ پس معلوم ہوا تمام عبادتوں کا اجراللہ ہی دینے والا ہے محرروزی کی خصوصیت

اس ک تعظیم کی وجہ سے ہے۔ (۵) شہوت سے استعفار یہ الله تعالی کی صفات میں

ے ہے اس روزے اور اپنے رب کی صفت کے ساتھ موافقت کرے تو کو یا اس نے

ا پی نسبت الله تعالی کی طرف کی ہے۔ (١) نه کھانا اور شہوت سے باز رہنا ملا کلہ

کی صفات سے ہے، ای وجہ سے اللہ نے روزے کی نسبت ای طرف کی اور فرمایا

كەروز ە يمرے ليے ہے اور بيس بى اس كى جزا دوں گا۔ (2) تمام عبادتيں ظالم ہے چین کرمظلوم کو دی جا کیں گی گر روز ہ کے اجر کومظلوم کونبیں دیا جائے گا کیونکہ

روز ہ خاص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ ( ۸ )روز ہ خصوصاً ان لوگوں کا ہے جوتول وقعل کے

ائتبار سے اپنے آپ کوممنا ہول سے بچا کیں۔ (لینی زبان سے جعوث ،فخش کلام اور

فیبت ندكري - باته پاؤل اور دوسرے جم كے اعضا كے خلاف كام ندكري -)

\*\*\*

﴿ اول ﴾

بابتبرا

# علم کے فعنائل

القد تعالی فرما تا ہے:

وَ عَلْمَ ادَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمُ عَلَى الْمَلْكِكَةِ فَقَالَ اَتَجْعَلُ فِيهَا الْبِنُونِيُ بِاَسْمَاءِ هُؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمُ صَلِقِيْنَ قَالُو اسْبُحْنَکَ لاعِلْمَ لَنَالِلًا مَا عَلَّمُتَنَا أِنْکَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ

ترجمہ: اور اللہ تعالی نے آ دم علیہ الصلو ق والسلام کو تمام چیز وں کے نام سکھا ہے۔ پھران ناموں کوفرشتوں پر چیش کیا۔ کیا تو ایسے خض کو خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد پھیلائے گا۔ پس اللہ نے جواب دیا: اے فرشتو!ان ناموں کے بارے میں جھے خبرواد کرو۔ اگرتم ہے یعنی خلیفہ کیلئے علم چاہد کے بارے میں جھے خبرواد کرو۔ اگرتم ہے یعنی خلیفہ کیلئے علم جو۔ سب فرشتوں نے کہا: اے اللہ! تو پاک ہے اور عرض کی جارے پاس کے علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سے اور عرض کی جارے بی باس کے جو تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ بی تک تو بی باس کے حالے تعالیہ دالا ہے۔

### علاءانبیاء کے دارث ہیں:

حضرت ابو ہریرہ دی دوایت ہے کہ رسول اللہ اللہ علی نے فر مایا کہ جو تخص مخصیل علم کیلیے سفر پر روانہ ہوا تو اللہ تعالی اس کو جنت کے راستے پر چلا دے گا تو ب شک علاء کیلیے زمین وآسان کی مخلوق استعفار کرتی ہے پہاں تک دریاؤں میں رہنے والی مجھلیاں بھی اس کیلیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ بے شک علاء انبیاء کے وارث ہیں۔

قراة الواعظير

حفرت ابوذر رہیں ہے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے حفرت ابوذر

پڑھوتمہارے لیے سورکعت نمازنفل ادا کرنے سے بہتر ہے اگرتم کی کوعلم کا ایک باب

سیموتو تمہارے لیے ہزار رکعت نمازنفل سے بہتر ہے پھر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے علم کا باب لوگوں کو سکھانے کیلئے سیکھا اس کوستر انہیاء جتنا ثواب عطا

کیا جائے گا اور حضور اکرم علی نے فرمایا جودو گھڑیاں ایک عالم کے پاس بیٹے یا اس كے ساتھ دولقے كھانا كھائے يااس سے دو كلے سے يااس كے ساتھ دوندم پيلے

الله تعالی اس کوایسی دوجنتیں عطا کرے گا جودود نیا کے مثل ہوں گی۔

علاءامت کے چراغ ہیں: حفرت على كرم الله وجهد الكريم في روايت بي كد حضور اكرم عيالية في فرمايا

كه ميس نے جرائل الطبيخ ب ماحب علم ك بارے ميں وال كيا تو جرائيل الطِّين نے كہا وہ وين دنيا مي آپ عظم كى امت كے چاغ ميں خوشخرى موان

لوگول کیلئے جنہوں نے علماء کے مرتبہ کو پہچانا اور بدبخت میں وہ لوگ جنہوں نے علماء کاا نکار کیااوران ہے بغض رکھا۔

علمی مجلس کی بر کات:

حضورا کرم ﷺ نے فر مایا جس نے باجماعت نماز ادا کی اورعلمی مجلس میں بیٹھ کی اور کلام اللہ کو سنا اور اس کے مطابق عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھر چیزیں عطا كرك گا: رز ق حلال، عذاب قبر سے نجات، اس كوا عمال نامه دائيں ہاتھ ميں ويا

جائے گا اور وہ بل صراط ہے بیل کی مانندگز رے گا اور پیٹیروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالی اس کیلئے بہشت میں سرخ یا قوت کا گھر بنائے گا اور اس کے عالیس دروازے ہوں کے۔

112071

الم عمل سے افضل ہے ا

حضرت ابن عباس فضی است مردی ہے کہ علاء کوموشین کے درجوں پرسات سو در جوں کے سات فضیلت حاصل ہے اور دونوں درجوں کے درجوں فاصلہ پانچ و برس کا ہے اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ علم پانچ و جو ہات کی بناء پرعمل سے افضل ہوتا ہے۔ (۱) علم بغیر عمل کے حاصل نہیں ہوتا۔ ہے۔ (۱) علم بغیر عمل کے فاصل نہیں ہوتا۔ (۲) علم بغیر عمل کے نفع نہیں دیتا ہے جبکہ عبل ابغیر علم کے نفع نہیں دیتا۔ (۳) علم ایک نور ہوتا ہے۔ (۳) علم انہیا علیم السلام کا ہے چائے کی طرح جب عمل اس سے روش ہوتا ہے۔ (۳) علم انہیا علیم السلام کا انہیا علیم السلام کا مقام ہے۔ جس طرح آپ تین اس اسلام کا انہیا علیم السلام کی طرح ہیں۔ (۵) علم اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے اور عمل بندوں کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہے دور اللہ کی صفت ہے دور اللہ کی صفت ہے دور کی صفت ہے بہتر ہے۔

حضرت سليمان الطيعة كاعلم كوبيندكرنا:

عن ابن عباس صَّطِّيَّهُ أنَّهُ قالَ خُيِّر سلميان السَّيِّكِ بين العلم و

املك فاختار العلم فاعظى له العلم و الملك

ترجمہ: ابن عباس صفحہ سے روایت ہے کہ حضرت سلیمان الطبیع کوعلم یا بادشاہی کواپنائے کا اختیار دیا گیا ہیں حضرت سلیمان الطبیع نے علم کو پند کیا پھر آپ الظبیع کا دونوں چیزیں عطاکی گئیں۔

#### علم کے درجات:

بعض عرفاء کہتے ہیں کہ علم کے تین در ہے ہیں۔ عین لام اور میم اور عین علین کا درجہ عطا کرتا ہے جبکہ لام اس کولطیف بناتا ہے اور میم اس کو کلوق پر باوشاہ بناتا ہے اور بعضوں کے نزدیک علم کی شرافت پر اللہ تعالیٰ کا بی قول دلالت کرتا ہے۔ (وقل دب زدنی علما) اس چیز کا تھم کی طلب کا تھم سرکار مدینہ میں اللہ کو یا کہ اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام کمالات کیا کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرم ا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کوتمام کمالات

عطاکیا اورعلم کے علاوہ کسی اور چیز کی زیادتی کی طلب کا تھم نہیں دیا گیا۔

عالم کی نیند جابل کی عبادت ہے بہتر ہے:

حضورا کرم میں کے دروازے پر تشریف لائے تو آپ ہوگئے نے اہلیں کو مجد کے دروازے پر دیکھا تو پوچھا اے اہلیں یہاں تو کیا کررہا ہے؟ شیطان نے جواب دیا میں اندر داخل ہو، چاہتا ہوں تا کہ اس نمازی کی نماز خراب کروں لیکن میں اس سونے والے شخص ڈرتا ہوں پھر سرکار مدینہ میں نے نے پوچھا تو نمازی ہے

یں اس مونے والے خص ڈرتا ہوں پھر سرکار مدینہ ﷺ نے پوچھا تو نمازی سے
کیوں نیمیں ڈرتا ہے جبکہ تو غفلت میں پڑے ہوئے سے ڈرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ
نماز اوا کرنے والا جانل ہے اس کی نماز کا نزاب کرنا آسان ہے مگر میسونے والا

عالم ہے اگریں نمازی کو بربکاؤں اور اس کی نماز کو فاسد کروں تو عالم کے جاگ جائے کا خوف ہے اور اس نمازی کی جلد ہی اصلاح کردےگا۔ پس حضور اکرم سیجھیں

نے فر مایا عالم کی نیند جاہل کی عبادت سے بہتو ہے۔ مار

علم کی حفاظت کرنے کا طریقہ

سرکار مدینه مینتانی نے فرایا جو مخفی علم کی حفاظت کرنا چاہے تو اس کو پانچ چیزوں پر عمل کرنا چاہیے: (1) رات کی نماز اگر چیدور کعتیں ہی کیوں نہ ہو، (۲) وائی وضو، (۳) فاہر و باطن میں تقویٰ اختیار کرنا، (۴) تقویٰ کی وجہ سے کھانا کھانا چاہیے نہ کہ شہوت کی وجہ سے ۵(۵) اور مسواک کرنا۔

# د نیاوآخرت کی بھلائی:

حضور اکرم میں نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت کی جملائی علم کی وجہ ہے۔ ایک عالم فضیلت کے لحاظ سے اللہ کے نزدیک ہزار شہیدوں سے بڑا اور بزرگ ہے اوراس مقام پر عالم سے مراد عالم باعمل ہے۔ علماء کی زیارت کرنا:

حضورا كرم ملينة في غرمايا كه الله تعالى نے عرش كے نيچ ايك شمر پيدا كيا ہے

اوراس کے دروازے پریونکھ ہے کہ جس نے علماء کی زیارت کی گویا اس نے انہیاء علیم السلام کی زیارت کی ، اس لیے فرمایا علماء کے پاس ایک گھڑی جیٹھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہزارسال کی عمادت سے بڑھ کر پیندیدہ ہے۔

ور کا ش<u>هر</u>

الشتعالی نے عرش معلی کے نیچ ایک نور کا شہر پیدا کیا ہے اور وہ اس دنیا کی مثل ہے۔
اس میں موتی زمرد اور یا قوت کے بزار درخت ہیں اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے
چوں کو کھولا جائے گا تو تداکر نے والا عمادے گا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو پانچ وقت کی نماز اوا
کرتے متھ اور اس کے بعد صلاعظم میں بیٹھتے تھے تو آج وہ ان درختوں کے نیچ آئیں ہیں وہ
لوگ ان درختوں کے نیچ بیٹیس کے اور ان کے سامنے نور کے دستر خوان رکھے جا کیں گے
اور اس میں وہ چیزیں ہوں گی جس چیز کے بارے میں ان کا دل کرے گا اور اس سے ان کی
آئیسیس خوش ہوں گی مجران سے کہا جائے گا کہ اس میں سے کھاؤ۔

## علاء کی موت رغم کرنے کا اجر:

جوموس کی عالم کی موت کاغم کرتا ہوتو الله تعالی اس کیلیے ہزار عالم اور ہزار شہیدوں کا تواب لکھ دیتا ہے۔ اس لیے آپ عظی ، فرمایا: "مَوْث الْعَالِمِ مَوْتَ الْعَالَمَ" یعنی عالم کی موت سررے جہاں کی موت ہے۔

# علماء کی اہانت کفرہے:

اورکواشی میں یہ بات موجود ہے جو شخص کس عالم کوٹش گال دے گا پس وہ کافر ہوجاتا ہےاوراس کی بیوی کوطلاق بائند ہوجاتی ہےاور میامام مجمد رحمة الله علیہ کے نزویک ہے۔ علماء کی صحبت چھوڑنے کا و بال:

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ علاء و فقہاء سے دور بھا گین کے تو اللہ تعالیٰ انہیں تین تکالیف میں مبتلا کر دے گا: (۱) برکت فتم ہو جائے گی۔ (۲) ان پر ظالم با دشاہ ہوگا۔ (۳) ایسے لوگ و نیا سے بے ایمان جائیں گے

پس مسلما نوں کو جا ہے کہ علاء لوگوں کی عزت کریں اوران کی محبت سے فیض لیں ۔ بغیر حماب کے جنت میں داخل ہونے والے:

حضور اکرم میں ہے مروی ہے کہ قیامت کے دن عیار فخص بغیر صاب اور

عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے: (۱) عالم باعمل، (۲)وہ حاجی جس کمی گناہ

کے حج کیا، (۳) وہ انسان جس کو جہادیش مقام شہادت ملا، (۴) وہ تخی انسان جس

نے خدا کے رائے میں اپنا مال دیتے بغیرخرج کیا پس اس بات پران لوگوں کا جھڑا ہوگا کہ سب سے پہلے جنت میں کون جائے۔اللہ تعالی جمرائیل الطیع ہوکا ن **افیملہ** 

کرنے کیلئے بھیجے گا تو سب سے پہلے وہ شہید ہے سوال کریں گے کہ اس نے کونیا

نیک عمل کیا جس کی وجہ سے سب سے پہلے جنت میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔وہ

جواب د۔ مگا کہ اس کومیدان جنگ میں شہیر کیا گیا اور اس نے مقام شہادت خدا

ک رضا مندی کیلئے حاصل کیا ہے۔ پھر جبرا کیل امین پوچیس کے تو نے مقام شہادت

کا درس کس سے سناتھا تو کیے گا عالم سے سناتھا چر جرئیل النظیمین اس کو کہیں گے اپنے علاء کا اوب کراوران ۔ ، پہلے جنت میں مت جا،اس کے بعد بزرئیل الطّیخ احاجی

'ے پوچیس گے تو حاجی اس کو ایسا ہی جواب دے گا پھریجی سوال تی ہے کریں مجے تو

تی کا جواب یمی ہوگا پھراس کے بعد عالم عرض کرے گا اے اللہ میں نے علم تی کی

سخاوت کی وجہ سے حاصل کیا اور تنی نے مجھ پر احمان فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت کے رضوان عالم نے چ کہا ہے تو جنت کا درواز ہ کھول وے یہاں تک

سب سے پہلے اس میں تن داخل ہوا در بعد میں دوسر بے لوگ داخل ہوں۔

علماء کے قلموں کی سیاہی:

خواجه حن بھری تفیین کہتے ہیں علاء کی دواتوں کی روشائی کا قیامت کے وزن کیاجائے گا جس سیابی کو دینی مسائل لکھنے میں وہ استعال کرتے ہیں اور شہیدوں کے خون کے ساتھ اس سیاہی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ پس علماء کی دواتوں کی سابی کوشہداء کے خون پرتر جیج دی جائے گی۔

حضورا كرم ملك فرمايا كه وعالم يامتعلم يا ينه والاين جا، ورندتو بلاك بوگار

### عالم کے چیرہ کی زیارت عباوت ہے:

### معلم كيليّ دعا:

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ملائکہ، اور آسان والے اور زمین والے حتی کہ چیو نٹیاں اپنے سوراخوں میں لوگوں کو بہترین تعلیم دینے کیلئے دروو بھیجتی ہیں (یعنی رحمت کی دعا کرتی ہیں)، (اللہ تعالیٰ کے درود سے مراداس پر رحمت کرنا ہے۔)

### د نیا کی مضبوطی:

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ دنیا کی مضوطی چار چیز وں ہے ہے: (۱) علاء کے علم ہے، (۲) حاکموں کے عدل ہے (۳) مالداروں کی سخاوت ہے، (۳) فقیروں کی دعاہے۔

پس اگر علماء کوعلم نہ ہوتا تو لوگ گمراہ ہو جاتے اگر امیروں کی سخاوت نہ ہوتی تو غریب ہلاک ہو جاتے اور اگر فقراء کی دعا نہ ہوتی تو تمام تخی لوگ تباہ و ہر باد ہو جاتے اگر حاکموں کا عدل نہ ہوتا تو بعض آ دمی بعض کو کھا جاتے جس طرح بھیڑیا بمری کو کھا جاتا ہے۔

# طالب علم کی خدمت کا اجر:

مركار مدينه علي ن فرمايا جس نے كسى طالب علم كو ايك ورجم عطاكيا تو

گویا اس نے خدا کے راہتے میں جبل احد کے برابر سرخ سونا ویا اور جس نے لگا تاریط لیس دن جماعت کے ساتھ نماز اوا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بیزار بی عطافر ما تا ہے۔

### سونے جاندی کے محلات:

سرکار مدینہ ﷺ نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی اور غدا کے ذکر کیلئے بیشا تو القد تعالیٰ اس کو جنت میں ستر محلات ہونے اور چاندی کے عطا کرے گا۔ سر مسکلان نے فیدر میں کی زن میں نے کی طرف میں ہوتا

سرکار مدینہ ﷺ نے فرمایا اس کی نماز اس نبر کی طرح ہے جو تہہارے دروازے سے گزرے اور کوئی شخص اس میں پانچ مرتبہ شنس کرے تو کیا اس پرمیل باتی رہے گا۔ لوگوں نے عرض کیانہیں۔حضورا کرم ﷺ نے فرمایا ایسے ہی پانچ وقت کی نماز گناہوں کو دعودیتی ہے۔

\* \* \* \* \*

بابنبرس

# ماه رمضان المبارك كے فضائل

الله تعالی فرما تا ہے:

وَ إِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِّى قَوِيْبٌ أُجِيْبُ دَعُوةَ الدّاعِ إِذَا سَأَ لَكَ عِبْدُونَ الدّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِئُبُو الِي وَلَيْوَ مِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرُشُدُونَ .

ترجمہ: ''اے محمد ﷺ! جب میرے بندے تھے ہے میرے بارے میں سوال کریں۔ پس فرما دو کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ میں کارٹے والے کی پکارکو تبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے انہیں میرا تھی ماننا چاہیے۔ شاہدوہ ہدایت پالیں۔''

ایک اعرابی نے سرکار مدینہ علیہ ہے پوچھا: یارسول اللہ علیہ کیا ہمارا رب دورہے یا مزد یک ہے تو اس موقع پر بیآیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بعض علاء کے مزد کیک اس آیت سے مراد روزے دار بندے ہیں۔

#### بونت افطار حجابات دور:

حضرت موکی النظی نے اپنے رب کو پکارااور عرض کی میری بزرگ جتنی ہے کسی اور کوعن ساتھ گفتگو کی تو اللہ تعالی اور کوعن ساتھ گفتگو کی تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے موکی میرے کچھ بندہ ہیں جن کو آخری زمانہ میں رمضان کے صدقے سے عرب عطا کروں گا اور میں تم سے زیادہ ان لوگوں کے قریب ہوں گا کوئکہ جب میں نے تیرے ساتھ کلام کیا تو تیرے اور میرے زو کی سر نرار

پر دے تھے اور جب میرے محبوب عظیقہ کی امت روز ہ رکھے گی اور ان کے ہونٹ سفید ہول گے بھوک اور پیاس کی وجہ ہے ان کی رنگت زرد ہوجائے گی تو میں ا فطاری کے وقت ستر ہزار پر دوں کو اٹھادوں گا۔ اے موکی الطبیع ان لوگوں کیلئے مو پخری ہوجس نے رمضان میں اینے جگر کو بیاسا اور اینے بیٹ کو بھو کا رکھا لیں اس کی جزامیری ملا قات ہے۔ پس ہر عقمند کو اس کی حرمت کا خیال رکھنا جا ہیے۔ایئے دل کوحیدا درمیلمانوں کی عداوت ہے محفوظ رکھنا چاہیے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ الله سے ڈرنے والا اور عساجزی کرنے والا ہو، خواہ اس کا روزہ قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے روزہ صرف متی لوگوں کا قبول ہوتا ہے جب روز ہ دارا پی قبور سے لکلیں گے وہ اپنے روز وں کو پہچانیں گے تو ان کے سامنے تخفے اور پانی کے کوزے رکھ دیئے جائیں اور انہیں کھانے کو کہا جائے گاتم لوگ جمو کے رہے تھے اور لوگ خوب کھاتے تھے اور تم بیائے رہے تھے جبد لوگ سیر ہو کر پانی پیتے تنے پس تم اب آ رام کرو۔ پس روز ہ دارگھا کیں گے پئیں گے اور آ رام کریں گے اور دوسرے لوگ حماب میں مبتلا رہیں گے۔·

رمضان کی مررات میں رحت کی برسات:

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکر یم ہے مروی ہے کہ حضور ﷺ سے دمضان شریف میں تر اوت کے فضائل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپﷺ نے فرمایا مسلمان مرصفان کی پہلی رات اپنے گنا ہوں سے اس طرح پاک ہوجاتے ہیں جس طرح وہ اپنی مال کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دوسری رات اس کی اور اس کے والدین کی مغفرت کی جاتی ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں اور تیسری رات ایک فرشتہ عرش کے مغفرت کی جاتی ہو گئا ہوں ہو اپنے عمل کو اللہ کیلئے خالص کرتا کہ وہ تیرے پچھلے سے آواز دیتا ہے (اے انسان) تو اپنے عمل کو اللہ کیلئے خالص کرتا کہ وہ تیرے پچھلے گئا ہو بخش دے اور چوتی رات اس کو تو رات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت جتنا گناہ بخش دے اور پوتی رات اللہ تعالی اس مخض کو اتنا تو اب عطا کرتا ہے جس نے تو اب ملتا ہے اور پانچویں رات اللہ تعالی اس مخض کو اتنا تو اب عطا کرتا ہے جس نے

مجدحرام اورمجدمدينه مين اورمجداتعني مين نماز اداكى مواور چيمني رات الله تعالى اں کو اتنا ثواب عطا کرتا ہے جس نے بیت المعور کا طواف کیا ہواور تمام پھراؤ ڈ ھیلے اس کیلئے مففرت کی دعا کرتے ہیں اور ساتویں رات اس کوثو اب ماتا ہے۔ گویا اس نے حضرت موی الطبیع کی فرعون اور ہامان کے مقابلے میں مدد کی اور آتھویں رات کووہ اس قدر ثواب یا تا ہے جس قدر ثواب اللہ نے حضرت ابراہیم الطیفی کوعطا کیا اور نویں رات کا تواب گویا اس نے حضرت محمد علیہ کی عبادت مشل خدا کی عباوت کی اور دسویں رات کو اللہ تعالیٰ اسے آخرت اور دنیا کی بھلائی عطافر ماتا ہے اور گیار حویں رات کو ثواب جب دہ دنیا سے جائے گا تو گنا ہوں سے پاک ہو کر جائے گا گویا وہ ابھی ماں کی شکم سے نکلا ہے اور بارھویں رات کواس کا چمرہ قیامت کے دن چودھویں کے چہرے کی طرح چکتا ہوگا اور تیرھویں رات کا ثو اب یہ ہے کہ روز قیامت تمام برائول ہے محفوظ ہوکر آئے گا اور چودھویں رات کا ثواب تمام فرشے اس کی نماز ترائ اوا کرنے کی گواہی دیں گے۔ پس اللہ تعالی اس سے حساب نہیں لے گا اور پندرمویں رات تمام فرشے اور حاملان عرش اور حاملان کری اس پر درد سیج میں اور سولہویں رات اللہ تعالی اس کو دوز خ سے چھٹکارا عطا کرتا ب اور جنت میں داخل ہونے کی خوشخری سناتا ہے۔ سرّ حویں رات ایک فرشد اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے اب بندے تجھ ہے اور تیرے والدین سے اللہ راضی ہے اورانیسویں رات کواند تعالی اس کے درجوں کو جنت الفردوں میں بلند کرتا ہے اور اكيسوين رات كوالله تعالى اس كيلئے ايك نوركا گھر جنت ميں تقيير كرتا ہے اور بائيسويں رات کا ٹواب یہ ہے کہ وہ ہر پریشانی اورغم ہے آزاد ہوکر آئے گا اور تیکویں رات کواللہ تعالیٰ اس کیلیے ایک جنت میں شہر بنا تا ہے۔ چوبیسویں رات کا ثواب اس ک چوبیں دعاکیں قبول ہوتی ہیں اور پچیوی رات کو اللہ تعالی اس کو عذاب قبرے محفوظ رکھتا ہے اور چھبیویں رات کو اللہ تعالی اس کے ثواب : ب جالیس برس کے

تواب کا اضافہ کرتا ہے۔ ستائیسویں رات کی فضیلت بیہ ہے کہ وہ بکل کی طرب پل صراط سے گزر جائے گا اوراٹھائیسویں رات کا تواب اللہ تعالی اس کو ہزار ج کا تواب عطا کرتا ہے اور اخیبویں رات کا تواب بیہ ہے کہ اللہ تعالی بندے سے فرمائے گا جنت کے میوے کھا جو تیرا بی چاہے اور اس سبیل کے پانی سے شمل کراور آب کوٹر کو پی۔ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ جب نماز تر اور کی آئی فضیلت ہے تو مسلمانوں کو چاہیے وہ اپنی معروفیات چھوڑ کر الی عبادت منرور کریں تا کہ اخروی تواب سے محروم نہ رہیں۔

### اعتكاف كى فضيلت:

عن عائشة رضى الله عنها عن النبى مُنْكُلُهُ أَنَّه قَالَ من اعتكلف الممانًا و احتساباً عرله ماتقدم من دنبه

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ کا فرمان عالی شان ہے جس نے ایمان اور صدق نیت سے اعتکاف کیا تو اس کے پچھے گناہ معاف کرد سے حائیں گے۔

### سركاردوعالم عليك كاعتكاف:

حضرت عائشرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ حضورا کرم اللہ مضان شریف کے آخری دن ون اغتکاف کرآپ آللہ کے کہ خوار کرم اللہ کام کیا گھرآپ آللہ کے بعد آپ آللہ کے اس اعتکاف کیا اس کے فتہاء بعد آپ آللہ کی از واج مطبرات نے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا اس کے فتہاء نے کہا ہے کہ جورتوں کیلئے گھروں میں اعتکاف کرنامتی ہے۔

\*\*\*

### بابنبره

### حيات بعدممات

الله تعالی فرما تا ہے:

و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی قال فخد اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزء ثم ادعهن یا تینک سعیاط و اعلم ان الله عزیز حکیم

ترجمہ: '' جب ابراہیم الظفیٰ نے اپنے رب سے مرض کی اے میرے مجوب! تو جھے دکھا کہ تو مردوں کو زندگی کس طرح عطا کرتا ہے؟ (حضرت ابراہیم الظفیٰ کا بیسوال شبہ کی بنا پر نبیں تھا بلکہ مقصد کیفیت معلوم کرنا تھا۔) رب نے فر مایا کیا تو ایمان نہیں لایا۔حضرت ابراہیم الظفیٰ نے عرض کی کیوں نہیں، لیکن اپنے دل کی کیفیت کو مطمئن کرنے کیلئے بیسوال کیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فر مایا لیس تم چار اڑتے ہوئے کیڈوں کو لاؤ ۔ چمران کو بلاؤ ( لیخی انہیں اچھی طرح دیکھواور ہار یک بنی پیندوں کو لاؤ ۔ چمران کو بلاؤ ( لیکی انہیں اچھی طرح دیکھواور ہار یک بنی سے ان کو طاحظہ کرو۔) چمران میں سے تحویر اتھوڑا جس بہاڑ پر حمکن ہو رکھورہ ہے۔ ان کو طاحظہ کرو۔) چمران میں سے تحویر اتھوڑا جس بہاڑ پر حمکن ہو کہ سے ان کو طاحظہ کرو۔) پھران میں اور تیاں دوڑتے ہوئے تو کیٹر سے۔ ان کو طاحقہ کرو۔ کیٹر تھوڑا تھوڑا جس بہاڑ پر حمکن ہو کہ کیٹر سے۔ اور کیٹر کے۔ اور تم جان کو یقینی اللہ علیہ کے۔ ''

فتو مات مكيييس بكرج وجود فلقى كى چندتسيس بي ويسام و الناخ

ه اول 🌦

#### دكايت:

ا یک ون ابلیس لعین ایک دریا کے کنارے گزرا تو اس نے ویکھا ایک مرد ہے کے گوشت کو پرندے درندے صحرائی اور دریائی جانورنوچ کر رکھا رہے ہیں۔ پس اس نے دل میں خیال کیا کہ لوگوں کو پھلانے کا بدایک عمدہ طریقہ ہے۔خصوصا بے و قوف لوگوں کو پھنسانا آسان ہے تو ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالنا کوئی بوی بات نہیں کہ میر مردہ کا وجود مختلف درندول پرندون صحرائی اور دریائی جانوروں کی خوراک بن گیا ہے اور ان تمام ا تناء کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے جب بیجیم کے اعضاء جدا جدا ہو گئے ہیں تو ان کا اکشا ہونا یا زندہ ہونا بیمحال مرحلہ ہے۔ جیسے بیرگندا خیال مردود کے ذہن میں آیا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النیلی پروی بھیجی کہ فلاح وریا کے کنارے کی طرف جاؤ وہاں میرے ایک دشمن نے فریب اور دھو کے کا باز ارگرم' كرركها ہے اور ميرے بندول كوميرے رائے سے پھلانا جا ہتا ہے جب حضرت ابراتيم الطّينية كويرضم مواتو مفرت ابراتيم الطّينية دريا كے كنارے كينچ تو دريا كے کنارے ابلیس لعین آپ النظیلیٰ کو دیکھ کر پریشان ہوگیا تو ملعون نے غصے ہے اپنے آپ کو زمین پر دے مارا اور آتے ہی حضرت ابراہیم الطی شیطان سے مخاطب ہوئے کیا بیمقام تعجب ہے جوان متفرق اجرا کو اکٹھا کر دے جوان اجزا کو عدم ہے وجوديس لاسكتا ہے۔اس كيليج الياكرنا كيوكرمشكل موسكتا ہے۔اى موقع برحفرت ابراثیم الظفلائے اپناسوال کیا کہ اے اللہ تو مجھے حیات اور ممات وکھا وے تاکہ اس کی وجہ سے میرا دل مطمئن ہو جائے۔ المختر حضرت ابراہیم الظیلانے ان جانوروں کو ذرخ کیا ان کے گوشت پوست اعضا اور بڈیوں کو گئڑے گئے اور ان کو آپس میں ملا دیا اور ان کو آپس میں ملا کرویا اس کا طاکو انہوں نے چاریا سات حصوں میں تقیم کیا اور ہر ھے کو ایک ایک ایک بہاڑ پر دکھا اور ان کے سروں کو ہاتھوں میں پکڑا۔ پھر پکارا اے طاؤس، ایک ایک بہاڑ پر دکھا اور ان کے سروں کو ہاتھوں میں پکڑا۔ پھر پکارا اے طاؤس، اے کو سرے سے جدا ہوکر اپنی اے کو سرے سے جدا ہوکر اپنی کہی صورت کے ساتھ زمین پر دوڑ نے شروع ہو گئے اور دوڑ نے میں حکمت یہ تھی تاکہ تمام شیختم ہوجا ہے۔

تمبارے سوال کرنے سے حکمت والا جو کچھ ظا ہر کرتا ہے حکمت سے فالی نہیں ہوتا کیونکہ فعل الحکیم لا یحیلو عن الحکمة

حفرت ابراميم الطّينة كسوال كرنے كى وجه:

حن ﷺ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا اصل سب یہ تھا ایک روز حضرت ابراہیم النظیفی کرتے ہیں وہ مرار چیز دفتہ تھا جور یا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم النظیفی کہتے ہیں وہ مرار چیز دفتہ تھا جو در یا کے کنارے پڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم النظیفی نے دیکھا ان کہ اس کو ختلی ور ی کے جانور ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور جو پھوان جانور ایک دوسرے سے جدا کر رہے ہیں اور جو پھوان جوانور وں سے گرتا تھا وہ مٹی ہیں گر جاتا تھا۔ یا اس کو در شدے آکر کھاتے تھا ور جو کھوان سے گرتا تھا وہ مٹی ہیں گر موانا تھا جب ور شدول کے بعد پر ند سے آتے تو اس کو کھاتے اور جو گرتا تھا اس کو جوا اڑا کر لے جاتی تھی جب حضرت ابراہیم النظیفین نے مردے کواس صالت ہیں دیکھا تو تجب فرمایا اور خدا کی بارگاہ ہیں عرض کیا کہ اسا انشہ میں جانا ہوں کہ تو اس کی بیٹ سے پر ندوں کی انٹریوں سے اور در یائی جانوروں کے چیٹے سے جمع کرے گا۔ پس تو ججے ابھی کی انٹریوں سے اور در یائی جانوروں کے چیٹے سے جمع کرے گا۔ پس تو ججے ابھی میں دلکھا دے ایک تھین کیلئے خیس لایا تو آپ النظیفین اور چوش کیا ہیں ایکان رکھتا ہوں گین ہیں دل کے بیتین کیلئے خیس کا ایک کیا تو ایکان کہیں ایکان رکھتا ہوں گین ہیں دل کے بیتین کیلئے خیس کیا ایک کیا تو ایکان کیلئے کہیں ایکان رکھتا ہوں گین ہیں دل کے بیتین کیلئے دیس کیلئے کا ایکان کیلئے کا ایکان کیلئے کیلئے کیا تو ایکان کیلئے کیا تو ایکان کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کو کیلئے کیلئے کیلئے کیکٹور کیلئے کیلئے کیلئے کیلئے کو کیکٹور کیلئے کیلئے

قال فخذ اربعة من الطير

ترجمہ: اللہ تعالی نے فرمایا جارتھ کے پرعمے پکر لاتو مجامد کے نزدیک وہ جار پرندے طاؤس، مرغ، کوتر اور کواشے اور لعن کے نزدیک وہ سبر بسط، سیاہ کوا، سفید کوتر اور سرخ مرغ تھا۔

فعسوهن اليك يسان كوايية ياس اكثماكر

بعض نے صوهن کے معافی سے بیان کیے ہیں قطعهن و مزقهن وقبل احمعهن وصحهن المبک ان کوکاٹ ڈال اور رگڑ اور ان کوچی اور بیقول بھی کیا گیاہے ان کواکشا کراوران کے ایک دوسرے کے ساتھ ملالے۔

ثم اجعل على كل جبل منهن جزءً

ترجمه: پھرانہیں تھوڑ اتھوڑ اجس پہاڑ پرمکن ہوڈ ال دے۔

حار جانور ذیح کونے کی حکمت:

مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم الفلیۃ کو جانوروں کو ذخ کرنے نوج ڈالنے، پرول کو کاٹ ڈالنے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کرنے کا تھم دیا، اس کے بعد ان کے ابڑاء اور ٹکڑوں کو پہاڑوں پر رکھنے کا تھم صاورفر مایا اور راویوں نے پہاڑیوں کی گنج میں اختطاف کیا ہے۔

ائن عباس معظیم نے فر مایا کہ قادر مطلق نے ان کے چار صے کرنے اور ان کو چار ہے کرنے اور ان کو چار ہماڑ دور ہی طرف، کو چار پہاڑ دور ہو گا طرف، ایک پہاڑ دور ہی طرف اور ایک ایک جانب تفایہ بعض کے زدیک ایک بچتم کی طرف، ایک دکھن کی طرف اور ایک انز کی جانب تفایہ بعض کے زدیک ان کو سات حصول میں تقسیم کرنے کا عظم اور سات پہاڑوں پر رکھنے کا عظم ویا اور ان کے سروں کو این آواز سے پاراتم سب عظم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے آؤ کے لی ہر جانور کے خون کا قطرہ دومرے قطرے کی خداوندی پر عمل کرتے ہوئے آؤ کے لی ہر جانور کے خون کا قطرہ دومرے قطرے کی

طرف اژ تا تفااور ہریر دوسرے پر کی طرف اور بٹریاں دوسری بٹریوں کی طرف ای طرح ہرگوشت کا کلزا بھی اڑتا تھا اور اس حالت کو معزت ابراہیم الکھا دیکھتے تھے

یمال تک کہ بعض جم سوائے سر کے آپس بیل ال مجھے اور وہ اپنے سروں کی طرف دور کرآ گئے جب کوئی دھڑ آتا تھا تو سر بھی آتا تھا تو سروح وونوں ل جاتے یہاں تک جاروں دھڑ اپنے جسموں کے ساتھ مل مجھے ۔

انوار میں یہ بات فدکور ہے کہ جو تحق اپنے نفس کو حیات ابدی ہے زنرہ کرنا

ما ہے کہ جسمانی اعضاء کو آلوارے بل کر کے بعض کو بعض سے ملا دے تا کہ صورت

اس کی توٹ جائے اور اللہ کا فرما نیر دارہ و جائے۔ پس تو اس کو ہمیشہ عشل اور شرع کی آواذ کے ذریعے اس کو بلاتا کے فرما نبرداری کی طرح جلدی ہے آئے۔

مختقین فرماتے ہیں جن جاروں جانوروں کو پینی کومر ، مرغ ، کوااور طاؤس کو جع كرنے كاسب يد قاكد كور بيشة ويوں سے مانوس د بتا ہے يعني رشد اللت كو ملائق سے تو رو دے اور مرغ کہ بھیشہوات کی طرف مائل رہا ہے لیمنی آپ کو قبر شہوت ہے آ زاد کراور کوا چشمہ حرص ہے۔ یعنی صفت حرص کو چھوڑ دے اور طاؤس جو زينت و بچاوث كو جموعه ب يخي ويده بمت كوآ راكش و نياسة دور د كهاس ليدكه جس

فخص نے ت<sup>ن</sup>غ مجاہروا و تعجر تقوی سے ان جارصفات، مدّ و مدکوانی کیا تواس نے ضرور حیات ابدی اور حیات سردی یائی۔ كت ين جادول مفات كالعلق آدى كي طبيعت عديد ان صفاعه كوششير

كاللت عدز كرنا لازى مى ب- كلى مغت كمرجس كا متيدة ك ب- دوسرى مہوت جس کا ثمرہ وص ہے اور تیری عادت وص کی ہے۔ چیتی مفت خاک کی ہاوراس کا پکڑنا ضروری ہے۔

\*\*\*

بابنبرا

# صدقات وخرات کے فضائل

الله تعالی فرما تا ہے:

مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلةٍ مائة حبةٍ و الله يضاعف لمن يشاء و الله واسع عليم.

ترجمہ: ان لوگوں کی مثال جو آپ الدک کو ترج کرتے ہیں اللہ کے رائے میں اللہ کے رائے میں اللہ کے رائے میں اللہ کے رائے میں ۔ (غازیوں، مجاہد میں، غربا اور مساکین پر خرج کرتے ہیں ہر ہیں۔) اس شخص کی مثل وہ راز ہے جس سے سات بالیں نگلیں ۔ پس ہر بالی میں سوسو دانے ہیں۔ (تو ایک دانے سے سات سو دانے حاصل ہوئے۔ پس اس طرح ایک دانے سے سات سو دانے حاصل ہوئے۔) اور خدا جس کیلئے جائے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی وسعت دالا اور علم دالا ہے۔

اس آیت مقد میں اللہ جل شانہ اپنی عنایت کا اظہار کررہا ہے اور صدقہ خیرات دینے والوں کیلئے ترغیب ہے تا کہ لوگ صدقہ ، خیرات کا بیر قواب دیکھ کراس کی طرف ماکل ہوجا کیں۔

<u>شان زول ن</u>

------بيآيت مباركه مصرت عثان غني اور حضرت عبدالرحمٰن بن عوف در المجتنبة كم متعاق نازل موئى جبكه سركار مديد علي في في لوگول كوصدقد كى ترغيب دلائى جب آب ين في في غزوه تبوك كيلئ جاني كااراده كيا تفانو حضرت عبدالرحمن بن عوف ره يطيفنه عاربزار ورہم لائے اورعرض کی میرے یاس آٹھ ہزار درہم موجود تھے۔ میں چار ہزار درہم ضداکے رائے میں پیش کر دیئے ہیں اور چار ہزار درہم اپنے اہل وعیال کیلئے بچا کر رکھ ہیں تو حضور الله نف فرمایا خدا تیرے اس مال میں برکت دے جوتو نے گھر والوں کیلئے بجا کر رکھا ہے اور جوتو نے مال اللہ کے رائے میں پیش کیا ہے۔ اللہ اس بیس بھی برکت ؛ الے پر حفرت عمَّان عَنى ري الله عنه في عرض كيايا رسول الله علية ميرے ياس مال موجود ب میں اس خفی کودوں گاجس کے پاس مال نہیں تو اس موقع پریہ آیت مقدر بنازل ہوئی۔ کلبی اور مقاتل النفیلا کا قول ہے یہ آیت مبارکہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الكريم كے بارے يس نازل مولى بــ ان كى باس چارور بم تھے جب آيت صدقه والى نازل ہوئی تو حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم نے ایک درہم رات، ایک دن کو، ایک ظاہری طور پراورایک پوشیدگی میں صدقہ دیا تواس موقع پریہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

پوشیده صدقه دینا:

حضرت انس نظی الله عند وایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فر مایا تو زمین کا بے لگی تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ ہے پہاڑوں کو پیدا فر مایا اور ان کوز مین پر رکھ دیا تب جا کرز مین کوقر ارآیا۔ پھر فرشتوں نے متجب ہوکر پوچھا: اے ہارے رب! کیا تیری مخلوق میں سے پہاڑوں سے زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو اللہ فرمايالوم، چرموش كيا: كيا تيري كلوق ميس بوكي جيز لوب ي زياده سخت ہے؟ جواب یا آگ ہے، مجرفرشتوں نے عض کیا: کیا تیری مخلوق میں کوئی آگ ے زیادہ مخت ہے تو اللہ نے فرمایا: پانی ہے، مجرعرض کیا: کیاس ہے ریادہ کو کی جیا یخت ہے؟ فرمایا ہوا ہے، پچر پوچھا کیا ہوا ہے بھی کوئی چیز خت ہے؟ فرمایا: ابن آ دم اس سے زیادہ بخت ہے جبکہ وہ اپنے وائیس ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیس ہاتھ کو خرتک نہ ہو۔ پس وہ کئی اسباب کی ہنا پرسخت ہے۔ان اسباب میں ہے ایک جب بیہ

ہے کہ صدیے کو پوشیدہ ادا کرنا ہے جس طرح اللہ تعالی نے قرمایا ہے اگرتم صدقہ پوشیدہ دو کے اور فقراء کو ادا کرو گے تو وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔

### اسلاف كاطريقة مدّة:

(1) اسلاف یعی بزرگ صدقہ چمپا کر دیا کرتے تھے تی کہ اکثر لوگ اندھے فقیروں کو صدقہ ویتے تھے تا کہ وہ انہیں نہ پیچان عیس ادر بعض بزرگ سوتے ہوئے فقراء کے کپڑوں کے ساتھ باندھ دیا کرتے تھے اور بعض بزرگ صدقہ فقیروں کے راہتے میں گراویتے تھے تا کہ وہ صدقہ فقیرا ٹھالیں اور دینے والے کا کی کو پیتہ نہ ہو۔

(۲) آپ اس کو احمان جمانے اور کی کو تکلیف دینے سے بچنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ فی قرآن پاک میں اعلان کیا ہے۔ اے موسو! اپنے صدقہ کو احمان جمانے اور تکلیف دینے سے باطل مت کرو، اس فنص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کیلئے فرج کرتا ہے ۔

سے موں سراہے ۔ (٣) پاک ال سے صدقہ اوا کرناجس طرح اللہ پاک نے فر مایا ہے ہرگزتم لیکی کوئیس پاسکو کے بھال تک اس مال میں سے فرج کر وجس کوتم محبوب رکھتے ہواور تم ان لوگوں میں ہوجانا جن کے بارے میں اللہ جل شافہ نے ارشاد فر مایا ہے وہ اللہ کیلئے وہ چیز فرج کرتے ہیں جس کووہ نا پند کرتے ہیں۔

## الله ياك بى قول كرتا ب:

منورا کرم کے نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ کرتا ہے بینی طال مال کو قبول کرتا ہے۔

### حرام مال سے مدقد كرنا:

حفرت سفیان توری رفتی الله فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کی اطاعت میں حرام مال خرج کیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے اپنے کپڑے کو پیثاب سے صاف کیا اور کپڑا پاک پانی سے پاک ہوتا ہے، ای طرح گناہ حلال مال کے صدیقے سے ختم ہوتے ہیں۔

(٣) فقيركو مال خوشى سے ديا جائے نه كه غصه اور نا خوشى سے ديا جائے - جس طرح الله تعالى نے فرمایا ہے وہ لوگ جواللہ کے راہتے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور مال خرج کرنے کے بعداس پراحسان نہیں جٹلاتے : ورفقیروں کو بغیر تکلیف دیے صدقہ دیتے ہیں ان لوگوں کیلئے اللہ کے ہاں اجر ہے اور ندان پر خوف ہے اور نہوہ عملین ہوں گے۔اس لیے حضور اکرم علی نے فرمایا کدایک ورہم اللہ کے داستے میں تواب کے لحاظ سے لاکھوں در ہموں سے بڑھ جاتا ہے۔ ایک درہم خوش ہوكر دينا س لا کو درہم دینے سے افضل ہے جبکہ بندہ نا خوشی کے عالم میں فقیروں کو دے۔ (۵) یا نیجوال سبب یہ ہے کہ مدقد متل عالم کو دینا جا ہے تا کہ وہ اس کوخدا کی عبادت میں استعال کرے یا نیک بخت غریب کو دیا جائے تا کہ وہ اس سے توت حاصل کرے۔اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ صدقات فقیرا ورمسا کین لوگوں کیلئے ہیں۔ پس فقیروہ ہے جس کے پاس دو وقت کا خرج نہ ہوا در مسکین وہ ہے جس کے یاس ایک وقت کا خرج بھی نہ ہو۔

#### مبدقه كاكلام كرنا:

منورا كرم الله في فرما إ ب كد جب مدقد اسينا لك كم اتعاب لكا ب تووہ پانچ باتم كہتا ہے: (١) يدك يس مجمونا تعالون مجمع يزاكيا- (٢) يد بيلياتو مير انكبهان تھا اب ميں تيرا تكبهان موں \_ (٣) ميں تيرا وغن تھا ليكن تون فيحمد ابنا ﴿ ووست بَعَايا \_ (٣) مِن قاني تما ليكن توني عجم بقاعطا كي (٥) بس مِن تموزًا تما لیکن تونے مجھے زیادہ کیا جس طرح اللہ جل کا نہنے فرمایا ہے:

من جاء بالحسنة فلة عشرا منا لها

ترجمه: جو خص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالی اس کو دس نیکیاں عطا کرے گا۔

رسول كريم علي في في ما يومسلمان الي مسلمان بمائى كو كهانا كلاك اور يهال تك كداس كوآسوده كرساور بإنى كي ذريع اس كوسراب كرس توالله تعالى

ه اول پُه اس کو دوزخ سے دور کر ویتاہے اور اس کے اور دوزخ کے درمیان سات سوخترقین

كا فاصله كرتا ب اور برايك خندق كا فاصله يا في سوسال كاب

اورجنم الله تعالیٰ کوآ واز دیتی ہےائے بیرے رب جھے ا جازت دے تا کہ میں

تیراشکر ادا کروں کیونکہ تو نے ایک ایے شخص کو دوزخ کے عذاب سے دور کرنے کاارادہ فر مایا ہے کیونکہ میں حضور اگرم ﷺ سے شرم محسوس کرتی ہوں کہ اس کی

امت میں سے ایک ایسے شخص کوعذاب دون جوصد قد دینے والا ہے اور میر لے لیے

تیری اطاعت ضروری ہے پھراللہ تعالیٰ اس بندے کیلئے جنت میں :ا فطے کا تیم دے گا اگر جداس نے ایک لقمہ یا ایک مجور کی مٹی ہی صدقہ اور خیرات کی ہو۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم آگ ہے بچو،اگر چہ کھجور کے ایک گلاے ہی ہے کیوں نہ بچا پڑے۔

التدكيلي صدقه كرنا:

بن امرائیل میں چندسال تک قحط سالی رہی اور ایک عورت کے پاس روٹی کا ا یک لقمہ تھا کیں اس نے اے کھانے کا ارادہ کیا کہ اچا تک دروازے پرایک فقیر نے آواز دی کہ جھے اللہ کیلئے کھانے کا ایک نتمہ دے دو۔ اس عورت نے وو نتمہ اپنے منہ سے نکال کر اللہ کے واسطے اسے دے دیا۔ اس کے بعد وہ مورت جنگل میں لکڑیاں کا لئے کیلئے چلی تی اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ ایا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس بجے کو اٹھا کر لے گیا تو وہ عورت چلائی اور بھیڑ ہے: کے پیٹیے چلی گئی۔ توباللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل النظیلا کو بھیجا۔ انہوں نے بیچے کو بھیڑ ۔ یئر کے، منہ سے نکالا ادرعورت کو دے دیا اور اس عورت سے کہا کہ اے خدا کی بندی کیا تو الله على على بدال رامني م جوثون على محوك فقرك كطايا قوار بدي منك جوالله كيل غالص نیت ہے دیتے ہیں۔ دئیا میں بھی ان کوصلہ ملتا ہے جیسے اس بورت کوصلا ملا۔

خشك ماته كا درست مونا:

ام المومين حفرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها في فريايا كه اليه مجرر . بي

ا كرم الله ك إن آئى جس كا دايان باته سوكه كيا تفاراس في آب الله عام ض كياكد بارسول الشعطية وعاليج كدميرا التحافيك بوجائد بي آب الله في فر مایا کہ کس وجہ سے تیرا ہاتھ سوکھ گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے خواب و یکھا ہے كه قيامت قائم بوگئى ہے اور دوز خ سلگائى گئى ہے اور بہشت ياس لائى گئى ہے۔ پس میں نے دیکھا کہ میری ماں دوزخ میں ہے اور اس کے ایک ہاتھ میں جربی کا کرا اور دوسرے میں کپڑے کا چھوٹا سا کمڑا ہے۔ان دونوں سے اپنی جان کو بچاتی ہے۔ میں نے اس نے یو چھا کہ کیا وجہ ہے کہ تو دوزخ کے گھڑھے میں کیوں بڑی ہے تو تو د نیا میں اللہ کی فر مانبر دارتھی اور تھے ہے تیرا شوہر بھی رامنی تھا۔ پس اس نے کہا کہ میری بٹی میں دنیا میں بخیل تھی اور بیہ مقام بخیلوں کیلئے ہے پھراپی ماب سے کہا کہ تیرے ہاتھ میں ج بی اور کیڑے کا نکڑا کیوں ہے اس نے کہا کہ انہی دونوں کی دجہ ے میری جان بچی ہے جو میں نے و نیا میں اللہ کے واسطے دیے تھے۔ چر میں نے کہا کہ میراباب کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ وہ تخی تھا اور مخوں کے ساتھ ہے چرمیں جنت میں آئی اور اپنے باپ کو حوض کے کنارے کھڑا ہوا دیکھا جولوگوں کو یانی پلا رہا تھا۔ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ میری ماں اللہ تعالی کی فرما نبر دار عورت تھی اور تو بھی اس سے راضی تھا۔ وہ دوزخ میں جل ربی ہے اور سخت پیای ہے اور تو لوگوں کو حضورا کرم میلید کے حوض سے پانی بلارہا ہے۔ پس اس کو بھی پانی کا ایک گھونٹ بلا دو، اس نے کہا کداے میری بٹی! اللہ تعالی نے گنگار بخیلوں پر حضرت محمقظ کے حض کا پانی حرام کیا ہے۔ تو اس کے بعد میں نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر پانی کا ایک پیالدا پی بیای مال کو پلایا ، تو میں نے ایک آوازش کہ کوئی کہ رہا ہے کہ اللہ تعالى تيرے باتھ كوختك كردے \_ كيون تونے كنهار بخيل كوحفرت محمد علي كا حوض ے پانی بلایا۔ جب میں نیندے بیدار ہوئی تو میں نے اینے ہاتھ کوسو کھا ہوا پایا تو حضرت عائشمديقد رضى الله تعالى عنهانے فرمايا كه جب حضور علي في اس كى بات كوسنا تو آب الله في الله على الما تعديد الما تعديد الما الله الله الما الما المع الما المع المعالم المع

واول ﴾ كيا حضواكرم الله في فرماياكم جنت من ايك درخت بيجس كانام خاوت بجس كى ٹہنیاں دنیا میں لٹکی ہوئی ہیں پس جس شخص نے اس کی ایک ٹبنی پکڑ لی وہ درخت اس کو جنت ك طرف محين ليما ب اى طرح بخل ايك دوزخ ب جوكدوزخ بين الا بواب اوراس كى شافیں بھی دنیا میں بھی ہوئی میں پس حس شخص نے ایک شاخ پکڑی۔وہ شاخ اس کو دوزخ کی طرف کینے کر لے جائے گی اور آپ سی کے نے فرمایا کہ تی خدا اور مخلوق کے قریب ترہے اور بخیل خدا اور کلوق سے دور اور آپ نے فرمایا کہ بخیل جت میں داخل نہیں ہوگا اگر چہوہ زاہد و عابد ہی کیوں تہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بل کی عادت ہے بچائے اور مخاوت کی تو فیق دے۔ مىدقە كى بركت:

روایت ہے کدایک چیل معرت سلیمان بن داؤو القلط کے پاس او کر آئی اور کہا کہ میں فلاں مخص کے درخت پر بچے دیتی ہوں ادروہ میرے بچوں کوا تھا لے ما تا ہے۔ حضرت سلیمان الطبی نے اس درخت کے مالک کو بلا کرمنع کیا اور دو جوں کو عظم دیا کہ اگر آئندہ سال میخف اس کے نیجے اٹھا کر لے جائے تو تم دونوں اس کو پکڑ کر اس کے دوکلزے کر دینا۔ ایک ٹکڑے کومشرق کی طرف اور دوسرا مغرب كي طرف مينك دينا، جب دومراسال آيا تو در ثت كاما لك عفرت سليمان الفلا كى بات كومجول عميا اور درخت پر چڑھنے كا اراد وكيا اور چيل كے يج الحاكر لے آیا۔ اس سے پہلے اس نے ایک لقمہ الله تعالی کی راہ میں ویا تھا۔ چیل نے پھر حفرت سلیمان النظی کے یاس جا کراس در فت کے مالک کی شکایت کی۔اس کے بعد حفرت سلیمان النظیمی: نے دونوں جنوں کو بلا کر مزا دینی چاہی اور ان دونوں ے کہا کہتم نے ہمارے تھم پرعمل کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے فلیفہ جب درخت کے مالک نے درخت پر چڑھنے کا ارادہ کیا تھا۔ ہم اسے پکڑنا عا ہے یے لیکن اس نے ایک مسلمان کو ایک روٹی کا نگرا اللہ کے واسلے دیا تھا،ای وجہ سے اللہ تعالی دوفرشتوں کو آسان سے بھیجا اور ان دونوں نے ہم دونوں کو پکڑ کر ایک کومفرب کی طرف اور دوسرے کومشرق کی طرف مچیئک دیا۔ پس اند تعالیٰ اس صدیقے کی برکت سے برائی کو دورکر دیا۔

#### کٹا ہاتھ درست :

ایک مرتبہ بی اسرائیل میں قملا پڑا تو ایک فقیر نے ایک فنی کے دروازے پر آواز دی اور کہا کہ خدا کی راہ میں روٹی کا ایک عکرا دویہ تو غنی کے مریان ہے ایک لڑی نکل اور اس کوایک گرم روٹی دی جب مالدار بخیل مکان برآیا تو غصے کی وجہ ہے اس نے لڑکی کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا چند دنوں کے بعد وہ مالدار محاج ،وکرمر گیا اور وہ لڑی دربدر مائلی مجرتی تھی۔ وہ نبایت حسین وجیل تھی۔ ایک روز ایک ٹی کے دروازے برگی اس بنی کی ماں مکان ہے لگی اور اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس کو گر کے اندر لے کی اور اپنے بیٹے ہے اس کی شادی کا ارادہ کیا اور جب اس کی شادی ہوگئی تو اس نے رات کے وقت اس کے آگے دسترخوان بھایا۔ پھر اس الرکی نے اپنا بایاں ہاتھ کھانا کھاتے کیلئے ٹالا تو اس کے شوہر نے دیکھ کرکہا کہ میں نے سنا تفا كەفقىرىبادىب موت بىن-ا ئىداكى بىندى اپنادايان باتورنكال كىر بىرىمى اس نے بایاں ہاتھ نکالا اس کے بار بار کہنے کے باد جود بھی اس نے بایاں ہاتھ ہی نکالا۔ پس مکان کے ایک گوشے ہے کی نے آواز دی کداے میری بندی اپنے اپنے ہاتھ کو نکال کیوں کہ تو نے روثی ہارے واسطے دی تھی ہم تھے کو تیرا باتیو منر ور زیں گے ۔ پس اس کا دایاں ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے اللہ تعالی کی قدرت ہے۔

پس موموں کیلیے شیحت ہے کہ ہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کریں تا کہ و نیا و آخرت کی سعادت مام ل کریں۔

ا حرت فی سعادت ماصل مهمان کی عزت کرنا:

رسول الله مين في في ماما:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكرم الصيف فقد اكرمنى ومن البعض اكرمنى فقد اكرم الله تعالى و من البعض الفيف فقد ابعض الله تعالى قال النبى صلى الله عليه اسلم الفيف اذا دخل بيت المومن دخل معه الف بركة والف رحمة

ترجمہ: ''جس نے مہمان کی عزت کی پس اس نے میری عزت کی اور جس نے میمان سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ آپ علیہ نے فرایا جب کسی کے گھر میں میمان آتا ہے تو اس کے ساتھ ہزار رکھیں آتی ہیں۔''

#### جنت واجب:

حضورا کرم علی نے فرمایا جس معومن نے مہمان کو بیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں ایک دروازہ کھولتا ہے اور جس نے بھو کے کو کھانا کھلایا اور اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جو محض بھو کے کو کھانا نہ کھلائے تو اللہ تیا مت کے دن اس پر اپنافضل و کرم نہیں کرے گا اور اس کو دوز خ میں عذاب و ے گا اور اللہ کی فتم جس شخص نے بھونے کو کھانا کھلایا اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ حضور اکرم سیالیتہ فتم جس شخص نے بھونے کو کھانا کھلایا اس کیلئے جنت واجب ہوگئی۔ حضور اکرم سیالیتہ نے فرمایا دنیا میں تین اعمال بہترین ہیں: (۱) علم وین کا طلب کرنا، (۲) جہاد کرنا، (۳) اور حلال اور حلال

روزی کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ صدقہ کر کے آگ سے بچو:

حضور نی کریم علی نے فرمایا کہ تم آگ سے بچو بینی اپ اور آگ کے درمیان ایک پردہ صدیے کا رکھواگر چدوہ ایک کلزا کھور کا بی کیول نہ ہو۔ یا آ دھا

# L 91 : ہو یا ایک کنارہ ہووہ جان کومحفوظ رکھتا ہے خصوصاً بچوں کی جان: دیو کہا ہے۔ پس اے خیرات کرنے والے کو حقیر نہ مجھنا۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نظم کیا ہے۔ فلاصه يه ي كدراه فدا من خرج كرنا ثواب عظيم كا باعث اودديا ١٠١ آخرت

کی ختیوں ہے نجات کا ذریعہ ہے۔

صدقه بلاؤل كوروكتاب:

حضرت الس فَضِيْنِهُ عند وايت يه كه حضورا كرم مَطَافِية نے فرما يا كرصد وّ متر فتم کی بلاؤں کورو کتا ہے اوران میں آ سان ترین جذام اور برص ہیں۔

\* \* \* \* \*

بابنبرك

الله تعالى فرما تاہے:

الذين ياكلون الربوا لايقومون الاكمال يقوم الذى يتخبطه الشيطن من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرّم الوبوا . ـ

ترجمہ جولوگ سود کھاتے ہیں۔ وہنیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن، مرجس طرح وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان یا گل کر دے آسیب ے۔ یہ عذاب ان لوگول کی دجہ ہے ہوگا جو کہتے تھے بھے سود کی طرح ہے ہے۔ حالانکہ اللہ تعالی نے تع کو حلال کیا ہے اور سودکو حرام قرار دیا ہے۔

خلاصہ کلام بیہ ہے کہ سود کھانے والے لوگ یا گل لوگوں کی طرح ہوں مے جن المعشراس نشانی کی دجہ سے پیچان لیں گے۔ عار تحص جنت سے محروم:

حديث: عن ابى هريرة صِّيْجُنَّهُ عن النبى مَالَئِكُ انه قال اربعة حق على الله ان لايد خلهم الجنة و لديد يقهم يغيمها مد من الخمر واكل الربو واكل مال اليتنيم بغيز حق و عاق الوالدين رواه الحاكم مفرت ابو بريره عظفه عروايت بكر في كريم عظف فرمايا الله تعالى

پر واجب ہے کہ وہ چار آ دمیوں کو نہ بن جنت میں داخل کرے اور نہ بی جنت کی نعمتوں سے ان کونوازے گا: (1) بمیشہ شراب پینے والا، (۲) سودخور، (۳) ناحق میتم کا مال کھانے والا، (۳) مال با ہے کا نافر مان۔

### ہلاکت کا باعث چیزیں:

حفرت ابو ہریرہ دی ہے ہے روایت ہے کہ آپ کے نے فرمایا کہ سات چیز وں سے پر بیز کر ولوگوں نے آپ کی ہے بو چھا کہ وہ کوئی چیزیں ہیں؟ آپ میں نے فرمایا کہ (۱) مشرک، (۲) جادو، (۳) قل کرنا، (۴) سودفور، (۵) میم کا مال کھانا، (۱) جہاد سے بھاگ جانا، (۷) جہاد سے بھاگ جانا، (۸) زناکی

### تہت لگا نا ( پا کہا زعورت پر )۔ سود کے تہتر درواز ہے:

حفزت عبداللہ بن معود ﷺ بے روایت ہے کہ آپﷺ نے فر مایا کہ سود کے تہتر وروازے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا ان کا بیہ ہے کہ لوگ یا اس فخص نے اپنی ماں سے نکاح کیا ہے۔

### الله کے نز ویک بڑا گناہ:

رسول الشيط ﷺ نے فر مايا كەسود خدا كے نزديك بزاگناہ ہے كە گويا كوئى شخص اسلام ميں تينتيس (٣٣) بار زنا كرے۔ آپ تلك نے فر مايا كەاگر كوئى شخص ايك درجم سود كھائے جانے كے باوجود تو وہ تينتيس (٣٣) بار زنا كرنے ہے بھی بدترگناہ ہے۔

# سودخوار بررسول الله الله الله كالعنت:

حفرت جابر فی این می دوایت ہے کہ وہ حفرت عبداللہ فی این میں دوایت کرتے میں کدرمول اللہ عظافی مود کھانے والے پر اور اس کے دینے والے پر اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہ پر لعنت ہے۔

خوتی نیر:

حفرت مرہ بن جندب رضی اللہ ہے روایت ہے کہ ہم لوگ جب میج کی نماز

پڑھتے تو حضور علی اپنے منہ مبارک کو پھیرتے اور ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے

تھے۔ایک دن آپ ایک نے اپنے محاب صحیحت نے مایا کہ کیاتم لوگوں میں سے كى شخف نے رات كوكوئي خواب ديكھا ہے؟ ہم لوگوں نے كہانہيں۔ آپ اللہ نے نے فر مایا کہ میں نے رات کوخواب دیکھا ہے کہ میرے پاس دو شخص آئے ہیں اور مجھ کو

ایک پاک زمین کی طرف لے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم ایک خونی نہر کے نزدیک

ینیے جس کے اندرایک شخص کھڑا تھا اورایک شخص کنارے پر کھڑا تھا جس کے سامنے پھر رکھے ہوئے تھے۔ پس وہ شخص جونہر میں تھا اس نے باہر نگلنے کا ارادہ کیا گر اس شخف نے جونہر کے کنارے پر کھڑا تھا،اس کے منہ پر پتھر مارااوراس کواس طرِف

بھیج دیا پھر جب وہ باہر نکلتا تو وہ ذو با ہواس کو پھر مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کول شخص

ہے جو نہر میں ہے؟ کہا گیا کہ بیا یک سود کھانے والا ہے۔

زياده لينے والاجہنم ميں:

حفرت دافع نظی نادیب عدوایت ہے کہ میں نے ایک عیائدی کی پازیب حضرت

ابو بمر تضیفیند کے ہاتھ بیچی پس آپ نے اس کو تر از و کے ایک پلڑے می اور درہموں کو دومرے بلزے پر رکھا۔ اس درخت سے بازیب پچھ بھاری تھی۔ آپ نے تعینی کولیا تا کہ ال كوكاليس ـ توحفرت الوبكر رضي المناه في المحضور اكرم المنطقة في ما يا كدزياده لين

والا اورزيادہ دينے والا دونوں دوزخ ميں جائميں گے۔

یع اور سود میں فرق:

بعض علاء نے ت<sup>بی</sup>ے اور سود کے درمیان فرق کا ذکر کیا ہے۔مثلاً ایک فیتی کپڑا د ان در ہم کا بیس در ہم کے عوض بیچا اور دونو ل سودا کرنے والے اس سودے پر داضی ہوں تو مالیت کے اعتماد سے ان میں سے ہراکی چیز ایک دوسرے کے مقابل ہوگی تو بائع اور مشتری کے نزویک صاحب مال نے جو چیز لی ہے وہ بغیر عوض کے نہیں ہے لیکن جب دی درہم کے مقالمے بین کس نے بین درہم دیے تو اس نے بغیرکی موش کے دی درہم لیے ہیں اور میہ چنر کش موش کے دی درہم لیے ہیں اور میہ چن امکن ہے کہ دی درہم دی درہم کے مقالم میں اور باقی جودی درہم جیں مدت کے اعتبار سے موض میں بین کیونکہ مہلت نہ تو مال ہے نہ کوئی ایکی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے اور وہ چیز دی درہم کا بدلہ طابت ہوجائے تحقیق ان دونوں صورتوں کے درمیان واضح فرق موجود ہے۔

## سود کے حرام ہونے کی وجوہات:

سود کے جرام ہونے کی کئی وجوہات بیان کی تی ہیں: (۱) بہلی وجہ سے کہ کی غیر
کے مال کو بغیر ہوش کے لینا کیونکہ جس نے ایک ورہم کے بدلے دو درہم نفتہ یا دھار بیا۔

کو مال کو بغیر ہوش کے لینا کیونکہ جس نے ایک ورہم کے بدلے دو درہم نفتہ یا دھار بیا۔

کو عقد مود اس لیے جرام ہے کیونکہ سے آدمی کو تجارت ہے رو کتا ہے کیونکہ صاحب مال
عقدر بو پر قادر ہوگا تو اس کو بغیر رنج اور مشقت کے زیادتی حاصل ہوگی پس لوگوں کے
درمیان قرض ختم ہم وجائے گا۔ پس جب سود جرام قرار دیا گیا تو لوگ مختا جوں کوقرض دینے
اور واپس پھر لینے پر خوش ہوں گے۔ یہ بھی تو اب کی نیت کیلئے ہے۔ چوشی وجہ سود کی
حرمت قرآن سے نابت ہے اور یہ کچھ ضروری نہیں کہ تمام امر اور نواہی کی تحک کے
بارے میں سب کو چہ ہو۔ اس لیے ہمیں سود کی حرمت کی حکمت کے بارے میں علم ہویا نہ
ہوگھر بھی میے تعلق طور پر جرام ہے۔ یہ صریح ہے صریح چیز قیاس کو باطل کرتی ہے کیونکہ خدا
کی تعلیل (طلل کرنا) اور خدا کی تجم ہے اور قیاس لگانے والوں پر واضح دلیل ہے۔

مدیث شریف سے نابت کیا گیا ہے اور قیاس لگانے والوں پر واضح دلیل ہے۔
لین دین کے اہم مسائل:

حضرت عبادہ بن صامت نظینہ ہے روایت ہے کہ حضور ملک فیے نے فر مایا کہ تم سونے کے بدلے سونے کو اور چاندی کے بدلے چاندی کو اور گندم کے بدلے میں گندم کو اور جو کے بدلے جو کو اور محجور کے بدلے مجور کو اور ٹمک کے بدلے نمک کو مت بچو محرتم برابر برابر بچو اور لیکن سونے کے بدلہ میں چاندی اور چاندی کے بدلہ

و اول به

قراة الواعظير میں سونے کو اور گندم کے بدلہ میں جو کو اور محجور کے بدلہ میں نمک کو برابر برابر وینا

جس طرح تمہاری مرضی ہوتو ان چیرول میں زیادتی سود بی ہے کیونکدان میں سود

نہیں ہے کیونکہان میں جنت معدوم ہےاور خیال کر وغفلت مت کرو۔اگر وہ چیزیں نص حرمت کی وجہ ہے کیلی ہوں اور اصل میں بھی کیلی ہوں جیسا کہ گندم، جو، کھجور

وزنی میں تو اصل میں بھی وزنی ہوں اور جیسا کہ سونا، عائدی اگر چہ عرف اور رواح

میں خلاف ہوں اور قر آن د حدیث کی رو ہے تو ی ہوں، عرف اور رواج او نیٰ ہے اور قو ٹی ترک نہیں ہوتا ، اونیٰ کی وجہ ہے اور وہ چیزیں جن میں نص کو وارونہیں کیا گیا

ان میں عرف یوعمل کیا گیا ہے لیتنی اگر وہ چیزیں عرف میں وزنی بیں تو ان کووزنی مانا جائے گا اگر عرف ورواج میں کیلی ہیں تو ان کو کیلی سمجھا جائے گا اور جان لوا ہے مومنو اگر چہ حیلے شرعی واسطے ہے بچنے کیلئے لین دین میں سود جا زنہیں۔

بعض فقہا کے نزدیک مروہ ہیں۔اس کی صورت سے کہ ایک مخص نے

دوسرے سے قرض لینے کا ارادہ کیا ہیں اس نے دی درہم کے مقابلہ میں ساڑھے دس درہم لیے، قرض لینے والے نے قرض دینے والے کے ہاتھ ایک کیڑا جس کی

قیت دس (۱۰) در ہم میں پیچا اور وہ کپڑا اس کے حوالے کرے اس کی قیمت اس ے لے لی ، اس کے بعد قرض لینے والے نے ای مجلس میں کہا کہ میں اس کیڑے کو

ساڑھے دس درہم میں بیتیا ہوں تو اس قرض لینے والے نے اس کیڑے کو ساڑھے دس درہم سے ایک مینے کی مت میں خریدلیا اگرچہ بیرسووٹیس ہے لین بہتر یہ ہے کہ مسلمان اس فتم کے حیلوں سے بچارہ کیونکہ فتو کی کی نبست تقوی بہتر ہے۔

الله كي آيات كانداق الرانا:

حضرت عاكثه صديقة رمنى الله عنها ب روايت بكرآب في الماكه جب كى فخف نے ايك درہم كے بدلے دو درہم كواورايك دينار كے بدلے دو ديناركو یچا تو اس نے سود لیا اور اللہ تعالیٰ کے اور اللہ تعالیٰ کو فریب دیا اوراس نے اللہ تعالی کی آیتوں کا مُداق اڑایا۔

سودخوار کابراانجام:

حضرت ابوسعید خدری ری این ہے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فر مایا کہ می وجرئل الطبع معراج کی رات لوگول کی ایک جماعت کریب لے گئے ان میں

ہے ہرایک شخص کا پیٹ اونٹ کی طرح بھاری تھا۔ قوم فرعون کے راستے ہر وہ لوگ ایک دوسرے سے تکیہ لگا کر بیٹھے تھے اور قوم فرعون تنبح ہے شام تک دوزخ میں ایسے چلتی جیسے اونٹ کو ہا نکا جاتا ہے۔خلاصہ بیہ ہے کہ قوم فرعون تیز رفتاراونٹ کی طرح چلتی ان کو یا وُل

ے روندتی اورمفہوم نم سے نکلا ہے اور نم باتح یک کے معنی ہیں۔ زیادہ ہونا اور بہت زیادہ بھوک کی وجہ ہے پھروں اور درختوں کوگرا دیتے ہیں پس جبکہ ان کو بھاری پیٹ

والے دیکھتے ہیں تو اٹھ پڑتے ہیں پس ان کو جھکا دیتے ہیں مگر وہ لوگ اینے پیٹوں کے بو جھی وجدے کھڑے نہیں ہو سکتے ان میں سے بڑخض بھاری بیٹ کی وجدے گر پڑتا

ہے اور ان میں اتن طاقت نہیں ہوتی کہ اپنی جگہ ہے ہٹ جا ئیں پس تو م فرعون صبح

ہے شام تک ان کو روندتی ہے اس فتم کا عذاب صرف برزخ میں ہے بینی دیا اور آ خرت کے درمیان اور قیامت کے دن تو ان کواس سے بخت عذاب ہوگا۔

نہایت افسوس اور رنج کا مقام ہے کہ اس زمانے میں بھی اکثر مسلمان سود خوری میں مبتلا ہیں ۔ان کوخدا اور رسول اللہ ﷺ کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی آخر ت

کے عذاب کا ڈر ہے۔اللہ تعالیٰ سبہ مسلمانوں کو بچائے اور آپ نے فر مایا: کہ تو م فرعون کہتی تھی کہ یااللہ قیامت مجھ بھائم نہ کرنا اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قوم فرعون کو سخت تر عذاب میں داخل کرو پھر میں نے بوچھا کہ اے جبر تکل الطبی پیکون لوگ

میں؟ کہا کہ بیآ پ ﷺ کی امت میں ہے سود کھانے والے میں اور اس لیے بیا س شخص کی ما نند کھڑے ہیں کہ شیطان اس کو چھونے سے یا گل کر دے۔

### سخت تر عذا<u>ب</u>:

قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس لدهل الربو نور على وجوههم ولد بهائو ولم تجعل الله في آرزاهم بركة

و اول ﴾

وهم عندالله انتن من الجيغة وليس في النار اشد عذابا من

قراة انواعظين

اهل الربو صدق رسول الله صلى الله غليه واله وسلم ترجمہ: حضرت محمقظ نے فرمایا: سود کھانے والوں کے چیرے بیو رنبیں ہوتا اور نہ بی روشیٰ ہوتی ہےاور اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت نہیں کرتا اور وہ لوگ

الله تعالى كے نزويك بدتر نين اور دوز خ من مردار بد بودار اور مرے ہوئے ہول

گے،ان سے زیادہ کوئی سختہ تر عذاب میں نہیں ہوگا۔ مومن اور کا فرکیلئے ویزا:

قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المومن والقبر حعنه والجنة ماواه والدنيا جنة الكافر و القبر سجنة و النار

ماواة صدق رسول الله صلى عليه وسلم

ترجمه: جناب رسالت مآب عَلِينَةً نے فرمایا: دنیا مومن کا قیدخانداور قبر قلعہ ہے اور جنت اس کی رہنے کی جگہ ہے اور کافر کیلئے دنیا جنت او قبر قید خانہ ہے اور دوز ن

اس کے دہنے کی جگہ ہے۔

آخري زمانه:

قال النبي صلى الله عليه وسلم ساقى زمان على امتى يكون اميرنوهم على الجود و علمانوهم وعلى لطمع و عبانوهم على الريا و تجارتهم على اكل الربو والنسائوهم على زينة الدنيا صدق رسول الله عليه واله وسلم

رجمہ: نی کریم ﷺ نے فرمایا: کدمیری امت پر ایک زماند ایما آئے گا کہ ان کے حاكم ظالم اورعلاء حريص مول كے اور ان كى عبادت وكھاوے كيلئے موگى اور وہ تجارت ميں سودخوری کریں گے اوران کی عورتیں دنیا کی آ رائش میں معروف رہیں گی۔

44444

بابنبر۸

# نماز کے فضائل

الله تعالى فرما تا ہے:

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوُ وَعَمِلُوالصَّلِحْتِ واقَامُو الصَّلُوةَ و أَتُولزَّكُواة لَهُمُ آجُرُهُمُ عِنْدَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُون .

ترجمہ: ''ب شک جولوگ ایمان لائے۔ اور اچھے کام کیے اور نماز کو قائم رکھا اورز کو قادا کرتے رہے۔ ان کیلئے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اوا اب ہے۔ ان کو فید نیا میں کوئی غم ہے نہ ہی آخرے میں کوئی خوف ہے۔''

### باجماعت نمازيريانج انعام:

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا: کہ جس نے پانچ وقت باجماعت نماز اوا کی اس کیلئے پانچ انعام میں: اول سے کہ دنیا میں کی کامخان نہیں ہوگا۔ دوسرا سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوعذاب قبرے محفوظ رکھے گا۔ تیسرا سے کہ اللہ تعالیٰ اعمال نا مداس کو دا کیل باتھ میں دے گا۔ چوتھا ہے کہ وہ پل صراط ہے بکلی کی چک کی مانند گزرے گا۔ یا نجواں ہے کہاس کو اللہ تعالیٰ بغیر صاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔

#### بهترنماز:

قال عليه السلام صلوة الرجل هي الجماعة خير من صلوة اربعس سنة في بيته منفودا ترجمہ: ني كريم عليم في فرمايا: كه با جماعت نماز چاليس سال كي تنها نماز سے

جو گھر میں بڑھی بہتر ہے۔

روى أن الجماعة تفضل على المنفرد بسبع وعشرين درجة

ترجمه روایت بر کم باجماعت نماز پر هناا کیلے پڑھنے سے ۱۷ درجے افضل ہے۔

حمکتے چبرے:

نی كريم عَلَيْ نَهُ مِا يك جب قيامت قائم بوگى تو الله تعالى ايك توم كو

ا شائے گا جن کا چہرہ تاروں کی طرح روثن اور چکتا ہوگا تو ملائکدان سے بوچیس کے کہتم لوگوں نے کونے اٹلال کیے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سنتے تیے تو

طہارت اور وضو کیلئے اٹھتے تھے اور نماز کے علاوہ دنیاوی کام میں مشغول نہ ہوتے تھے۔ ایک اور قوم جس کا چہرہ چاند کی طرح منور ہوگا ان سے فرشتے کہیں گے کہ تھے۔ ایک اور قوم جس کا چہرہ سے کہ میں میں این این میں این میں

تمہارے اٹمال کو نے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان ہے پہلے وضوکرتے تھے۔ایک اورقوم جس کا چرہ سورج کی طرح چیک رہا ہوگا تو فرشتے ان سے سوال کریں گے کہ تمہارے کو نے اٹمال ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم مجد میں اذان کو شتے تھے۔

نماز شروع کرتے ہی گناہ ختم:

حضور نی کریم علی ہے دوایت ہے کہ جب بندہ نماز گلینے تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تھا او تا کہ میری بندے کے سرے گنا ہوں کو اٹھا او تا کہ میری عبادت پاک ہو، ٹیمر فرشتے تمام گناہ اس کے سرے اٹھا لیتے ہیں پھر جب بندہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے اللہ! ہم اس کے گنا ہوں کو پھیر دیں تو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: درگز رکرنا میرے مناسب ہے اور بے شک میں نے اس کی سب خطا کو س کو معاف کر دیا ہے۔

## يوم قيامت مساجد كامقام:

حضور نی کریم علی کے فرمایا: کہ اللہ تعالی قیامت کے دن دنیا کی محدوں کو سفید اونٹ کی طرح اٹھائے گا، ان کے پاؤں عبر سے ہوں گے اور ان کی گردنیں زعفران کی ہوں گی اور ان کے سرخوشبو کے ہوں گے اور کان ان کے سبز زمرد سے
ہوں گے۔ موذن ان کو کھینچیں گے اور امام ان کو ہائٹیں گے۔ پس قیامت کے
میدان میں چیکنے والی بچل کی طرح چلیں گے۔ اہل قیامت خدا سے پوچیس گے کیا بیہ
لوگ مقر بین فرشتوں میں سے ہیں؟ یا بیا نبیاء مرسلین ہیں لیکن جواب بید یا جائے گا
کہ بیلوگ امت محمدی کی بیلئے میں سے ہیں جو نماز کو با جماعت پڑھا کرتے تھے۔ اس
لیم حضور نبی کر کم میں تی فرایا جس نے جاری پائی سے وضو کیا اور قاری امام کے
لیم حضور نبی کر کم میں وہ محض رحمت خدا کا مستق ہوگا۔

### حفرت جرئيل العَلِيقة اورامت محمد بيعالية كي نماز:

خوبصورت جمم کے ساتھ پیدا کیا اور چھ سوایے پر بیدا کیے اور وہ لمبائی کے اعتبار سے مشرق ومغرب کے برابر تھے جب جرئیل الطبی نے اپنے آپ کوخوبصورت دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں عرض کی: یا اللہ! کیا تو نے جھ ہے کسی کو زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے؟ ارشاد ہوانہیں کچر چرئیل نے دورکعت نمازشکرانے کےطور پڑھی اور مرر کعت میں میں برار برس تک کورے رہے جب جرئیل الطبی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اے جرئیل جس طرح تونے میری عبادت کی ہے اس طرح کسی اور نے نہیں کی لیکن زیانے کے آخر میں حضور نبی کریم ﷺ کی امت آئے گی پس جو گنبگارا درضعیف ہوگی اور دورکعت نمازنفل گناہوں اور خطاؤں کے ساتھ ادا کرے گا۔ پس میری بزرگ اور عزت کی قتم ان کی نماز تیری نماز سے بہتر ہے کیونکدان کی نماز میرے تھم کی وجہ ہے ہور تیری نماز میرے تھم کی بنا پرنہیں ہے، پھر جرئيل الظيلا نے عرض كيا: يااللہ! ان كواس عبادت كا بدلد كيا دے گا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا گدان کورینے کیلئے جنت عطا کروں گا تو جرئیل ایمن الطبع انے جنت و کیمنے کی اجازت طلب کی تو جرئیل امین النکین کو جنت د کیمنے کی اجازت ال گئی تو

جبرئيل الطبيعة نے اپنے پروں کو کھوا! اور پرواز کرنا شروع کردی تو پروں کے کھولئے کے ساتھ تین بزار سال کا فاصلہ طے کرتے تھے اور جب پروں کو بند کرتے تھے تو اتنا

ہی فاصلہ طے کرتے تھے، پھر جرئیل امین الطبیق تین سوسال تک اڑتے رہے پھر عاجز ہوکر ایک درخت کے سائے کے پیچے اترے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تجدہ کیا۔ تجدہ کے اندراللہ تعالی ہے کہا کہ میں جنت کے آ دھے رائے تک یا تیسرے تھے

تك يا چوتھے جسے تك يبنيا موں تو پس الله تعالى نے حضرت جرئيل الطبيع كو كہا كه اے جرئیل!اگریس تجھ کو آتی طاقت اور دے دوں ادرتو پھراڑے اور تین سو برس تک اڑتا رہے تو تو دسویں جھے تک بھی نہیں بھٹے سکے گا گر میں نے جوامت مصطفیٰ ﷺ کو

دور کعت نماز کے بدلے میں عطا کیا ہے۔ دود پڑھنے پر فرشتے کی تخلیق:

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ جو خم مجھ پر درود بھیجا ہے تو اللہ تعالی اس کی تعظیم کیلئے اس درود سے ایک قرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے دو پر ہیں ایک پرمشرق میں اور دوسرامغرب میں اور اس کے دونوں پاؤں ساتویں زمین کے بیچے ہیں اور ان کی گردن عرش جید کے ساتھ لی ہوئی ہے اور اللہ تعالی اس فرشتے کوفر ماتا ہے کہ میرے بندے پر درود بھیج جس طرح اس نے میرے نی سے پر درود بھیجا ہے۔ پس وه فرشته قیامت تک اس پر درود بھیجے گا۔

الله تعالى دوست ا ذروتمن:

حضرت محر ﷺ نے فرمایا: اور آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس قول کو اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا: جس شخص نے تین چیزوں کی حفاظت کی ہے پس وہ میراسچا دوست ہے اور جس نے ان کوضائع کیا ہے۔ پس وہ میرا پکا دشن ہے۔ لوگوں نے یو چھا کہ یارسول اللہ وسی وہ تین چزیں کوئی ہیں؟ آپ نے فرمایا: که روز و، نماز اور عسل جنابت اور آپ نے فرمایا: که میہ چیزیں الله تعالی اور بندے کے درمیان امانت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا تھم دیا ہے۔ حفاظت سے مرادان کا اپنے و**ت میں** ادا کرنا ہے۔ لینی فرض ، واجب او پومنتوں کے ساتھ پورا کرے گا۔ --

به وقت نماز:

حضور نبی کریم میلاتی نے فر مایا کہ جب میں معراج کی شب آسان پر گیا تو میں
نے دیکھا کہ فرشتے چند کورتوں اور مردوں کو سردں پر مارت سے اور ان کے سرول
سے دماغ اس طرح بہدر ہاتھا جس طرح بڑی نہر سے پانی بہتا ہے اور وہ لوگ اپنے آپ
پر ہلاکت کی وجہ سے افسوں کر رہے تھے۔ اِس میں نے جرئیل النظیان سے بوچھا یہ کون
لوگ جیں؟ اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے وقت نماز پڑھتے تھے، اس لیے ان کو یہ
عذاب دیا جار ہا ہے اِس ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز پڑھتے بی نہیں۔

### آ سانی ملائیکه کی عبادت:

حفرت معاذین جبل نظیفته نے اور حفرت جابرین عبدالله نظیفه سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: کہ جب آپ بھٹے شب معران آ سانوں پر تشریف نے کے گئے آ آپ کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: کہ جب آپ بھٹے شب معران آ سانوں پر تشریف جواپی پیدائش کے وقت سے کر رہے ہیں اور دوسرے آسان پر آپ بھٹے نے چند فرشتوں کورکوع کی حالت میں دیکھا یہ بھی اپنی پیدائش سے لے کر اب تک رکوع کی مالت میں دیکھا یہ بھی اپنی پیدائش سے لے کر اب تک رکوع کی مالت میں ویکھا یہ بھی اپنی پیدائش سے لے کر اب تک رکوع کی فرشتوں کی جماحت کو دیکھا ہو بحدہ کی حالت میں سے یہ بھی اپنی پیدائش سے لے کر المجمود کی مالت میں بھی اپنی پیدائش سے لے کر المجمود کی مالت میں جب یہ بھی اپنی پیدائش سے لے کر المجمود کی مالت میں بھی اپنی پیدائش سے لے کر المجمود کیا ہوں تھا ہو بحدہ میں المجمود کیا اور تیا مت تک بحدہ میں رہیں گے ایک وجب دوستی اور چوشتے آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد کر وہ شہد کی دوستی کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد پر جستے ہوئے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد کو خوالے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد کر حصلے دیکھا ہوئی کھا ہوئی کے ایک دوستوں کو شہد کر حصلے دیکھا ہوئی کے دیکھا اور پانچ ہیں آ سان پر آپ نے فرشتوں کو شہد کر حصلے دیکھا ہوئی کو دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کی کھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کو دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی کو دیکھا ہوئی کے دیکھا ہوئی ک

پڑھتے ہوئے دیکھا اور چھٹے آسان پرآپ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو تھیں وہلیل پر من دیکھا اور ساتویں آسان پرآپ نے فرشتوں کی ایک جماعت کوسلام پر من ہوئے دیکھا جب سے اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا۔ اس آپ کا دل متکر ہوا اور آپ نے خواہش کی کرآپ کیلئے اورآپ کی امت کیلئے بیتمام عبادتیں ہوں تو اللہ تعالی نے اپنے صبیب عظی سے اس فکر اور اشتیاق کو جان لیا اور ساتوں آسان کے فرشتوں کی عبادت اٹھا کر اپنے نبی اکرم ﷺ کو بخش دی اور فرمایا جس نے پانچ وقت کی نماز وں کوادا کیا وہ ساتوں آسان کے فرشتوں کی عبادت کا تو اب پائے گا۔

نماز الله تعالى كى رضا اورانبياء كى سنت ہے:

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نماز خدا عروجل کی رضامندی، نبیوں کا محبوب اور فرشتوں کا طریقہ ہے اور نو دمعرونت اور ایمان کامل کی اصل ہے اور دعا کی قبولیت اور ائمال کی قبول کرنے والی ہے اور کسب اور مال میں برکت کا سبب ہے اور دشمنول کیلئے ہتھیار ہے اور شیطان کیلئے کراہیت ہے اور ملک الموت اور 🖔 نمازی کے درمیان شفاعت رانے والی ہے۔ قبر میں قیامت تک چراغ ہے اور قیامت کے دن سر پرسایہ ہے اور تاج ہے اور بدن کیلئے لباس اور پروہ ہے۔ خدا کے نزد یک نمازی اور دوزخ کے درمیان دلیل ہے اور میزان پر بھاری اور پل صراط سے یار لے جانے والی ہےاور جنٹ کی تنجی ہے۔

# يوم قيامت يا چ محص:

حضرت محمد ﷺ نے فر مایا کہ قیامت کے دن بچھو کی قتم کا ایک جانور جہنم ہے نکلے گا جس کا نام حریش ہے۔اس کی لبائی آسان اور زیٹن کے برابر ہوگی اور اس کی چوڑ ائی مشرق سے مغرب تک ہوگی تو اس سے حضرت جرئیل الظیفا ہو چیس مے ا ح دیش! تو کہاں جاتا ہے؟ وہ کیے گا کہ میں عرصات قیامت کی طرف جاتا ہے پھر حفرت جرئيل الظينية كبيس كے قوس كوطلب كرتا ہے تو كيے گاك پانچ فخصوں كو طلب كرتا ہوں: اول بے نمازى كو، دوسرا جو مال كى زكوة نبيس ديتا تھا، تيسرا والدين كا نافر مان، چوتھا شراب خور، پانچوال جومجد ميں دنيا كى با تيس كرتا ہے۔ اللہ تعالى نے اس واسطے فرمایا كہ يہ مجديں اللہ كيلئے ہيں۔ پس اللہ كے ساتھ كى دوسرے كومت شريك كروكونكه اللہ تعالى سننے والا اور جانے والا ہے ايساكى دوسرے كومت جانو جيسا كہ بعض جا بلول كا اعتقاد ہے۔ پس اے مومنو خيال كرو اور غاقلوں ہے مت ہوجاؤ۔

4444

### بابنبره

# توحيد كى نضيلت

#### الله تعالى فرماتا ہے:

شهدالله اله الا هو والملائكة واولو العلم قائماً با القسط لا اله الا هو العزيز الحكيم Ο ان الدبن عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتو الكتب الامن بعد ماجاء هم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بايت الله فان الله سويع الحسابΩ

ترجمہ ''اللہ تعالی نے گواہی دی بے شک اس کے علاوہ کوئی عبادت کے الائل نیس اور فرشتوں نے (بھی) اضاف قائم الائل نیس اور فرشتوں نے (بھی) اور علم والوں نے (بھی) انساف قائم کرنے والے اللہ تعالی کے مواکوئی عبادت کے لائل نیس عزت و مکت والا بیشک اللہ کی اسلام بہترین وین ہے اور اہل کماب (لوگوں) نے اختلاف نہیں کیا۔ مگر ان لوگوں کے جائے کے بعد آپس میں حد و کینے کی بنا پر جنہوں نے اللہ تعالی کی آیات کا انکار کیا ہے بے میں اللہ تعالی جد حالے بلا والا ہے۔'

### شہادت کے معنی:

بعض لوگوں کا قول ہے کہ شہادت کے معنی لوگوں کو خبرہ بینا اور آگاہ کرنا کے ہیں اور ملا نیک اور مومنین کی شہادت کا مطلب ہے اللہ کی واحدا نیت کا اقر ارادِ راعتر اف کرنا ہے۔

#### اولوالعلم كون؟

بعض علاء کا او لو العلم کے معنی میں اختلاف ہے۔اس سے مراد انہا ، کرام بیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خوب جائے بیں۔بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ انصار اور مهاجرین جو کہ اسحاب رسول اللہ عظیمی میں سے بیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ لوگ علاء اور تمام مومنین ہیں۔

بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں علم کی فضیلت اور علاء کی شرافت پر دلیل ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالی کے نز دیک علاء کرام سے زیادہ شرافت والا ہوتا تو علاء کے سوااللہ تعالی اس کے نام کوفرشتوں کے نام کے ساتھ ذکر کرتا۔

#### شان نزول:

براز رین الله کا را الله ین کریم علی کی کریم علی کی کرتے میں کر آپ نے فر مایا کہ جس طرح الله کا ارشاد ہے: ان الله ین عندالله الاسلام ترجمہ: ب شک الله کے نزدیک دین اسلام بی ہے جس وقت مشرکین اپنے اپنے دینوں پر فخر کرتے تھا ور ہرفرقہ کہتا تھا کہ ہمارا دین حق پر ہے۔ باقی دینوں کے علاوہ اور یکی دین خدا کا دین ہم جس دن الله تعالی نے آ دم اللی کی بیدا کیا ہے تو الله تعالی نے اپنے قول مبارک ہے الله تعالی نے آ دم اللی کے خرد یک دین اسلام بی دین حق ہے۔)

# نماز کے بعدان آیات کے پڑھنے کا اجر:

نی اکرم ﷺ نے فرایا جب الحمد شریف، آیت الکری اور شهدالله اند لا الله الا هو سسهدالله اند لا الله الا هو سسه فیر حماب تازل بوئین تو بیر شرک اور قال الله هم مالک المملک تا بغیر حماب تازل بوئین تو بیرش معنی کے ساتھ لکی ہوئین تحق اور کہتی تحص السائد عروج اپنی عزت اور قوم پرنازل کرے گا جو برے کام کرے گی تو اللہ تعالی نے فرمایا: جھے اپنی عزت اور پررگی کی فتم جو بندہ ہرفرض نماز کے بعد تم کو تلاوت کرے گا تو میں اسکے گنا ہوں کو معاف کردوں گا اور میں اس کی طرف سرتا باردیکھوں معاف کردوں گا اور اس کی طرف سرتا باردیکھوں

گا اوراس کی ستر حاجات پوری کروں گاءان میں ادنیٰ سی حاجت مغفرت ہے۔ حضور نبی کریم عصفہ نے اس آیت کو پڑھا:

شهدالله انه لا اله هو و المثلكة واولو العلم قائم بالقسط لا اله الا هو العزيز الحكيم

### دوزخ حرام:

عَن عبادة صَحَيَّتُهُ بن الصامت أن النبى صلى الله عليه وسلم قال من شهد أنه لاالا الاالله وآن محمد رسول الله حرم الله تعالى عليه النام

حفرت عبادہ بن صامت دی گھٹے ہے روایت ہے کہ نبی کریم میں نے فرمایا کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے بھیجے کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حمد میں اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔اللہ تعالی اس پر دوز خ کوحرام کر دیتا ہے۔

### لا اله الا الله كى فضيلت:

حضرت محمد علی الله نظر ما یا که جم وقت کوئی مومن بنده کله طیبه پر هتا ہے تو اس کے منہ سے بزرنگ کی چڑیا کی طرح ایک فرشتہ نکانا ہے جس کے پر سفید ہیں جن پر موتی اور یا قوت جڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک پر مشرق اور دومرا مغرب کی طرف ہے جب وہ ان دونوں کو پھیلا تا ہے تو مشرق ومغرب کے آگے چلے جاتے ہیں اور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے یہاں تک کہ عوش معلی کے نزویک پہنچ جاتا ہے اور شہد کی کھی کی طرح آواز نکالی ہے بس اس کوفرشتہ حاملان عوش کہتے ہیں تھر جا وہ کہتا کی کھی کی طرح آواز نکالی ہے بس اس کوفرشتہ حاملان عوش کہتے ہیں تھر جا وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہ تھر جران را بنیں دیتا ہے اور وہ فرشتہ تیا مت تک اس کیلئے دے پر اللہ تعالی اس کومتر ہزار زبا نیں دیتا ہے اور وہ فرشتہ تیا مت تک اس کیلئے مغرب طلب کرتا رہے گا بس جب تیا مت آئے گی وہی فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو بڑت میں داخل کر دے گا۔

#### نور کاشیر:

حضرت جابر بن عبداللہ دخ اللہ عبد اللہ دخ اللہ اللہ عبد اللہ عبد اللہ عبد اللہ دیا ہے کہ جاتے نے فر مایا ہے کہ جب میں معراح کی رات آسان پر آلیا تو عرش کے یتج فور کا ایک شہر دیکھا جو کہ نور کی بڑار زنجیروں سے لٹا ہوا تھا اس کے لا کھ درواز سے جیں اور برورواز سے کے سامنے خدا کی رحمت کا ایک باغ ہجا ہوا ہے اور باغ میں نور کا بڑار بالا خانہ ہے اور ہر مکان میں میں فور کا ایک گرم ہے اور ہر گھر میں نور کے سرح مکان میں اور ہر مکان میں اور ہر مکان میں درواز سے ہے اور ہر مکان میں ہرورواز سے کے دو پائے جیں ۔ ایک بال خانہ ہے ، اس کے چارسو درواز سے جی ہوا ہوں ۔ ایک پائے سونے کا اور دوسرا چا ندی درواز سے اور ہر درواز سے کے دو پائے جی سے ایک پائے سونے کا اور دوسرا چا ندی کا ہور مرزواز سے کے سامنے نور کا ایک تخت ہے اور ہر درواز سے کے سامنے نور کا ایک تخت ہے اور ہر درواز سے کے سامنے نور کا ایک فرش پر حورمین کی طرح ایک لوٹ کی ہے اگر وہ اپنی چینگلیا اس دنیا میں خاہر کے اور ہر فرش پر حورمین کی طرح ایک لوٹ کی ہے اگر وہ اپنی جی کھے ہے اور میں نے کہا کہ اے رب العالمین ایہ نی کیلئے ہے یا صدیق کیلئے ہے جو اللہ توائی ہے کہ ہے اور میں ، کی ہر چیز دن رات اللہ کافر کرتے ہیں اور میر سے پاس ان کیلئے سب بچھے ہے اور میں ہی ہر چیز وزیادہ کرنے والا ہوں۔

### قیامت کےون نیک اعمال:

حضرت الو ہریرہ عضی سے روایت ہے کہ ٹی کریم ایک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن نیک اعلام آئیں گے اور اپنے اپنے بندے کو چھڑا کیں گے اور شفاعت کریں گے۔ پس نماز آئے گی اور کہے گی: اے رب! میں نماز ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو فیر پر ہے مجر صدقہ آئے گا اور کہے گا اے رب! میں صدقہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمائے تو فیر پر ہے مجر روزہ آئے گا اور کہے گا اے اللہ! میں روزہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس طرح جواب دے گا اس کے بعد اسلام آئے گا اور کہے گا کہ اے اور فیر پر ہے اور میں تیرے اے اور فیر پر ہے اور میں تیرے

ہی وجہ سے مواخذہ کروں گا اور تیرے ہی وجہ سے عملوں کی جزا دوں گا اور اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اسلام ان تمام خصلتوں کو شامل ہے۔ کنکر یوں کی گواہی پر جنٹ میں داخل:

حضرت ابراہیم واسطی زحمۃ الله علیہ عرفات میں تھبرے ہوئے تھے اور ان کے د ونوں ہاتھ میں سات کنکریاں تھیں ۔ پس ان کنگریوں کو کہا کہ اے کنگریوں گواہ ہو جاوً كه مين لا اله الا الله وان محمد عبدة وَ رسوله لين عفرت ابراتيم واسطی سے کہنے کے بعد سو گئے اور رات کو خواب میں دیکھا کہ قیامت بریا ہے اور ان ے حساب لیا گیا ہے اور ان کو دوزخ میں ڈالنے کا تھم دیا گیا ہے تو فرشتے ان کو دوزخ کے دروازے پر لے گئے۔ تو وہاں ان کنگریوں میں سے ایک کنگر دروازہ پر آگیااس کوا ٹھانے کیلیے سارے فرشتے جمع ہوگئے مگراس کنکر کو ندا ٹھاسکے پھر فرشتے اس کو دوسرے دروازے پر لے گئے وہاں بھی ایک تنگر پڑا ہوا تھا۔ پس مجور ہوکر اس کوساتوں درواز وں پر لے گئے گر ہر دروازے پر کنکریوں میں سے کنکر پڑھا ہوا تقا اور كُبَّت شيح كه بم كوابى وية بي لا اله الا الله وان محمد عبده وَ ر سوله که پیمران کوعرش معلی کی طرف لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو نے ان کنکر یوں کو گواہ رکھا، اور انہوں نے تیراحق نہ ضائع کیا اور میں تیری گواہی پر گواہ ہوں۔ میں تیرے حق کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اس کو جنت میں واطل كرواور جب جنت كے قريب كئے تو جنت كے درواز بيند متے \_ أيس الااله الا الله كها تؤجنت كے دروازے كل گئے وہ جنت ميں وائل ہو گئے ۔

4444

بابنبروا

# توبه كى فضيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

و الذين اذا فعلوا فاحشة اوظلمو انفسهم ذكر الله فااستغفر والذنوبهم ومن يغفرالذنوب الاالله ولم يصر و اعلى ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفره من ربهم وجنت تجرى من تختها الإنهار خالدين فيها ونعم الاجرا العاملين O

ترجمہ ''اوروہ لوگ جب سے کھا گناہ کر بیٹیس یا اپ نفوں پرظم کرتے ہیں ۔ پس اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں اور کون ہے جو اللہ کے مواگناہوں کو بخشا ہے انہوں نے دوبارہ اس کام کیلئے اصرار نہ کیا حالاتکہ وہ جانتے ہیں۔ فتبوں کی جناعت کیلئے دوقتم کا بدلہ ہے ایک ان کی بخش اور دومرا ایسے باغ جن جماعت کیلئے دوقتم کا بدلہ ہے ایک ان کی بخش اور دومرا ایسے باغ جن کے نیچے نہریں ہمیشہ جاری رہیں گی اور وہ لوگ اس میں مقیم رہیں کے اور عمل کرنے والوں کیلئے کیا خوب حردوری ہے۔''

یہ آیت ایک مجور بیخ والے کی شان میں نازل ہوئی اس کے پاس ایک خوبھورت مورت مجور تریدنے آئی تواس کا دل اسکی طرف مائل ہو گیا اوراس کوایک کونے میں مجمور دینے کیلئے لے گیا اوراس کو کھیٹھا اوراس کا بوسہ لے لیا تواس مورت نے تھیجت کے لیے اپنی زبان کھولی اور کہا اے محض ! اللہ تعالیٰ سے ڈراور میرے

﴿ اول ﴾

پاک دامن کوترام سے آلودہ مت کرتے وہ محجور فروش ڈر گیا اور ای وقت آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوکرا ٹی غلطی اور گناہ کو بیان کیا تو آپ ﷺ نے کہا میں تمہاری حالت بیان کرتا تھا اور تم نے ایسا کام کیا کہ اللہ تعالی نے توبہ کرنے والوں کیلئے اس

آیت کو نازل کیا اوربعش کےمطابق بیآیت ابوعیمر حفظیمانی کم شان میں نازل ہوئی۔ عرش معلیٰ کے گر دتح رہے:

عن على ابن ابي طالب عن النبي المُنظُّة انه قال مكتوب حول العيرش من قبل خلق آدم باربعة الاف سنة اني الغفار لمن تاب وامن و عمل صالحًا

حضرت علی بن الیا طالب رین الیا عالب دروایت ہے کہ نی کریم عظیق نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم الطيعانى بدأش سے جار بزارسال پہلے عرث معلی کے گردتکھا موا تھا کہ میں معاف كرف والا مول ال تخفى كوجس في بكى اورايمان لا يا اورنيك كام كير

کرم ہی کرم: حفرت جرئيل الليلا بروايت بكه يس (جرئيل الليلا) بى كريم علية

کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یارسول الشیک اللہ تعالیٰ نے آپ کوسلام کیا ے اور فرمایا ہے کہ جو تحض آپ کی امت ہے میں تو یہ کرے گااس کے مرنے ہے جل ایک سال میں اس کی توبہ تبول کروں گا۔ نی کریم عظی نے فرمایا: اے جریکل

التلفيكان! ايك سال ميري امت كيليح بهت زياده ب كيونكه وه غفلت كريس مح وه بُرامیدر ہیں گے۔ تو حفزت جرئیل الطبی طلے گئے اور پھرلوٹ آئے اور کہا کہ يارسول الله عظية الشدتعالى في فرمايا ب: كم جوفض ايك مبينه موت سے بہلے توب كرے گا تو يس اس كى توبہ قبول كروں گا۔ تو نى كريم ﷺ نے فرمايا: اے جريكل العليه إلى مهيد بهي ميري امت كيلي بهت ب جرجريل على محد اور جرلوث آئے اور فرمایا رسول الشفظة! آپ کا پروردگار فرما تاہے کہ چوفف موت سے ایک دن پہلے توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ آپ نے فر مایا کہ ایک دن بھی

میری امت کیلئے بہت زیادہ ہے تو جبرئیل النفیق پھر چلے گئے اور پھرلوٹ آئے اور کہا كررول الله عظي الله تعالى فرماتا بكر جوفن موت ايك كورى يهل توبرك گا تو میں اس کی توبیقول کروں گا۔ پس آپ نے فرمایا کدایک گھڑی بھی بہت زیادہ ب\_ جبرتكل المليعة بحر حط مح اورلوث كرآئ اوركها كدرسول الشيكانية! الشاتعالى آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہ جو خف ساری عمر گنا ہوں میں مصروف رہا اور اس نے میری طرف رجوع ند کیا مجرا پی موت سے ایک سال یا ایک مهیند یا ایک روزیا ا یک گھڑی یہاں تک اس کی روح حلق تک پہنچ گئی اورا پی خلطی کا اعتراف زبان سے نہ کر سکا اور اپنے کیے گنا ہوں پر ول ہے ناوم ہوا تو اس بیں اس کو پخش دول گا۔

ول میں نا دم ہونے برمغفرت:

حضرت عمر بن انطاب عظی ہے روایت ہے کہ نی کریم علیہ کے ہمراہ انسار کے ایک فخص کے پاس میا جونزع کی حالت میں تما تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبد کر پس و وقض اپن زبان سے بول ندسکا اور اپنی دونوں آ محمول کوآسان کی طرف محمایا اورآپ مسکرائے۔ میں نے آپ ایک ہے مسکرانے ک وجہ پوچھی؟ تو آپ نے فرمایا پیشخص زبان ہے تو تو بہ نہ کرسکالیکن اس نے اپنی آ تھوں ہے آ سان کی طرف اشارہ کیا اور اپنے کیے ہوئے گنا ہوں پر ناوم ہے۔ پس الله تعالی نے فرمایا: اے میرے فرشتو! گواہ ہو جاؤ، میں اس کی توبید اور اس کی ندامت جودل میں بے ضائع نہیں کروں گاتم گواہ ہوجاؤ کہ میں نے اس کومعاف کر ڈیا۔ توپه کې پيجان:

بعض حکماء نے کہا ہے کہ انسان کی توبہ جار چیزوں سے پہائی جاتی ہے: (۱) زبان کونفنول تفتیو، فیبت، چغلی اور جموث سے بچائے رکھے۔ (۲)اس کے ول میں کسی آ دمی کے خلاف عداوت وحسد نہ ہو۔ (۳۰)اینے برے دوستوں کو چھوڑ وے، ان کی محفل اختیار نہ کر ہے، (م) و محف موت کیلئے تیار رہے، اپنے گنا ہوں سے شرمندہ ہواور گنا ہوں کیلیے استغفار کرنا رہے اور خدا تعالیٰ کی عباوت کی خواہش

كرنے والا مو-اى طرح ووسرى آيت ميں الله تعالى كا قول ہے: ياايهاالذين امنو توبو الى الله توبة نصوحاً

ترجمه: اے ایمان والو! الله کیلئے توبہ نصوح کرو۔

توبة النصوح كيابي

حفرت عمر صَفِي الله عليه على الله الله

کہ انسانی برائیوں سے تو بہ کرے اور اس کو پھر نہ کرے۔حضرت ابن عباس عظیمینہ ے روایت ہے کہ توبہ نصوح کامعنی سے ہدول سے شرمندہ ہونا اور زبان سے

﴿ اول ﴾

استغفار کرنا اوراس بات کودل میں رکھنا کہ اس کونبیں کرے گا۔ ایک اور روایت میں

ب كرآ ب علي في نفر مايا كرجو خف زبان سے استغفار كرتا ہے چركنا وكيلي اصرار کرتاہے تو گویا وہ اپنے خداسے مذاق کرتا ہے۔

ابلیس کی ہلا کت:

حفرت ابو بكر صديق حفظته سے روايت ب كه نى كريم مالك في فرمايا كه

"لا الله الا الله" بره ها كرواوراستغفار كروكيونكد الليس في كهام كريس في لوكون كو كنابول سے بلاك كيا ب اور لوكول نے مجھے لا الله الا الله اور استغفار ك

ساتھ ہلاک کیا ؛ پس میں نے ان کوحرم اور خواہشات کے ساتھ ہلاک کیا اور وہ

ال گمان میں ہیں کہ دہ ہدایت پر ہیں۔

میں بخشار ہوں گا:

رسول الله علي في الله عنه الله عنه الله عن الله جل شانه كي بارگاه ميس عرض كي كدا الله! تيرى عزت كي تم جب تك بندول كي رويس ان كي جسمول ميس ريس كي تو

میں ان کو مگراہ کرتا رہوں گا تو اللہ تعالی نے فرمایا: بھی کومیری عزت اور بزرگی کی فتم کہ جب تك مير ، بند استغفاد كرت ريس مع ين ان كومعاف كرتار مول كا

#### شيطان كارونا:

حفزت عطاء بن خالد رفظ الله عند عمروى برك جب الله كا قول ومن يغفرالذ نوب الاالله ولم يصر على مافعلوا وهم يعلمون نازل ہوا تو شیطان مردود اپنے لشکرسمیت رویا اور اپنے سر پرمٹی ڈالی اور افوں کے ساتھ ایکارا بہاں تک کہ اس کے لئکر جگل اور دریاؤں میں سے آئے تو انبول نے کہا کداے ہارے سردار! آپ کو کیا ہوا؟ توشیطان مردود نے کہا کہ ا یک آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے جس کے بعد کوئی گناہ بی آ دم کو نقصان نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کونی آیت ہے تو شیطان نے ان کو آیت مقدسہ کے بارے میں خردار کیا تو شیطان کے لشکر نے شیطان سے کہا ہم ان کیلے حرص، لا لی کے دروازے کھول دیں گے نہ تو وہ تو بہ کریں گے اور نہ وہ مغفرت مانکیں گے اور وہ بیہ گمان کریں گے کہ وہ تن پر ہیں تو شیطان اس بات پر بہت خوش ہوا۔

زمین وآسان کے برابر گناہ توبہ کرنے پرمعاف:

حفرت الس بن مالك عظف عروايت بكريس في حفور ني كريم عظف کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ اے میرے بندے جب تک تم جھ کو پکارتے رہواور معافی کی امید کرتے رہوتو میں تمہارے گنا ہوں کومعاف کرتا رہوں گا اگرتمبارے گناہ آسان تک بھی جا پینچیں پھر بھی تم مجھ سے مغفرت طلب کروتو میں معاف کردوں گا۔اے بی آدم! اگرتم میرے پاس زمین کے برابر مناه لاؤ حالانک تم فے میرے ساتھ كى كوشر يك ندكيا موتو ميس زمين کے برابر گنا ہوں کو بھی معاف کر دوں گا۔

تنگی اورغم سے رہائی:

حضور نی کریم ﷺ کی حدیث مبارکہ میں میہ بات موجود ہے کہ جس نے اپ او پر استغفار کو لازم کرلیا تو اس کو الله تعالی برتنگی سے نکال وے گا اور برغم سے رہائی دے گا اور اس کو دہاں ہے رزق عطا کرے گا جہاں ہے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سركار دوعالم عَلِينَةً كاسترم يتبه توبه كرنا:

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں سر (۷۰) مرتبہ ہے بھی زیاده دن میں تو برکرتا ہون اور ایک حدیث میار کدیس ہے:

اے ایمان والو! الله تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میں ون میں ستر (۷۰)مرتبه توبه کرتا ہوں۔

بېتر گڼږگار:

نی كريم علي في فرمايا كه كل ين آدم كنهار بين أور بهتر كنهار وه بين جوالله تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔

(اس سے بینتیماغذ ہوا کہ تو بہ بڑی اچھی چیز ہے۔)

تو بہ جلدی کرنے کا حکم: ،

جفرت ابن عباس منططبته سے مردی ہے کہ سرکار مدینہ عظیفے نے فر مایا: وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو کہتے ہیں عقریب تو بہ کرلیں مے کیونکدانہوں نے امر کی بنیاد بقا

پرر کی حالانکہ وہ اس کے مخار نہیں ہیں کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ زندہ نہ رہے اگر وہ زندہ رہے بھی تو جس طرح آج عمناہ کے ترک کرنے پر قاور نیس ہے ای طرح وہ کل بھی گناہ کے چھوڑنے یر قادر نہیں ہول کے کیونکہ اس کا ترک گناہ سے عاجزی فی الحال

غلب شہوت کی بناء پر ہے اور شہوت کل تم نیس ہوگی بلکداس کی شہوت میں اضافد ہوگا۔ پس وہ شہوت جس کو انسان نے عادت کی وجہ ہے مضبوط کیا۔ بیدا س شہوت کی مثل

نہیں ہے جس کوانسان نے عاد تا مضبوط نہیں کیا۔

غور وفكر: .

كرتے ہيں اور توبدكرتے ہيں حالا تكداللہ نے آپ كے سبب آپ كے الكوں اور پچهلوں کے گنا ہوں کی مففرت کردی گئی ہے اور ہم گنبگار ہیں کہ ہمیں اپنے بارے معلوم نہیں کہ ہم بخشے جائیں گے یا نہیں تو پھر ہم ہرلحہ ہروقت استففار کوں نہ کریں اور کیوں نہ اللہ کریم کا ذکر کریں جوعذاب دوزخ سے نجات ویے والا ہے۔ بھلائی اور بڑائی:

قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اراد الله تعالى بعيده الخير عَجل لَهُ العقوبة في الدنيا وإن آلرار بعبده الشَرَّ أمسكَ عليه بذنبه حَتىٰ يُوقِيَّهُ يَوم القيامة

ترجمہ: نبی کریم علی کے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کی بندے کے ساتھ بھلائی کا ادادہ فرماتا ہے تو میں اس کو جلدی عذاب میں جلا کرتا ہے اوراگراس سے برائی کا ادادہ کرتا ہے تو دنیا میں اس کوچھوڑ ویتا ہے اور قیامت کے دن اس سے بدلد لے گا۔
پس ہرمسلمان کو اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنی چا ہے۔

#### نظم

معصیت راهر که پی دا پی کند ایزدش از اهل جنت کی کند ای سپر دائم باستففار باش وزبران کو مفسران بیزار باش هر که ترسد ازاله خویشتن خواهد او عذر گناه خویشتن

#### 27

- (۱) جوانسان لگا تارگزاه کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت کیسے عطا کرے گا۔
- (۲) اے بیٹے بھیشہ منفرت طلب کرنے والا ہوجا، بروں سے اور فساد پیدا کرنے والوں سے علیحد گی اختیار کر۔
  - (٣) جوانسان الني رب درتا عدد الني رب عالناه ك معافى طلب كرتا ع-

\* \* \* \* \*

بابنبراا

# ماه رجب كى نضيلت

اللهِ تعالیٰ فرما تاہے:

وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموت و الارضُ اعدت للمتقين O

ترجمہ:''تم جلدی کرو۔اپنے رب کی مفترت کی طرف (اورجلدی کرو) جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسانوں اور زمینوں کے برابر ہے ایسی جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کیلئے جو پر ہیڑگار ہیں۔''

# جنت کہاں ہے:

حضرت انس بن مالک دی این کے جنت کے بارے میں موال کیا گیا کہ وہ آب نے فرمایا: کون سا آسان اور زمین وسعت میں است کے برابر ہو بیکتے ہیں۔ تو عرض کیا گیا وہ کہاں ہو آپ نے فرمایا: کہ جنت عرض کے نیچ ماتوں آسانوں کے اور ہے جبکہ دوز خرساتوں زمینوں کے نیچ ہے۔ احد پہاڑ کے برارسونا صدقہ کرنے کا تواب ا

حضور نی کریم علی ہے ۔ روایت ہے کہ جس مخص نے بھیراولی امام کے ساتھ نماز کو پایا تو یہ نماز ہزار جج اور ہزار عمرے سے بہتر ہے اور اس محض کی طرح اس بندے کیلئے تو اب ہے جس نے احد کے پہاڑ کے برابر سونا مساکین پرصد قد کیا اور اس کیلئے ہر رکھت کے بدلے ایک برس کی عمادت لکھ دی جائے گی۔اللہ تعالی اس کو

علاء نے تحبیر اولی کی حدیث اختلاف کیا ہے۔ بعض کے زدیک امام جب فاتحہ سے فارغ ہو جائے اور بعض کے نز دیک سیہ ہے کہ امام قر اُت کو شروع کر ہے اکٹر مفسرین اوراکٹر فقہا پہلے قول پر شفق ہیں۔

# رجب کی پہلی رات شب بیداری:

حضور نی کریم بین دات میں میں است میں میں است میں بیاں رات میں بیاں رات میں بیاری کی جم وقت سارے دل مرجائیں گے اس دن اس کا دل مردہ نمیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ جملائی اس کے سر پرانڈیل دے گا اور وہ گنا ہوں ہے ایسے پاک ہوگا جیسا کہ وہ ابھی اپنی مال کے بیٹ سے بیدا ہوا ہوا در وہ ایسے ستر بزار گئیگاروں کی شفاعت کرے گا کہ جو دوز خ کے متحق ہو بچے ہوں گے۔ (جیسا کہ لب الالباب میں موجود ہے۔)

# میں (۲۰) رکعت نفل کا ثواب:

حفرت الس بن ما لک حفظیم سے روایت ہے کہ جس شخص نے دی سلاموں کے ساتھ رہنب کی کسی رات میں مغرب کے بعد بیس رکعت نمازنفل ادا کی اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اورسورۃ اخلاص پڑھی۔اللہ تعالیٰ اس کے اہل وعیال کو دنیا و آخرت کی معیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

# رجب من روزه رکھنے کا تواب:

نی کریم میں نے فرمایا کہ خمردار بے شک رجب اللہ کا شہراصم ہے ہی جس مخص نے رجب اللہ کا شہراصم ہے ہی جس مخص نے رجب کے اس کی مسینے میں خلوص دل سے ایک روزہ رکھا، اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی واجب ہے اور جس مخض نے ماہ رجب میں دو دروازے رکھے اس کی

نسیات اہل زمین اور اہل آسان بیان نہیں کر سکتے جس مخف نے تین روز ہے رجب کے مہینے میں روز ہے رجب کے مہینے میں رکھے اللہ تعالی اس کو ہر دنیا کی مصیبت اور ہم آخرت کی تکلیف سے بچائے گا۔ جنون، جذام اور فتنہ دجال ہے محفوظ رکھے گا اور جس محف نے سات روز ہے رکھے گا کا مربکے طائیں گے۔

اورجس نے آٹھ روزے رکھے اس کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے جنت کے آٹھوں دروازے کھولے جائیں گے اور جس نے دس روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چھلے گناہوں کو عطا کرے گا اور جس نے پندرہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے چھلے گناہوں کو معاف کردے گا اور جس نے زیادہ معاف کردے گا اور جس نے زیادہ روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی زیادہ عطا کرے گا۔

### رجب میں درود پڑھنے کی فضیلت:

نی کر یم عظی فرمات ہیں کہ معراج کی رات میں نے ایک ایک نہر دیکھی اس کا پانی شہد سے زیادہ میشا، برف سے زیادہ شنڈ اے اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ میں نے جرئیل النظیم سے بوچھا بینبر کس کیلئے ہے تو جرئیل الطبیعان نے جواب دیا کہ جس نے رجب کے میپنے میں آپ پر درود بھیجا۔

### امت محمد بيمالي كيك فرشتون كي آه وزاري:

﴿ اول ﴾

طرح استغفار كرتے بيں اور روتے بيں تو اللہ تعالی فرما تا ہے: اے ميرے فرشتو! میری عزت اور میرے جلال کی قتم بے شک میں نے ان کو بخش دیا ہے۔

لفظ رجب کی برکات

ر جب میں تین حرف ہیں۔'ر' ہے مراد رحمت خدا ہے اور' ج' ہے مراد بندے کا جرم ہے اور'ب' سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ فر مار ہا ہے اے میرے بندے میں نے تیرے جرم و جنایت کواپنے احسان اوراپنی رحمت کے مامین ہاتی نہیں رکھوں گا۔ ماہ رجب کےصدیتے سے تیرا نہ تو کوئی جرم رہے گا اور نہ ہی تیری کوئی جنایت باتی رہے گی۔

ر جب کی بارگاہ خداوندی میں حاضری:

اور رہجی کہا گیا ہے کہ جب ماہ رجب ختم ہونے کے بعد آسان پر پڑھتا ہے تو الله تعالی اس سے مخاطب ہوتا ہے اے میرے مبینے کیا لوگ تجھے محبوب رکھتے تھے اور تیری تعظیم کرتے تھے تو وہ خاموثی اختیار کرے گا اور کوئی کلام نہیں کرے گا۔ دو تین مرتبہ یو چینے کے بعد ماہ رجب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے: اے میر بے رب تو عیوب كوچھيانے والا ہے جس طرح تونے مخلوق كو دوسروں كے عيب چھيانے كا تھم ديا ہے اور تير يحبوب عليه العلوة السلام في ميرانام اصم يعني كونكا ركها بيتويس في ان كى (بندوں) نیکیون کوسنا ہے اور ندان کے گناہوں کوسنا ہے اس دید سے اس نے میرا نام اصم رکھا تو پھراللہ تعالیٰ فرمائے گا تو میرام ہینہ عیوب لینی اصم ہے اور میرے بندے معوب ہیں۔ میں نے تیری رحت کی دجہ ان بندوں کو عبوں سمیت قبول کیا ہے جس طرح میں نے حمیمیں قبول کیا ہے حالانکہ تو عیب والا ہے تیری وجہ ہے میں ان کی ندامت کومعاف کروں گا اور تیری دجہ ہے ان کا کوئی گنا ہنیں لکھا جائے گا۔

س نے فرمایا ہے کدرجب کا نام اصم اس لیے رکھا گیا کہ کرا آ کا تین ہرمینے

میں نیکیوں اور بدیوں کو لکھتے ہیں لیکن اس ماہ میں نیکیاں تو لکھتے ہیں اور بدیاں نہیں لکھتے ۔ پس وہ برائیوں کونہیں من سکتے کہ جن کوتح ریر میں لائمیں ۔

### رجب الله كامهينه:

رسول الله علی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے نہ

#### روز ول كانۋاب:

ابو محمد طلال ریخی این میاس رجب کے بارے میں حضرت ابن عباس رکھی اور سے روایت کی ہے کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ تین برس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے اور دوسری تاریخ کا کفارہ دو برس کا ہے اور تیسرے دن کا روزہ ایک برس کے گنا ہوں کا کفارہ ہے جیسا کہ جامع صغیر میں بیدوایت موجود ہے۔

حفرت ابو ہر رہ دعی نظینہ نے فر ملیا کہ حضور نبی کریم علیہ مصان شریف کے بعدر جب اور شعبان کے مہینہ میں روزہ رکھتے تھے۔

# جنت کی نهر:

صريث: وقالَ إنَّ فى الجنةِ نهرًا يقال لَهُ رَجِب أَشِد بياضاً مِن اللبيَن وَأَحليٰ مِنَ القَبَلِ من صام يوماً من رجب سقاةُ الله من ذلك النهر

ترجمہ: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نبر ہے اس کا نام رجب ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور جس نے رجب کے مبینے میں ایک روزہ رکھا اللہ تعالیٰ اس کواس نبرسے پلائے گا۔

# ، رجب کی وجه تسمیه:

اس اہ کا نام رجب اس لیے رکھا گیا کہ اہل عرب اس ماہ کی تعظیم کرتے تھے اور رجب کامنی بھی عظمت ہے اور ایک تعظیم ان کی طرف سے یہ بھی تھی کہ اس مہینے میں خدام، کعبٹریف کے درازے کھول دیتے تھے اور دوسرے مبینوں میں بندر کھتے تھے گر دوشنبہ یا پچ شنبہ کو وہ دروازہ کھولتے تھے اور وہ پیے کہتے تھے کہ بی تول خدا اور پیر مہینہ بھی خدا کا ہے اور بندے بھی ای کے ہیں۔ پس خدا کے بندوں کو خدا کے گر

ے اس میننے میں نہیں روکا جائے گا۔ سر آنونا

رجب کی تعظیم: (حکایت)

یہ روایت نقل کی گئی ہے ایک عبادت گزارعورت بیت المقدس میں رہتی تھی جب رجب کا مہینہ آتا تو ہر روز قل حواللہ احد بارہ مرتبہ ماہ رجب کی تعظیم کیلئے پڑھتی

تھی اوراطلسی کیڑوں کوا تارکر ٹاٹ کے کیڑے بین لیق تھی۔اس میننے کےاندراس کا انتقال ہوااورا پنے بیٹے کوومیت کی مجھےا نہی کیڑوں میں دفن کردیا جائے۔

الحقر جب وہ عورت مرگئی تو لوگوں کو دکھلانے کیلئے اس کوعمرہ کیڑوں میں دفن کیا پہل خواب میں اس نے اپنی مال کو دیکھا تو اس کی مال نے ناراض ہوکر پوچھا کہ

تونے جھے میری وصیت کے مطابق وٹن کیوں نہیں کیا۔ تو وہ نو جوان جا گا اور اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اپنی ماں کی قبر کو کھود ا

لو وہ تو ہون ہوان جا کا اور اس نے دل ہیں حوف پیدا ہوا اور اپی ماں بی جر بوھودا اور اپنی ماں کوقبر میں نہیں پایا تو بہت زیادہ پریشان ہوا اور رونا شروع کر دیا تو ہا تف فیمی سے ایک آواز آئی کہ کیا تو نہیں جانتا کہ جس نے میرے مہینے (رجب) کی تعظیم کی اس کوش قبر میں تنہائیں چھوڑتا۔

فرشتول کا کعبہ کے یاس جمع ہونا:

حضرت الدیمر صدیق ﷺ مے روایت ہے کہ جب رجب کے پہلے جمعے ک تہائی رات گزرتی ہے تو زین وآسان کے تمام فرشتے کعبہ شریف میں بہتے ہوتے ہیں جب اللہ تعالی انہیں دیکھتا ہے اوران سے کہتا ہے اسے میرے فرشتو! جو کچھ مانگنا ہے جھسے مانگو۔ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ!اس انسان کو بخش وے جس نے رجب

بھے یا وے وہ مرس مرسے ہیں اے اللہ: اس اسان ہوت ہی وے میں روز ہ رکھا تو اللہ تعالیٰ فر ہا تا ہے میں نے ان کو پخش دیا ہے۔

# عذاب قبرے بیخے کاعمل:

حفرت قوبان دخلی ہے ۔ روایت ہے کہ ہم حضور نی کریم اللے کے ساتھ ایک قررستان میں سے گزرے قو حضور نی کریم اللے اور دوئے اس کے بعد دعا کی تو میں نے رونے کی وجہ پوچی تو رسول کریم اللے نے جواب دیا کہ ان لوگوں کو اپنی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اللہ کریم نے میری دعا کے سبب ان کے عذاب کو کم کر دیا ہے۔ اس کے بعد رسول کریم اللہ نے فرمایا اگر بدلوگ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھتے اور ایک رات نہ سوتے تو انہیں اپنی قبروں میں عذاب خرد یا جا تا۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ میں ایک رجب میں ایک دن کا روزہ اور ایک رات نہ سوتے تو انہیں اپنی قبروں میں عذاب خرد یا جا تا۔ تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ میں ایک رجب میں ایک دن کا روزہ اور ایک رات کی جس نے جمعے نی برحق بنا کر جیجا جو مسلمان مرداور ایک رات کا قیام قبر کے عذاب کو دور کر دیتا ہے تو نی کریم ایک نے جواب دیا: اے مسلمان عورت خالص نیت سے رجیب کے مبینے میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک مسلمان عورت خالص نیت سے رجیب کے مبینے میں ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن قیام کر سے تو اللہ تعالی اس کیلئے ایک سال کی عبات کا ثواب لکھ دیتا ہے جس میں اس نے روزہ رکھا ہواور رات کو قام کیا ہو۔

# رجب میں روز ومستحب ہے اور مخصوص نوافل نہ ہونا:

ماوردی نے اقاع میں بیرقول نقل کیا ہے کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنامتحب ہے لیکن کوئی ایسی نماز نقل نہیں جو اس ماہ کے ساتھ خاص ہو جو جو شخص صاحب دیا نت ہواور پر ہیزگار ہوتو ان کیلئے اس طرف راغب ہوتا مناسب نہیں تا کہ لوگوں کا رتجان اس طرح نہ ہوجائے اور دار الاسلام میں رواج پا جانے کی وجہ سے لوگ دھوکا نہ کھا جا کیں اور نہ بی میر پڑے بڑے ممالک میں جھیل جائے جسے کو کہ دواج ارتفاق ارتفاق ہے کیا جسے میں پڑھنے کا رواج ہے۔

اس کیلئے حضور کی کریم علیہ نے فرمایا کہتم محدثات امورے بچو (اس سے مراد دہ کام جو حصور کار دوعالم ملکیہ کے دور

یں نہ ہوئے ہوں) بے شک ہر نیا کام برست ہے اور ہر برعت مناللہ ہے تو ہر نیا کام بھی گرائی ہوا اور دوسری حدیث مبارک نے نیا کام بھی گرائی ہوا اور دوسری حدیث مبارک نے نیا کام بیں تو رجب کے پہلے جعد میں صلوۃ الرغائب کا ادا کرتا ہے محدثات امور میں ہے کو تکداس چڑ کا جوت سحابہ خوات کے دور میں نہیں ماتا نہ بن تا بعین اور نہ آئمہ جمعد بن کے دور سے ماتا ہے بلکہ بینماز چارسو ہرس ججری کے بعدادا کی گئی۔ اس لیے اس کو متقدر علماء نے بیان نہیں کیا اور علماء متاخرین نے اس کی فدمت کی ہے اور انہوں نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ بدعات میں شامل ہے۔ پس اس چیز کو ترک کر دے دوساع دائن کو مضبوطی سے پکڑ لے تا کہ تھے بلند و بالاجنتی نصیب ہوں اور دے ادر عبادت کے دائن کو مضبوطی سے پکڑ لے تا کہ تھے بلند و بالاجنتی نصیب ہوں اور دے دوسرور اعلیٰ مراتب اور اعلیٰ درجات نصیب ہوں۔

نہ کورہ قول سے مراد برے کام ہیں لیکن جو شخص اچھا کام نکالے اس کیلئے اجر کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث شریف ہیں آیا ہے کہ جس نے کوئی نیک رہم نکالی تو اس کو ثواب ملے گا اور جس نے اس کو دیکے کرکیا اس کو بھی ثواب ملے گا اور جسنے لوگ وہ کام کریں گے تو سب کو برابر برابر ثواب ملے گا جیسا کہ اسلامی مدرسے پہلے ان کا

د جودئیس تفاوران کا شار بدعات میں نمیں ہوگا۔ نہ سر مر مثلاق سے دوران

نى كريم علية كى مخالفت عذاب كاسبب

صاحب جمع البحرين كا قول بهى اى طررت كدايك شخص في عيد والدون على حرب كدايك شخص في عيد والدون على حرب الله وجدائكريم في اس كوايا عيد بها في لما الدوجدائكريم في اس كوايا كرف بدون الدوجد في كدائله تعالى اس أن يوجد عنداب نبيس و بدائل تواجد في كرم الله وجد في ما يا الله تعالى فواب نبيس و براي على حرم الله وجد في ما يا الله تعالى فواب نبيس و براي عادا اب كام پر ابعارا ابول مرا مراد و عالم من في ابوا اور آپ عليه العلوة والله من اس كام پر ابعارا ابول بي تيرى نماز برود موكل اور برود كام حرام ب اور وسكن برك الله تعالى تي اس كام و برايم الله تعلى الله تعالى بي تيرى نماز برود موكل اور برود كام حرام ب اور وسكن برك الله تعالى بير تم

وہ چز لے لوجس کو میں نے تحریر کیا ہے اومنتھمین میں سے نہ ہو۔

حوروں کے وجود کی تخلیق:

حدیث شریف میں ہے کہ سرکار دو عالم ﷺ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے حوروں

کے وجود کو جار رگوں لینی سفید، سنر، زرد اور سرخ سے پیدا کیا ہے۔ان کے بدن کو

ز عفران، مثک، عبراور کا فورے پیدا کیا ہے اور ان کے بالوں کولونگ ہے پیدا کیا

ہے تو یا وُل کی انگلیوں ہے لے کر زانو تک زعفران سے خوشبودار ہے اور زانو ہے

باف تک کستوری سے اور ناف سے گرون تک عنبر سے اور گردن سے سرتک کا فور

سے پیدا کیا ہے اور وہ ایک مرتبہ تھو کے تو ساری دنیا کستوری ہوجائے۔ان حور کے

جم پراس کے شوہر کا نام لکھا ہوا ہے اور ایک نام اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے اور اس کے ہر ہاتھ میں وس تنتن سوئے کے بیں اور اس کی انگلیوں میں وس اگر شمیاں بیں اور

دونوں یاؤں میں جواہرات اور مونیوں کے بازیب ہیں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بابنبراا

# مردول كي عورتول يرفضيلت

الله تعالی قرما تا ہے:

الرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقو من اموالهم فا الصلحت قنتت حفظت للغيب بما حفظ الله ()

ترجمہ ''مردلوگ عورتول پر حاکم ہیں۔ (ای وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض کو پھن پر فضیلت ہیں ہے) کہ وہ مردعورتوں پر اپنے مالوں میں سے خرج کرتے ہیں، پس عورتیں خدا کی فرما نبردار ہیں۔ میں مردول کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ اس چیز کے ساتھ کہ جس کی اللہ تعالیٰ سے ۔'' والی ہیں۔ اس چیز کے ساتھ کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔''

اس آیت مبارکہ میں مردوں کی عورتوں پرفضیلت کا بیان ہے۔ نور این

شان نزول:

یہ آیت مبار کہ رہج انصاری ﷺ کی شان میں نازل ہوئی تھی جب انہوں نے اپنی ہوی اور محمد بن سلمہ کی میٹی کو تھٹر مارا تھا تو وہ رسول الشیک کے پاس آئی تو آپ تھی نے تصاص کا حکم دیا تو جرسکل این الکی یہ آیت مبار کہ لے کر نازل ہوئے کہ مردعور توں کے معاملات میں عور توں پر حاکم ہیں اور ان کو ادب سکھانے والے ہیں۔

# دعا ہے پہلے اور بعد میں درود پڑھٹا:

حضرت نفیل بن عبیدہ کے اور سمنی اے روایت ہے کہ ایک مرد نے نماز پڑھی اور عرض کرنے لگا الملہ ما اعفو لمی وار حمنی اے رب جمیع معان فرما اور مجھ پر رتم فرما چرنی کریم بھی نے اے بلا کر کہا کہ تونے جلدی کی ہے جب تو نماز پڑھے تو اس کے بعد بیٹے کر اللہ تعالی کی تعریف کر جیسا وہ اس کے لائق ہے اور بھی پر درود جمیح کی اور جھ پر دور دبھیج کی اور جھ پر درود بھیج نے اس سے دعا ما تک جھے دوسرے مرد نے آگر نماز اوا کی۔ اللہ تعالی کی حمد وثنا کی اور جھ پر درود بھیجا تو نبی کریم بھیج نے اس سے فرمایا کہ دعا ما تک تبول ہوگی۔ ای طرح بھی پر درود بھیجا تو نبی کریم بھیج تھیا تھی اس کے ہردعا قبول کرتا ہے۔

#### بهترین عورت:

حضرت ابو ہر یرہ دھنگینہ ہے روایت ہے کہ نبی کریم عیلی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب تو اس کی طرف دیکھے تو وہ تہبیں خوش کرے اور جب تم اسکو تکم دو تو وہ تہارے تکم پڑنمل کرے اور تیری عدم موجودگی میں وہ اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے پھرآپ نبی کریم الصلاۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی: الرجال قو امون علی النسا.

# جنتی عورت: .

# غاوند کی خدمت کا اجر:

حفرت عبدالرحل بن عوف دیسی اور دوایت کدسر کار مدید عظی نے فرمایا:
ایک نیک عورت ہزار غیرصال کے بہتر ہے اور جوعورت سات دن تک اپنے مرد کی خدمت کرے۔ دوز نے کے ساتوں دروازے بند کردیے جاتے ہیں اور جنت کے آئی دروازے اس کیلئے کھو دیے جاتے ہیں جہاں سے بھی داخل ہوتا چاہے بغیر

### حساب کے داخل ہوسکتی ہے۔ پچھلے گنا ہوں کا کفارہ:

ویتا ہے اور عذاب سے امان لکھ دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر دن رات میں اس کیلئے چالیس شہداء کا درجہ بڑھا دیتا ہے بشرطیکہ وہ اپنے حیض میں اللہ کا ذکر کرنے والی ہو۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بیژواب ان عورتوں کیلئے ہے جوامورشریعہ

میں اپنے خاوندوں کی فر ما نیردار موں۔

# خاوندگی اطاعت پرمغفرت:

سرکار لدینه علی کے ذیانے میں ایک شخص گھرسے جہاد کیلئے روانہ ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جب تک میں واپس نہ لوٹوں گھرسے نہ لکٹا تو ای دوران اس کا باپ بیار ہوگیا تو اس نے حضور نبی کریم سے کی طرف پیغام بھیجا کہ میں اپ باپ کی تیاداری کیلئے جا سکتی ہوں تو سرکار مدینہ سے نے نے اس کو اپنے خاوند کی فرما نبرداری کرنے کو کہا۔ ای طرح اس مورت نے کیے بعد دیگرے حضور نبی کریم میں کی طرف یہ پیغام بھیجا تو حضور نبی کریم سے نے نے بی جواب ویا تو اس مورت

نے اپنے خاوند کی فرمانبر داری کی اور اس کے باپ کا انتقال ہو گیالیکن وہ مورت گھر ہے نہ نگی اور اپنے باپ کو نہ د کھی کی اور اس پر صبر کیا یہاں تک اس کا خاوند والیس لوٹ آیا تواس کے بعد سرکار مدینہ علیہ کی پارگاہ میں دی آئی کہ میں نے اس مورت کواینے خاوند کی اطاعت کی وجہ سے بخش ویا ہے۔

در جات کی بلندی:

حفرت عبدالله بن معود رین این مدادیت ب کدمرکار مدید میلی نے فرمایا کہ جب عورت ابینے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے ہزار نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دو ہزار گناہوں کومعاف فرماتا ہے اور ہروہ گلوق اس کیلیے مغفرت طلب کرتی ہے جس پرسورج طلوع ہوتا ہے اور اللہ تعالی اس عورت کیلئے ہزار درہے بلند کرتا ہے۔ عذاب میں گرفتار عورتیں:

حضرت على بن طالب صفي في دوايت ہے كدا يك دن ميں اورسيدہ فاطمة رضی اللہ عنہا حضور جی کریم علی سے یاس کے تو سرکار مدین علی رور ہے تھے تو ہم نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے رونے کا سبب یو چھا تو سرکار مدین عظیمی نے جواب دیا کہ میں نے معراج کی رات عورتوں کو بخت عذاب میں مبتلا دیکھا۔ پس اس وقت مجھان کی اس حالت نے رونے پرمجور کر دیا۔ میں نے عرض کیا یار سول الشعالی ! آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو آپ عظم نے جواب دیا کدیس نے ایک ورت کو ا ہے بالوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس کے سر کا دیاغ بھی کھول رہا تھا اور میں نے ایک عورت کو اٹنی زبان کے ساتھ لٹکا ہوا دیکھا حالا نکیاس سے دونوں ہاتھ اس کی پیٹھ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور میں نے ایک مورت کو اس کے پتانوں کے ماتھ لیکتے ہوئے دیکھا حالانکہ اس کے حلق میں زقوم زیکا یا جارہا تھا (پیہ ا یک جہم کا درخت ہے ) اس کے بعد میں نے ایک مورت کو لٹکا ہوا دیکھا اور اس کے دونوں پاؤں اس کے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندھے ہوئے ہیں

اوراس برسانپ اور چھوحملہ کر رہے ہیں۔ (اس کے علاوہ) میں نے ایک عورت کو

ا بناجهم کھاتے ہوئے دیکھا جبکہ آگ اس کے پیٹے گھائی جارہی ہے اورایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کے جم کو آگ کی تینی کے ساتھ کا ٹا جارہ ہے۔ (علاوہ ازیں) میں نے دیکھا کہ اس کے جم کو آگ کی تینی کے ساتھ کا ٹا جارہ ہے۔ (علاوہ ازین) میں نے ایک سیاہ چبرے والی عورت کو دیکھا اور وہ اپنی انتزیاں کھارہی تھی اور میں نے ایک ایک عورت کو بھی ویکھا دو اور گھی تھی اور وہ آگ کے صندوق میں پڑی تھی اور اس کے دمائے سے مغزنگل دہا تھا اور اس کی بد بو برص اور جذام سے بری ہے سرکی طرح تھا اور اس کے بعد ایک ایک عورت بر میری نظر پڑی جس کا سرخزیر کے سرکی طرح تھا اور اس کا جم کہ عذاب میں بہتا تھی۔ بچھوا ور سانپ اس کی فرج لینی جبتی کی مانند تھی۔ بچھوا ور سانپ اس کی فرج لینی جبتی کے مزاد رہے تھے جبکہ فرشتے اس کے سر پرگرز مار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہا نے کھڑے ہوکر بو چھایا رسول کے سر پرگرز مار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہا نے کھڑے ہوکر بو چھایا رسول کے سر پرگرز مار رہے تھے تو سیدہ فاطمہ رہنی اللہ عنہا نے کھڑے ہوکر کو چھایا رسول

تانى كريم الله في في الماكد:

دیں ساہد کے ساتھ لکائی گئی وہ کورت غیروں سے اپنے بال نہیں جو کورت غیروں سے اپنے بال نہیں چھپائی تقی اور جو کورت زبان سے الکائی گئی تھی تو وہ کورت آپی زبان سے اپنے شو ہر کو لکیف دیتی تھی مجر سرکار مدینہ اللہ تھائی نے فر بایا کہ جو کورت اپنے فاوند کو زبان سے تکلیف دیتی ہے تو اللہ تعالی نے اس کی زبان کوروز قیامت سر (۵۰) گزینا دے گا اور اس کی گردن کے پیچھے سے گرہ باند سے گا اور جس کورت کو اپنے ووٹوں پتانوں سے لاگایا گیا تھا ڈو کو مومت دو سرول کے لڑکول کو اپنے شو ہر کی اجازت کے بغیر دود مد تبایا کرتی تھی اور جس کورت کو اس کے اپنے کی اور جو سے شو ہر کی اجازت کے بغیر گئی اور جو سے شو ہر کی اجازت کے بغیر گئی تھی اور جو مورت اپنے جم کو دوسرے مردول کیلئے جاتی تھی اور جو مورت اپنے جم کو دوسرے مردول کیلئے جاتی تھی اور جو مورت اپنے جم کو دوسرے مردول کیلئے جاتی تھی اور جو مورت اپنے جم کو دوسرے مردول کیلئے جاتی تھی اور دوسروں کی غیبت کرتی تھی اور جس خورت اپنے جم کو کہ کو دوسرے مردول کیلئے جاتی تھی اور جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی اور جس خورت کا جم آگ کی فیجنی سے کا تا جا رہا تھا وہ دوسروں کی غیبت کرتی تھی اور جس خورت کا جم آگ کی فیجنی سے کا تا جا رہا تھا وہ

اپنی خوبصورتی اور بدن دوسروں لوگوں کو دکھاتی تھی اور عورت جس کے پاؤں ہاتھوں کے ساتھ پیشانی کی طرف بندھے ہوئے ہیں اور اس پرسانپ اور پچیومسلط تھی وہ طاقت کے ہاوجود ندوضو، نیڈسل اور ندنماز ادا کرتی تھی اور جس عورت کا سر سور کی طرح تھا اور دھڑ گدیھے کی ماندہے وہ جھوٹ پولنے والی اور چغلی کرنے والی تھی اور جو کتے کی طرح تھی وہ اینے شوہرے بغض رکھتی تھی ۔

#### زبان درازعورت پرالله کی لعنت: :

حفرت ابو بمرصدیق رفظ نفت ہے دوایت ہے کہ سرکار مدینہ تالیہ کا فرمان ہے کہ جو بھی عورت اپنے شو ہرکوزبان کے ساتھ تکلیف دے اس پراللّہ کی لغنت آوراللہ کی نارافسگی ہے۔ فرشتوں اور تمام لوگوں کی بھی نارافسگی ہے۔ خاوند کی ناشکری:

### اوندی ناسری: حفرت عنان عنی صفحها سے روایت کدمیں نے سرکار مدینه میلانی کو یہ کہتے

ہوئے سنا کہ جو مورت اپنے شو ہرہے کیے کہ میں نے بتھ میں کوئی بھلائی نہیں ویکھی تو اللہ تعالیٰ اس کے ستر (۷۰) پرس کے ممل ختم کر دیتا ہے۔خواہ اس نے دن کوروزہ اور رات کو خدا کی عبادت ہی محیوں نہ کی ہو۔

# نيك اعمال ختم: `

حضرت عبداللہ بن عمر معظینہ سے دوایت ہے کہ میں نے حضور ٹی کریم علیہ کو سیے کہ کا اور ہے اندی بن جا کیں اور سیے ہوئے ہو کیے ہوئے ہو کی سونے اور جا ندی بن جا کیں اور کوئی عورت اس کو اٹھا کر اپنے خاوند کے گھر لے جائے اور کسی دن وہ عورت اپنے شوہر پر ٹخر کرے اس قول کے ساتھ کہ تو کون ہے مال تو میرا ہی ہے تیم اتو کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کومنا دیتا ہے آگر چہوہ وزیادہ ہی کیوں نہ ہوں۔ ہم چنز کی لعنت:

عن ابن عباس صَحْلِيَّةِ أَنَّهُ قال سمعت رسو الله مُلْكِنَّةٍ يعقول ايما

امواۃ حوجت من بیت زوجھا بغیر اِذنِه لنھا کُلَّ یشی ۽ طلعت علیه الشمس والقرم حَتَی توجع اِلٰی بیتھا یعنی بیت زوجھا ترجم اِلٰی بیتھا یعنی بیت زوجھا ترجم : حفرت ابن عباس دفائی ہے دوایت ہے کہ میں نے سرکار مدینہ اللہ کے کویٹر ماتے ہوئے ساکہ کوجودت اپنے شوہر کے گھر سے بغیرا جازت کے لگتی ہے تو ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے جس پر سورج اور چا مطلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ کورت اینے گھر لینی شوہر کے گھر لوٹ آتی ہے۔

بیوی کے فیش پرخوش ہونے کی سزا:

عن ابن عباس ضحی الله قال المرأة اذا خوجت من باب دارها مزینه و مهوطرة بالطیب والزوج لذالاء راضی بهنی لزوجها بکل قدم بیت فی النارِ نعوذ بالله الملکِ الجبار ترجمہ: حفرت ابن عباس صحیحی ہے دوایت ہے کہ سرکار مدینہ میں فرمایا کہ جب عورت این عماس صحیحی اور معطر خوشیووں ہے آراستہ ہو کر نکلے طالانکہ اس کا فاوند بھی راضی ہوتو اللہ تعالی شوہر کیلئے مرقدم کے پدلے میں آگ میں ایک گر بنا تا ہے۔

خاوندے برتمیزی کی سزا

عن طلحة بن عبد الله صحفت أنه قال مسمعت رسول الله عَلَيْ يقول ایما امراة حکحت فی وجه زوجها فتدخل علیه الغم فهی فی سخط الله إلى أن تضحک فی وجه زوجها فتدخل علیه السرور ر ترجمه: حضرت طحر بن عبدالله صحفی ندے روایت ب کرمرکار مدید علی کا فر بان ب بحد بحورت الله تو مرک ساخ ترش روہ وجائے تو اس عورت کو تم کا ترب ہوجاتا ہے اوراس پررب کعباراض ہوجاتا ہے، اس وقت تک وہ عورت الله تعالی کی ناراضکی میں اوراس پررب کعباراض ہوجاتا ہے، اس وقت تک وہ عورت الله تعالی کی ناراضکی میں ہوتی ہے۔ جب تک کہ دہ اسے شو ہرکونہ نہائے جس سے اس کے فاوند کو توشی حاصل ہوتی ہے۔

# خاوند کے بلانے پر بیوی کا نہ آتا:

ردى عن ابي هريوه صَحِيْتُهُ أَنَّهُ قَالَ عَلَيْهُ الصَّلُوةُ والسَّلَامُ إِذَا دعا الرجُلُ امرأة الٰي فراشِهِ فَأَمتنعت قبات الزوج غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح (البخارى المسلم) ترجمه حفرت ابو برمره فنفظفه ب روايت كركر كار مدين علي في فرمايا

﴿ اول ﴾

کہ جب مردا پی بیوی کو بستر کی ظرف بلائے اور وہ بیوی ا نگار کرے اور اس کا شوہر

غے کی حالت میں رات بسر کرے تو اس عورت پرمنج تک فرشتے لعنت جیجتے ہیں۔ حضرت فاطمه رضي الله عنها اوراحرٌ ام خاوند:

حضرت سلمان ریجی یا دوایت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ عنہاحضور نبی ے آنو بہدر ہے تھے اور چرہ کارنگ بھی متغیر قاتو حضور عظی نے بوچھامیری بنی تجھے کیا ہوا؟ تو سیدہ فاطمۃ الز ہرا ہضی اللہ عنها بولیس میرے اور علی کرم اللہ و جہہ کے درمیان بنى نداق مور با تفاا جا تك ميرب منه بي كوئى اليي بات نكل كه حس كى ويد حفزت على كرم الله وجهد ناراض بهورك جنب من في على معظم الله على عالت من ويكها تو من \_ شرمنده مولی اور جھے اس کا افسوں موا تو چر میں حضرت علی کرم الله وجهد سے عرض کیا اے میرے مرتاج اتن مجھ سے راضی ہو جلاور میں نے ان کے اردگروسات چکر لگائے یمال تک کہ وہ مجھ سے رامنی ہو گئے اور ان کے چیرے پر خوشی اور مرت کے آثار نمایاں ہوگئے لیکن اب میرے دل میں خدا کا خوف موجود ہے تو سرکار مدینہ علیہ نے فرمایاتتم ہے اس وات کی جس نے مجھے تن کے ساتھ ٹی بینا کر بھیجا اگر تو علی کرم اللہ وجہہ کوراضی کرنے سے پہلے انقال کر جاتی تو میں تیری نماز جنازہ تک ادانہ کرتا۔ پھرارشاد فرمایا: اے میری بین اکیا تھے علم میں ہے کہ خاوند کی رضامندی خداکی رضامندی ہے اور خاوی نارافعی خدا کی نارافعگی نے چرفر مایا اے میری پیٹی اگر کوئی عورت مریم بنت

\* \* \* \* \*

باب نمبر١١

# والدين كے حقوق

الله تعالي فرما تا ہے:

واعبد و الله ولا تشركو ابه شيئا و بالوالدين احسانا و بذى القربى و البحار القربى والبحار المجنب والبحنب والبن السبيل وما ملكت المانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخوراً O

ترجمہ ''اور اللہ کی عمادت کرو اور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ اور ماں باپ کے ساتھ نئی کرو (قول وضل سے) اور قربی رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو اور قربی کے ساتھ بیکی کرو اور قربی پڑوسیوں کے ساتھ شفقت کرو اور قب پر وسیوں کے ساتھ نیکی کرو اور غلاموں کے ہم نشین کے ساتھ نیکی کرو اور غلاموں کے ساتھ نیکی کرو اور ان لونڈ یوں کے ساتھ نیکی کرو ور تو تہارے اختیار میں ساتھ نیکی کرو دور ان لونڈ یوں کے ساتھ نیکی کرو دور سے نہیں رکھتا۔''

اورصاحب کشاف فرماتے ہیں کہ مصاحب سے مرادر فیق سفر ہویا ایہ ہم نشین جوتعلیم ہنر کے اعتبارے ہویا ایہ ہم نشین جوتعلیم ہنر کے اعتبارے ہویا مجد کا ساتھی ہویا ہم نشین مجلس ہو۔ کیونکہ وہ حقوق اللی کوئیس پہلے نتا بلکہ اپنے تکبر وغرور میں مبتلاء ہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ متکبر کو اللہ دوست نہیں رکھتا اور جس کو اللہ تعالیٰ دوست نہ رکے۔ وہ بدترین لوگوں میں شار ہوتا ہے اور دورحاضر میں ایسے متکبرلوگ موجود ہیں اگر کوئی غریب انسان ان کوسلام کرے تو وہ اس غریب کوحقیر و ذکیل سجھتے ہوئے اس کے سلا م کا جواب نہیں دیتے حالانکہ سلام سرکار مدینہ علیہ کا ہدیہ ہے اور جو اس مدیے کو قبول نہیں کرتا وہ سرکار مدینہ ﷺ کی نافر مانی کرتا ہے اور جو سرکار مدینہ ﷺ کی نا فرمانی کرتا ہے وہ ورحقیقت اللہ تعالی کی اطاعت ہے روگر دانی کرتا ہے اور جوخد كے حكم كے خالف چلتا ہے اس كا ٹھكانہ جہم ہے۔

كيونكه الله تعالى فرما تا ب:

من يطع الرسول فقد اطاع الله

اے میے ہرگز تکبرنہ کر کیونکہ ایک دن تو اس کے ہاتھ سے سر کے بل گرے گا۔

# عبادت كالمفحق الله ي:

حضرت ابو ہریرہ رضی ہے دوایت ہے کہ سرکار مدینہ علیہ نے فرمایا کہتم الله تعالی عماوت کیا کرو کیونکہ وہی عماوت کے لاکق ہے اور جو محض اللہ کی عماوت میں کسی دوسرے کوشر یک کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرتا اور وہ آ خرت میں خسارہ لینی نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہوگا جس طرح اللہ جل شانہ قرآن مجيديي فرماتا با أكرتم شرك كروكي توتمهاراعمل باطل بوكا اورتم نقصان پانے والوں میں ہو گے۔ پس مرعقل مند کیلئے ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے جس شخص کو اپنے رب کی ملا قات کی تمنا ہووہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کرے۔

### حقوق والد:

یٹے پر بات کے دل حقوق میں: (۱)اگر باپ مختاج ہوتو اس کو کھانا کھلانا، (٢) اگر اس کو خدمت کی ضرورت تو ہو تو خدمت بجالا نا، (٣) اگر باپ بلائے تو اس کو جواب دینا، (۴) نا فر مانی کے علاوہ کسی کام کا تھم دیے تو اس تھم کی تغییل کرنا،

(۵) تختی کی بجائے زمی کے ساتھ باپ کے ساتھ گفتگو کرنا، (۲) اگر اس کو کپڑے کی ضرورت ہوتو اس ضرورت کو پورا کرنا بشرطیکہ بیٹا اس چیز پر قادر ہو، (۷) اپنے باپ کے چیچے چلنا، (۸) جو چیز اپنے لیے پند کر ہے تو اس کیلئے بھی وی چیز پند کرے، (۹) جو چیز بیٹے کونا پند ہوتو وہ اپنے باپ کیلئے بھی ناپند کرنا، (۱۰) اور جب بچاپے لیے دعا مائے تو والدین کیلئے متفرت کی دعا کرنا ہے ہے کے حقوق میں شامل ہیں۔ بعد وصال والدین کوراضی کرنا:

ایک فتہہ سے بیروال کیا گیا کہ اگر کسی بیٹے پراس کے والدین ناراض ہول اوراس کے والدین ناراض ہول اوراس کے والدین کا انقال ، جائے تو کیا بعداز وفات اس کوراضی کرناممکن ہے یا نہیں تو اس فتہہ نے جواب دیا ہاں تین چیزوں سے ممکن ہے: (۱) بیٹا نیک ہو، (۲) اس کے دوستوں اور رشتے واروں کے ساتھ صلہ رخی کرے، (۳) اس کیلئے منتقرت کی دعا کرے اوران کیلئے صدفتہ کرے۔

#### ایمان کا پخته ہونا:

حضرت انس بن ما لک ری الله سے روایت ہے کہ بندے کا ایمان اس قت تک مضبوط نیس ہوتا جب تک اس کا ول ٹھیک نہ ہو۔ ( زبان کو بے ہودہ باتوں سے رو کے اور ذکر اللہ بیس مشغول رہے ) اور مومن اس وقت تک جنت میں وافل نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا پڑوی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو۔

# يردوى كى عزت كرنا:

وقال عليه السلام مَن اكَرَم جارةُ وجبت له الجنه ومن أذى جاره لعنهُ الله الملائكة الناس اجمعونَ ترجمه سركار مدينة عِلَيْكُ نے فرما يا جو خض اپنے پڑوي كى تعظيم كرتا ہے اس كيلئے جنت واجب ہو جاتی ہے اور جو شخص عمسایہ کو آگلیف دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ، فرشتے اورتمام لوگ لعنت بھیجتے ہیں۔

مهمان كانعظيم:

مرکار مدینہ عظیمہ سے دوایت ہے کہ جس شخص نے مہمان کیلئے ایک در ہم خرج کیا تو گویا اس نے خدا کے راہتے میں ہزار درہم خرج کیے بھرآپ بیک نے فرمایا جس کے گھر کوئی مہمان آئے اور میز بان اس کی تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے ایک جنت کا درواز ہ کھول دیتا ہے۔

اے براور مہمان رائیک وار ہست فہمان ازعطائے کردگار مومنے کو داشت مہمان رانکو حن کشا پر باب جنت رابرو ترجمه اشعار: اے بھائی مہمان کو نیک تبچھ ( کیونکہ ) مہمان اللہ کی عطا ہے، اے مومن مہمان کے ساتھ بیکی کر یعنی احیصا سلوک کر ( کیونکد ) اللہ تعالی، مومن کو مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانبے ( کیونکہ) اللہ تعالی اس پر جنت کے درواز نے کو کھو لے گا۔

# حفرت عمر مهمان كي تعظيم كيلئے كھڑے ہوجاتے:

حضرت عمر بن خطاب رضي يناه على بارك ميل بال كياجاتا م جب ان ك بال کوئی مہمان آتا تواس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہوجاتے تھے اور بذات خوداس کی خدمت کرتے تھے وان سے مہمان کی تعظیم کرنے کے بارے میں پو چھا گیا تو انہوں نے جواب دیا میں نے سر کار مدینہ عظی کو میہ کہتے ہوئے سنا کہ جس مکان میں مہمان ہوتا ہے تو فرشتے اس مکان میں کھڑے ہوجاتے ہیں تو جھے شرم آتی ہے کہ فرشتے کھڑے رہیں اور میں بیٹھار ہوں۔

### مہمان کے آنے بردحت ہی رحمت:

رمول الشريك فرمات بين كد مجي جرئيل امين في خروى بي كد جب كى إل

مہمان آتا ہے تو اس کے ساتھ بڑار برکتیں اور بڑار رحمیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالی میزبان کے گھر والوں کے گناہ معاف فرماتا ہے اگر چہوہ گناہ سمندر کی جھاگ اور درخت کے پتوں سے بڑھ کر کیوں نہ ہواور اللہ تعالی اس کو بڑار شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے اور کھلاتا ہے تو اس کے ہر لقمے کے بدلے اس کو جج اور عمل کرتا ہے اور اللہ تعالی اس کیلئے ایک شہر جنت میں تغیر کرتا اور عمر کے مجمان کی تعظیم کی تو گویا اس نے سر انبیاء کی تعظیم کی۔ ہے۔ جس شخص نے مجمان کی تعظیم کی تو گویا اس نے سر انبیاء کی تعظیم کی۔ نین عمل کا ثواب:

حفرت ابو ہریرہ دیکھیے نہ ہے مردی ہے کہ حضور نی کریم میکھیے نے فرمایا جب انسان مرجا تا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جا تا ہے گرتین عمل منقطع نہیں ہوتے: (۱)صدقہ جاریہ، (۲) نیک لڑکا جواس کیلئے دعا کرے، (۳) وہ علم کہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں۔ ﴿ منہ الغالمان ﴾

صدقہ آگ سے بچاتا ہے:

نی آریم ﷺ نے فرایا صدقہ کیا کرد کیونکہ صدقہ آگ سے بچانے والا ہے۔ اور بعض علاء نے یہ بھی کہا ہے کہ بھرے ہوئے پیٹ کوروزے کی دیہ سے بھوکار کھنا پیافضل عمل ہے۔ صحابہ کرام سے بھینی کا صدقہ کرنا:

روایت ہے کہ جب بی کریم عظیمہ نے لوگوں کوصدقہ دینے پر ابھارا جب آپ السلام اپنے ساتھوں کے ساتھ غزوہ ہوک کی طرف جائے کا ارادہ کررہے تھے تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رفی ہے نے چار ہزار (۲۰۰۰) درہم چیش کیے اور کہا کہ میرے پاس ای ہزار (۲۰۰۰) درہم جس نے اپنے میرے پاس ای ہزار (۲۰۰۰) درہم جس نے اپنے اہل وعیال کیلئے رکھے ہیں اور ۲۰۰۰ درہم جس نے خدا کی رضامندی کیلئے خدا کو قرض دیا ہے تو پھر سرکار مدید علی نے دعا کی اے عبدالرحمٰن! اللہ تعالی اس میں قرض دیا ہے تو پھر سرکار مدید علی نے خدا کی اے عبدالرحمٰن! اللہ تعالی اس میں برکت دے جو تو نے یاتی رکھااور جو تو نے خدا کے راستے بیل ترجی کیا۔

پھرسیدنا عثان عَن صَحَیْنه نے عُرض کیا یا رسول الشعیکی میرے لیے اس کو سان وینا ضروری ہے جو سامان میں مقالے پس یہ آیت میار کہ نازل ہوئی مثل اللہ ین یفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حَبّةِ أَنْبت سَبع سَنابل فی کل سبھلة ما نه حَبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم ترجہ: ان لوگوں کی مثال جوا پنامال اللہ کے راست می من خرج کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو سات خوشے تکا لے اور ہرخوشے میں سات سوک مثال اس دانے کی طرح ہے جو سات خوشے تکا لے اور ہرخوشے میں سات سوک مثال اس دانے ہول اور اللہ تعالی کشادہ کرئے والا جانے والا جا۔

#### زياده تُواب:

ایک فقیہ نے کہا ہے کہ صدقہ دینے والا بھیتی کرنے والے ہا ہر کی طرح ہے اور اس کے پاس نج عمدہ ہواور زمین بھی کام والی ہوتو بھیتی اچھی اور زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والا نیک اور بال اچھا ہواور حلال ہواور اس کواپی جگہ پرر کھ دے یعن صحح جگہ پرخرج کرے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔

# والدين كي رضامندي

فقیہ ابواللیٹ سرقدی رخمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام آسانی کمایوں میں اللہ تعالیٰ نے تمام آسانی کم کمایوں میں اس بات کا ذکر فرمایا ہے اور تمام رسولوں کی طرف یہ وتی ہمیں کہ والدین کی رضامندی میری ناراضگی میری ناراضگی میری ناراضگی ہمیری ناراضگی ہمیری ناراضگی ہمیری ناراضگی ہمیری ناراضگی ہے۔ (خداکی ناراضگی ہے)

# افضل عمل:

سر کار مدید میں ہے۔ سوال کیا گیا کہ کونسائل افضل ہے تو سر کار مدینہ میں گئے نے جواب دیا اپنے دفت میں نماز ادا کرنا ، دالدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اس کے بعد خدا کے رائے میں جہاد کرنا بیافضل اعمال میں \_

### تين احكام:

مفرین فرماتے ہیں تین احکام کوتین حکمول کے ساتھ قبول نہیں کیا جاتا:

(۱) الشتعالي كاييقول واقيمو الصلوة واكوة "فنازادا كرواورزكوة وو"تو

جس نے نماز اوا کی اورز کو ۃ نہ دی تو اللہ تعالی اس کی زکو ۃ کو تبول نہیں کرتا۔

(۲) واطبعو الله واطبعو الموسول الله کی اطاعت کرواور رسول الله ﷺ کی اطاعت کرو۔ توجس نے اللہ کے حکم کو بانا اور حضور نبی کریم ﷺ کے حکم کو نہ مانا تو

اس کا خدا کی اطاعت کرنا خدا کی پارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔

(٣) انِ اشكو لمى ولوالديك تم شكر كروميراا درائي والدين كاجس في الله كا شكرا داكيا اور والدين كاشكرنه كيا تو الله تعالى اس كشكركوا بني بارگاه ميس قبول نيس كرتا\_

اوراس پر دلیل میہ ہے کہ نبی کریم ہیں گئے نے فر مایا کہ جس نے اپنے والدین کو راضی کیا تو اس نے خدا کوراضی کیا تو جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا تو اس نے خدا کو ناراض کیا۔

﴿ تنبه الغافلين ﴾

# والده كي دعا ہے اعلیٰ اور افضل مقام كاحصول:

جُح اللطائف پس به دکایت نقل ب ایک حفرت سلیمان النظینی زیمن و آسان که درمیان سر کرتے کرتے ایک گرے دریا بیس پنچ اور اس دریا بیس موجیس دیکھیں تو حفرت سلیمان النظینی نے ہوا کو تھر نے کا تھم دیا۔ پس ہوا تھر گئی پھرایک دیکھیں تو حفرت سلیمان النظینی نے ہوا کو تھر نے کا تھم دیا جا کہ کہا تی کا منہا میں کوئی سوراخ نہیں تھا دیکھا اس کو دہاں سے اٹھا کر سیدنا ایک مٹی کا بینار جس میں کوئی سوراخ نہیں تھا دیکھا اس کو دہاں سے اٹھا کر سیدنا سلیمان النظینی نے دیکھی کا میں ایک نوجوان بحدے کی سلیمان النظینی نے اللہ سے دعا کی تو بینار کا درواز و کھل گیا تو اس میں ایک نوجوان بحدے کی حالت میں موجود تھا تو حضرت سلیمان النظینی نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کیا تو حالت میں موجود تھا تو حضرت سلیمان النظینی نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ کیا تو خشین جن نہ فرشتہ بلکہ میں انسان ہوں

تو پھر حضرت سلیمان اللی نے پوچھا تونے مید بلند مرتبہ کیے حاصل کیا تو اس نے جواب دیا میں نے جواب دیا میں نے جواب دیا میں نے اپنے والدین کے ساتھ حس سلوک کی دجہ سے مید بلند اور عزت والدین کے ساتھ حس سلوک کی دجہ سے میری ماں کرور اور بوڑھی تھی اور میں اس کوا بی بیٹے بر

الحمانًا تقااوروه مير حيث مين دعا قرباتي تحقّ. اللهُمّ ارزقهُ اقنوعَة واجعل مكانَهُ بعدوفاتي في موضعٍ لافي

المسماء و لا فی الارص ترجمہ: اے اللہ اس کوقناعت عطافر ما اور میرے انقال کے بعد اس کا مکان

ر جمہ: اے القدا ک یوفیا حت عطام ما اور سیرے امعان ہے بعد ا ں ہ مہ ن ایسی جگہ بنا چوندز مین میں ہواور نہ آسان میں ہو۔

میں اپنی ماں کے انتقال کے بعد دریا کے کنارے سرکر رہا تھا تو میں نے دریا میں موقی کا قبد دیکھا اور میں اس کے قریب ہوا تو وہ میرے لیے کھل گیا اور میں اس کے اندر داخل ہوگیا اور وہ قبداللہ کے تقم ہے بند ہوگیا۔ اس کے بعد میں تہیں جانتا کہ آیا میں ہوا میں ہوں یا زمین پر ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس قبے کے اندر دزق مہیا کرتا ہوتو داس نے اس میں ایک میوہ واس نے واس نے جواب دیا جب جھے بھوک محموں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں ایک میوہ وار درخت پیدا کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک میوہ وار درخت پیدا کرتا ہے اور جسے میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے کھانا فراہم کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایما یا تی پیدا فراہم کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایما یا تی پیدا فراہم کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس سے ایما یا تی پیدا فراہم کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو اللہ اس سے ایما یا تی پیدا فراہم کرتا ہے اور جب میں بیاسا ہوتا ہوں تو یا دہ میٹھا

تعالی اس سے ایسا پالی پیدا فرماتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور مہد سے زیادہ بیھا ہوتا ہے اور برف سے زیادہ مختفر اہوتا ہے اور اس پائی سے میری بیاس بجھاتا ہے۔ بھر حضرت سلیمان الطبیع نے بوچھاتہ ہیں رات اور دن کے بارے میں کیے علم ہوتا ہے تو اس نے جواب دیا جب میچ ہوتی ہے تو بیر قبہ سفید ہوجاتا ہے اور جب رات

ہوتی ہے تو بیر قبہ سیاہ ہو جاتا ہے تو مجھے رات اور دن کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ما گلی اور وہ قبہ بند ہو گیا جس طرح وہ پہلے بند تھا۔

حضرت ابرائیم الطّینی اورایک مجوی: (حکایت) ایک مجوی حضرت ابریم الطّینی کے پاس آیا اوران سے کھانے کا سوال کیا تو

حفرت ابرامیم النظیلانے فرمایا جب تک تو اپنے ندہب کونیں چھوڑ و گے کھا نائیل کھلاؤں گا تو وہ مجوی واپس لوٹ گیا تو اللہ تعالی وی کے ذریعے حضرت ایرائیم الطيلاء يوچها تونے اس كوكهانا كيوں نہيں كھلايا جب تك وه اپنے مذہب كوئيس چپوزتا اگر تو اس کو آج کھانا کھلاتا تو وہ مجھے کیا فقصان دیتا حالانکہ میں اس کو ستر ( 4 ) سال کھا نا کھلا رہا ہوں اور پلا رہا ہول حالانکہ دہ ہمارا انکار کرتا ہے جب من ہوئی توحضرت ابراجيم الطلطة في اس كوبلايا اوراس كى دعوت كالهتمام كيا تو مجوى ن كبا مجعة اس وعوت پر بردی جرت مے کدکل شام کوآپ نے مجھے بغیر کھلائے واپس بھیج دیا تھا اور آج آپ نے مجھے کھانے کی وقوت دی ہے تو جھرت اہراہیم الطبیع النا نے اس کو ضدا کی وہی کے بارے میں خبردار کیا تو مجوی کہنے لگا مجھے براافسوں ہے تو وہ رب مجھے ایساسلوک کرتا ہے

اور میں اس کی ذات کا افار کرتا ہوں تو اس نے کہا: اے ابراہیم الطّنیماز؛ امیں آپ کے ہاتھ ركم رخمتا بول اشهدان لا اله إلا الله وانك رسول الله يعض كتب بين ال طرر. موجود باور شیخ سعدی شرازی الطبی نے اس کواپنی کتاب بوستان میں بھی نقل کیا ہے۔ صدقه میں یا مج خوبیاں:

رمول الله علي في في الما صدقه وخمرات مين بالح خوبيان مين: (١) مال كا

زیادہ ہونا، (۲) مرض کی دواہونا، (۳) اللہ تعالیٰ کا صدقہ دینے والوں سے آفتوں كا دوركرنا، (م) صدقة دي والول كالل صراط سے چكدار بكل كى طرح كررنا،

(۵) صدقہ دینے والوں کو بغیر حماب و کتاب کے جنت میں داخل ہونا۔

پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا افضل عمل پانچ وقت کی نماز ادا کرنا ہے اور

بہترین عادت عاجزی اور انکساری ہے۔

(وقائق الاخبار)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

#### بابنبراا

# اللداوررسول عليية كالمحبت

الله جل شانداور ني كريم على الله الله على الله

ترجمہ: ''جواللہ اور رسول اللہ علی کی فربانبرداری کرے، اللہ کے احکام
کو بجالائے اور اس کی توابی ہے بچار ہے اور رسول کریم علی کی دین
اور احکام میں بیروی کرے۔ پس وہ لوگ (قیامت کے دن) ان لوگوں
کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ انبیاء اور مرسلین
علیم السلام اور انبیاء کی تقدیق کرنے والے اور جولوگ راہ خدا میں
شہید کیے گئے۔ (اس ہے احد کے شہداء مراد میں اور جہور علاء ک
نزدیک بیتمام شہداء شامل ہیں۔) اور وہ جولوگ صالح ہیں۔ اور ہم شین
لوگوں کی تنی انجی جماعت ہے۔''

لفظ رفیق کا اطلاق اور جمح دونوں پر ہوتا ہے۔

تغیر معالم التر بل میں ہے کہ تین سے مراد ہمارے آتا و مولی حفرت محر مصطفی ﷺ میں اور صدیقین سے حفرت ابو بکر صدیق ﷺ کی طرف اشار ہ ہے۔ شہدا سے مراد حفرت عمر فاروق ﷺ میں ، اس کے علاوہ حضرت عمان غن

قراة الواعظير ﴿ اول ﴾ 102 ر المالحين على كرم الله وجهه الكريم بين اور الصالحين سے تمام صحابه كرام عظیمتا کی طرف اشارہ ہے اور خلاصہ کلام پیہ ہے جو مخص آج کے ون کسی کو دوست بنائے گا، وہ قیامت میں ای کے ساتھ ہوگا۔ (تنبيرحيي) كثرت سے الله كويا دكريا: سیدعا تشدرضی الله عنها سے روایت ہے کہ جو شخص الله جل شانہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے تو اس کا بدلہاہے بیرماتا ہے کہ اللہ تعالی اس کواپنی رحمت اور غفران میں یاد کرے گا اور اس کواینے نبیول کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا اور اپنے اولیاء کرام کے ساتھ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور اس کو (روز قیامت) اپنادیدار کرائے گا۔ درود يرصف يرجنت مين ني كريم علية كي محبت نعيب موكى: اور جو تحض سردو عالم علیہ کو دوست رکھتا ہے اور آپ علیہ براکٹر درود بھیتا ہے اس کا پھل روز تیا مت اس کوشفاعت کی صورت میں ملے گا اور رسول اللہ عظیما کی اس کو جنت میں محبت نصیب ہوگی۔ حفرت الس تعظیم سے روایت ہے کدرسول الله عظی نے فرمایا جس نے میری سنت سے بیار کیا تو اس نے جھے مجوب رکھا اور جس نے جھے مجوب رکھا تو وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور جس شخص کی سرکار مدید ملا کے دیدار کرنے کی خواہش ہوتو اے آپ علی کے ساتھ بہت زیادہ محبت رکھنی جاہے اور محبت کی علامت بد ہے کہ سنت میں آپ کی اطاعت کرے اور آپ عظم پر بہت زیاده درود بیج کونکه رسول الشفائ فرمات میں جو فض کمی چیز کومجوب رکھتا ہے تو وهاس كاذكرز ياده كرتاب سوشهيدكا تواب حضرت ابن عماس تفقیله سے روایت ہے کہ

يمن ابن عباس صَلْطُهُه عَنِ النبي اللَّهُ أَنَّهُ قَالَ من تمسك لنتى عندفسادِ امتى فَلَهُ أَجُرُ مِائَةِ شهيدِ

ر جمہ: حفرت محمد علی نے فرایا کہ جس نے فسادامت کے دفت میری سنے کوافتیار کیا تو اس کیلیے سوشہیدوں کے برایر ثواب ہے۔

### سنت کی اصلاح:

حفرت زید بن طلحہ ریج پیشانہ سے روایت ہے کہ

# الله كے نزد كي معبول فخص: (حكايت)

حضرت حن بعمری علید الرحمة فرما حقی جی کدی نے ایک دن بهرام بھی کو قبروں کو کو دیکھتے ہوں کہ کھود تے ہوئے دیکھتا اور وہ ای دوران قبر کے مردوں کے سروان کو دیکھتے اور الروہ الحقی ایک سوراخ بیل علی کان کے سوراخ بیل قواس سرکو پھینک دیے تنے اگر ااٹھی میں خواج ہوئی ہوئی دوسرے سوراخ تک بھی جاتی تو اس سرکو پھینک دیے تنے اگر ااٹھی دماغ بیل تھم جاتی تو اس سرکو اٹھا لیج تنے اور ہی کے دماغ وی کر دیے تنے اور اس کے دماغ وی کا سبب ہو چھا تو انہوں نے بعداس سرکو دفن کر دیے تنے اور اس کے بعداس سرکو دفن کر دیے تنے تو بیل نے ان تمام کا موں کا سبب ہو چھا تو انہوں نے بعداس سرکو دفن کر دیے سے تو دوسراخ سے دوسرے سوراخ تک بغیر رکاوٹ کے گزر بیات کی علامت تھی کہ بیسر والا انسان انجی تھیجت کو ایک کان سے س

﴿ اول ﴾ جس میں لاٹھی بالکل نہیں تھتی تھی وہ شخص اپنی دینی نصیحت کو بالکل نہیں سنتا تھا بلکہ خواہشات نفسانی میں مشغول رہتا تھا تو اس کیلئے بھی کوئی بھلائی نہیں ہے اور جس سر کے دیاغ میں لاطمی قرار پکڑتی تھی وہ فخص نصیحت اور سیح قول کو تبول کرتا تھا اور نفیحت اس کے دماغ میں مٹیرتی تھی۔ وہ اللہ کے نز دیک متبول مخص ہے، ای لیے میں اس کو چومتا تھا اور اس کو دفن کرتا تھا۔

حجوثا تتخض:

صاتم زاہدرممۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مخص نے پر بیز گاری کے بغیر خدا کی محبت کا دعویٰ کیا تو وہ جموٹا ہے اور جس نے خدا کے راہتے میں بغیر مال خرج کیے جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا وہ خض بھی جمونا ہے اور جس مخص نے آپ میں کے کا سات کی بیروی کیے بغیرآ ب سی اللہ سے عبت کا دمویٰ کیا تو وہ بھی جموۃ ہا اورجس نے فقیراور مسکین لوگوں کی معبت اختیار کیے بغیر درجات سے عبت کرنے کا دعویٰ کیا تو وہ بھی جھوٹا ہے۔

بتقيلي يرلفظ "الله" " لكصنا:

حضرت سعدون مجنون تضفينه سے روایت ہے کہ ووا ای جشلی بر "الله" کا نام لکھتے تھے تو حفرت سری مقطی علیہ الرحمة نے پوچھا ایبا کیوں کرتے ہیں تو اس نے جواب دیا میں الله تعالی سے محیت کرتا ہوں ، اس لیے اس کا نام بھیلی پر لکھتا ہوں اور میں الله كانام اين دل يركستا مول تاكداس ول ميس غيركا كمر ندين اوراس نام كويس في اپن زبان رکھا ہے تا کہ زبان اس کے علاوہ کی اور کا ذکر شکرے اور اس نام کویس نے

ا پی مقیلی پر تصاب تا که بین اس نام کودیکمتار بون ادرای کام بین مشغول ربون \_ حكايت

حفرت سنون رحمة الله عليه في كورت سے فكاح كيا اور آخري عمر ميں اس • عورت سے ایک چی پیدا ہوئی جب وہ اڑی تین سال کی ہوئی تو اس اڑکی کی عجت آپ کے دل میں گھر کر گئی تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو پیکی ہے

تمام انبیاء اور اولیاء کے علم کھڑے کیے گئے ہیں اور ان کے پیچیے بھی ایک جمنڈ ا موجود ہے کہ تو اس روثنی نے اس کے افق کو بند کر دیا ہے تو سنون نے یو جھا پہ جھنڈا · کن لوگوں کا ہے تو انہوں نے جواب دیا پہ جینڈا خالص محبت کرنے والوں کا ہے تو اس کے بعد سنون نے اپنے آپ کوان لوگوں میں دیکھا پھرایک فرشتے نے ان کو ان لوگوں میں سے نکال دیا تو سنون نے کہا کہ میں بھی اللہ کومجوب رکھتا ہوں اور پیہ جینڈ ابھی محبین کا ہے تو تو جھے ان لوگوں سے کیوں ٹکا آیا ہے تو فرشتے نے کہا کہ تو بھی مجبین خدامیں سے ہے لیکن جب تیرے دل میں تیری بیٹی کی مجت گھر کر گئ ہے تو ہم نے تیرے نام کو مجین خدا کے نامول سے نکال دیا ہے تو نیند میں حضرت سنون رونے ملکے اور خدا کی بارگاہ میں بیدعا کی کداے اللہ! اگر امیری لڑکی تیرے قربت اورمحبت میں رکاوٹ ہے تو میری بیٹی مجھے ہے دور فرما تا کہ میں تیری مہر بانی اور بخشش کے قریب ہو جاؤں۔ پس اس نے نیندیش ایک شورشرا بہ سنا تو نیند ہے بیدار ہوئے اورلوگوں سے اس آواز کے بارے میں یو جھا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ تیری بھی حصت سے گر پڑی ہے اور مرگئ ہے تو سمنون رحمۃ اللہ عید کینے لگا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے مجھ سے اس رکاوٹ کو دور فر مایا۔

### ہوا پر بسیرا:

حضرت ذوالنون مصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ میں نے ایک تحض کو ہوا پر چارزانو بیٹھا ہوا دیکھا اور دہ ذبان سے الله الله کررہا تھا تو میں نے اس سے پو تھا تو کون ہوتو وہ کہنے لگا میں ایک خدا کا بندہ ہوں پھر میں نے پوچھا تو نے یہ بزرگ کس طرح حاصل کی تو اس نے جواب دیا کہ میں نے خواہشات نفسانی کوخدا کی محبت کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے، ای لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے ہوا پر بھایا ہے۔

# قنديلول كارقص كرنا:

حضرت منون مجنون رحمۃ اللہ علیہ خدا ہے محبت کی وجہ ہے بہت زیادہ مشہور تھے اور لوگ اس کو منون مجنون کہا کرتے تھے جبکہ خاص لوگ اس کو منون محبّ کہا

کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو منون کذاب کہا کرتے تھے تو ایک دن لوگوں کو وہ ظا وہ سے تھے تو ایک دن لوگوں کو وہ ظا وہ سے حت کرنے میں کہ مرف تیجہ نہ کی تو انہوں نے لوگوں کو چھوڑ دیا اور قدیلاں کی طرف متوجہ ہو گئے تو فدید سے کہا کہ تم مجنون کی زبان سے ایک عجیب وغریب خبر سنو تو لوگوں نے ویکھا کہ قدیلوں نے محفون کی زبان سے ایک عجیب وغریب خبر سنو تو لوگوں نے ویکھا کہ قدیلوں نے مقل کرنا شروع کر دیا ہے اور وجد میں آپھی جیں اور سنون کے کلام کی وجہ سے کلاے کار کریڑیں۔

﴿ اول ﴾

# جس سے محبت ہوگی نوم قیامت اس کیساتھ ہوگا:

# جنت میں رسول الله علیہ کی صحبت کا حصول:

وه سر کار مدینه مان کی محبت میں ہوگا۔

جو محف الله تعالى سے عمیت کرتا ہے تو وہ الله تعالیٰ کا ذکر بہر سد ذیا وہ کرتا ہے تو الله تعالیٰ اس کو چنت میں بڑا ہید ویتا ہے کہ اس کو اپنی رحمت اور مغفرت میں واخل کر دیتا ہے اور اس کو جنت میں اسے انبیاء اولیاء کے ساتھ واخل کر ۔، گا اور اپنا دیدار کرائے گا اور جو مخص سر کا رید پیشنا ہے ہے جب رکھتا ہے اور آپ علیہ السلوٰ ق والسلام پر در دو جھیجتا ہے تو اس کو روز قیا مت آپ کی شفاعت کا شرفعیب ہوگا اور جنت میں پر در دو جھیجتا ہے تو اس کو روز قیا مت آپ کی شفاعت کا شرفعیب ہوگا اور جنت میں

\*\*\*

107

بابنبر١٥

# سلام کرنے کی فضیلت

الله تعالی فرما تا ہے:

وَإِذَا حُيِّيْتُمُ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْتِنَا أَوْرَذُوْهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيْبًا O

ترجمه: ''اور جب تهمیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے اچھا سلام کرو لیمیٰ وہی سلام لوٹا دو۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر کا حساب لینے والا ہے، وہ تمہارے سلام وجواب کا حساب بھی لے گا۔''

اگر کوئی السلام علیک کہے تو جواب میں وعلیک السلام ورحمة اللہ و بر کا تہ کہواگر کوئی تمہیں السلام علیک ورحمة اللہ کہے تو جواب میں تم پیے کہو دعلیک السلام ورحمة اللہ و بر کا ته اور یاالسلام علیک کے جواب میں وعلیک السلام کہددو۔

## سلام الله كانام ب:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی این این که سرکار مدینه علی که فرمات به سلام الله تعالی که نافر مان به سلام الله تعالی که نام ول بین سے ایک نام ہے اور آپس میں اس نام کو ظاہر کرو۔ سلام کا جواب نددینا:

اورایک روایت میں بیجی ہے کہ جب کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پرسلام کرے اور دوسرامسلمان اس ملام کا جواب لوٹائے تو اس پر فرشتے ستر بار درود بھیجے بین اگر سلام کا جواب دوسرامسلمان نہ دے تو جو اس ساتھ فرشتے موجود بین وہ اس سلام کا جواب ویتے ہیں اور اس پرستر بارلیمنی جواب نددیے والے پرفرشتے لعنت جیمتے ہیں۔

#### حکایت:

الوسلم خولانی جب کمی قوم کے پاس سے گزرتے تھے لین وہ سلام نہیں کرتے تھے لین وہ سلام نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے سلام ڈالنے بین میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے گر جھے اس بات کا در ہے کہ میں ان کوسلام کرول اور وہ میرے سلام کا جواب نددیں تو اس صورت میں فرشتے ان پلانت جیجیں گے اس خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں سلام نہیں کرتا۔
کون کس کوسلام کرے؟

بستان العربین میں بی تول موجود ہے جبتم کی توم پرگز روتو انہیں سلام کروتو انہیں سلام کروتو انہیں سلام کروتو ان لوگوں پر سلام کا جواب دینا واجب ہوگا اور چلنے والا بیٹنے والے پر سلام کر ہے چھوٹا پڑے کو ، سوار کیدھے کے سوار کو سلام کر ہے اور جب انسان اور جو شخص چیچے ہے آئے واز ہووہ آگے جانے والوں کو سلام کر ہے اور جب انسان گھر میں آئے اور گھر والوں کھر میں آئے اور گھر والوں کو نہ پائے تو کے السلام علینا و علیٰ عباد اللہ المصالىحین کیونکہ فرضتے اس کو نہ پائے تو کے السلام علینا و علیٰ عباد اللہ المصالىحین کیونکہ فرضتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں تواس صورت میں اس کو پر کت حاصل ہوگی۔

## كيا بچول كوسلام كيا جائے؟

علماء نے جیوٹے لڑکوں کوسلام کرنے کے مسئلے میں اختلاف فرمایا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں ان کوسلام کیا جائے اور بعض اس چیز سے منع فرماتے ہیں اور بعض علماء فرماتے ہیں سلام کہنا ترک سلام سے بہتر ہے۔

اگر کسی نے کہاالمسلام علیک یازید (اے زیر تھے پرسلام ہو) اوراس کا جواب عمرد ب تو اس طرح کرنے ہے زید ہے سلام کا جواب ساقط نہیں ہوگا۔

شهری اورد یهاتی کیے سلام کریں؟

ر ننة العلماء ميں يه بات مُدكور ب جو خف شهرى بووه ديباتى كوسلام كرے

تا كه شمرى شمر والول كى سلامتى كى خبر دين والا مواور بعض علاء ميذر مات يلى كه جو شخص ديمات ياك كه جو شخص ديمات ياك بعر ين منظم و يهات كالم الله عن شمرول كى نسبت و يهاتول يش شور وفساد بزاكم موتاب، اى ليه و يهاتى علاقه جائم موتاب، اى ليه و يهاتى علاقه جائم موتاب، اى ليه و يهاتى علاقه جائم علاقه الله على علاقه الله على ال

# سلام کرنا کب مکروہ ہے؟

والے کوسلام کہنا مروہ تحریک ہے لیکن وہ شخص لیخی قرآن پاک پڑھتے سلام کا جواب والے کوسلام کہنا مروہ تحریک ہے کہ بلند آواز سے قرآن مجمید پڑھنے والے کوسلام کہنا مروہ تحریک ہے لیکن وہ شخص لیخی قرآن پاک پڑھتے سلام کا جواب دیا۔ ای طرح ان کا جواب دینا۔ ای طرح کا بیٹ مسلام کرنا محروہ ہے، ای طرح ان لوگوں پرسلام نہ کیا جائے جو حدیث، فقد اور تغییر میں گفتگو کر رہے ہوں، اس طرح وقت افران اور وقت اقامة سلام کہنا محروہ تحریکی ہے اور شیح قول میہ ہے کہ سننے والا ان مقامات پرسلام کا جواب ندرے اگرچہ بوشیدہ ہی کیون نہ ہو۔

## جنت میں داخل:

حديث: وعن ابن سلام صَنْطِيْهُ أَنَّهُ قَالَ سمعت رَسُولَ اللهُ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ اللهِ مَنْكُ ا يعقول ايها الناس انشوا السلام واطعموا لطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة

حضرت ابن سلام صفح عصروی ہے کہ میں نے سرکار دو عالم عطی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہا ہے لوگواتم سلام کو طاہر کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤاور رات کے وقت نماز او کرو جبار لوگ سورے ہوں ( تبجد کے وقت نماز اواکرو) توتم جنت میں واعل ہوجاؤ گے۔

## جنت کے خوبصورت کرے:

حضور نی کریم ﷺ ہے روایت ہے کہ جنت میں ایسے رتمین اور صاف کمرے، میں کدان کا ظاہران کے باطن سے اور ان کا باطن ان کے ظاہر سے نظر آتا ہے اور

وہ جنت کی نعمتوں سے پر ہیں۔الی نعمتیں جو کسی آئکھ نے نہ کھی دیکھی ہیں، نہ کسی کان نےسنیں ہیں اور نہایی نعتوں کا خیال کسی انسان کے دل میں گز را ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یارسول الشعالی این متیں اور مید کمرے کس شخص کولمیں کے تو آپ میلیئے نے جواب دیا کہ جس مخض نے سلام کو پھیلا یا اورلوگوں کو کھانا کھلا یا اور ہمیشہ روز ہ رکھا اور رات کونماز اوا کی حالا تکہ لوگ اس ونت نیند میں ہوتے ہیں پھر ہم نے عرض کی ایبا کون کرسکتا ہے تو سرکار مدینہ بھٹانے نے جواب دیا کہ جس مخص نے اسینے مسلمان بھائی سے ملاقات کی اور ایے مسلمان بھائی کوسلام کیا۔ یہی سلام کا بھیلا تا ہے ا درجس نے اپنے گھر والوں کو کھا، کھلایا یہاں تک کہ انہیں خوب سیر کر کے کھانا کھلایا۔ اور جس تحض نے رمضان شریف کے اور چھ شوال کے روزے رکھے تو گویا اس تخص نے ہمیشہ روزہ رکھا میں یونکہ ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالی دس نیکیاں عطا فرما تا ہے۔ اس طرح تیس روز ول کے تین سور دز ہے ہوتے ہیں اور چھروزول کے ساٹھ روز ہے ہوتے ہیں تو کل ثواب اس شخص کو تین سوساٹھ روزوں کا ملا اور سال کے دن بھی تین ساٹھ ہوتے ہیں تو روزے اور دن برابر ہوئے اس طرح اس شخص نے سارا سال روز ہے ر<u>کھے۔</u>

اور جس شخص نے عشاء اور نجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا اس شخص نے رات کے دفت ادا کی جب کہ لوگ سور ہے تھے اور ان لوگوں سے مرادیہودی نصاریٰ ہے اور جولوگ عشاء اور مجلی نصاریٰ ہے اور جولوگ عشاء اور مجلی کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو وہ یہودی اور عیسائی کی طرح ہے۔
کی نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تو وہ یہودی اور عیسائی کی طرح ہے۔

نماز صبح ادانه كرنا اور شيطان كاناك مين بييثاك كرنا:

ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ چوشف سوتارہے اور شیح کی نمازنہ پڑھے توشیطان اس کی ناک میں پیشاب کرتا ہے جس نے اپنی ٹاک کوشیطان کے پیشاب سے محفوظ رکھنا ہوتو وہ صبح کی نماز پڑھ لیا کرے، ورنہ شیطان اس کی ناک میں پیشاب کردےگا۔

## سلام کے اہم مسائل:

حدیث کو روایت کرتے ، قت سلام کرنا کمروہ ہے۔ ای طرح جب اذ ان و ا قامت میںمصروف ہوں تو سلام کرنے والا گئېگار ہوگا مگر وہ سلام کا جواب دیں گے اور جو خض سیت الخلاء میں ہے تو اس کوسلام کرنا بھی مکروہ ہے اور بیا ہام ابوصنیفہ رحمة الله عليه كے نزديك ہے۔ آپ بديمھى فرماتے ميں اگر بيت الخلاء ميں انسان موجود ہے اورکوئی دوسراانسان سلام کرے تو زبان کی بجائے دل میں سلام کا جواب دینا چاہیے اور امام ابو یوسف کے نز دیک مطلقاً جواب دینا جا ئز نہیں اور امام محمد رحمة الله عليہ كے نز ديك حاجت ہے فارغ ہونے كے بعد وہ سلام كا جواب دے گا اور نماز پڑھنے والے پر سلام کرنا مکروہ ہے اور اس صورت میں سلام کرنے والا گنبگار ہوگا اورنماز پڑھنے والے پرسلام کا جواب دینا نسروری نہیں ہے۔ای طرح سائل کو ملام کرنا مکروہ ہے اگر سائل سلام کرے تو جواب واجب نہیں ، اسی طرح تدریس کے وقت سلام کرنا مکروہ ہے اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا وا جب نہیں اور قاضی کیلئے سلام کا جواب دینا واجب نہیں جب وہ عدالت میں موجود ہواور قاضی کوسلام کرنا بھی مکروہ ہے، شطرنج کھیلنے والے ،نرد کھیلنے والے بدعتی ملحد اور زندیق کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ نداق اڑانے والے حجوثے تصے سنانے والے، بیبودہ بات کرنے والے، گالی دینے والے اور ججو کرنے والے اور جو شخص پرانتے میں حسین عورتوں اور خوبصورت لڑکول کو دیکھنے کیلئے میٹا ہے ان تمام کو سلام کرنا کروہ ہے۔ بر ہنہ جم والے برسلام کرنا مکروہ ہے۔خواہ وہ عشل خانے میں ہویا کسی اور جَلد موجود ہو۔ نداق کرانے والے جھوٹے کوا درلوگوں کو گالیاں دینے والے کوسلام کرنا مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ بازار میں مشغول ہونے والے، بازار میں کھاٹا کھانے والے یا د کان پرکھانا کھانے والے پر حالا نکہ لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہوں۔ گانا گانے والے کو، کوتر اڑانے والے کوا در کا فرکوسلام کرنا کر وہ ہے۔

مومن كے ملام كرنے يرشيطان روتا ہے:

رسول الله الله الله في الم المرن سے بہلے تفتگوكر ، تواسكوجواب مت دو۔

روں المدیق مرای واقع اس سے بہت سورے واسو بواب مت وو۔ حضرت ابن عباس فظی اللہ سے روایت ہے کہ جب مومن سلام کرتا ہے تو

سرت این با ل صحیحات سے روایت ہے کہ جب سون سلام ترتا ہے تو شیطان مردور روتا ہے اور وہ کہتا ہے و او ملاؤ جب بیمومن ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گیاہ معاف کرد کے جاتے ہیں۔

مسلمانوں کا سب سے بہتر سلام ہے:

ملاء فرماتے ہیں نصاری کا سلام مند پر ہاتھ رکھنا، میبودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا اور مجوسیوں کا سلام جھکنا ہے جبکہ مسلمانوں کا سلام السلام علیم ورحمة اللہ و ہرکاندہے اور بیسب سے بہتر سلام ہے۔

سلام کا جواب دینے پر نیکیان:

حفرت عمران بن حمین رفی سے دوایت ہے کہ ایک شخص سرکا ردو عالم علیہ السلام نے اس کیا تو اس نے اس کو جواب دیا اور فرمایا تمہارے لیے دس نیکیاں ہیں۔ دوسرا شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم و رحمة اللہ کہا تو آپ علیہ نے جواب ویدے کے بعد فرمایا تہمارے لیے بہی نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اس نے السلام علیکم و رحمة اللہ و برکانہ کہا تو آپ علیہ السلوة والسلام نے جواب ویا چرفرمایا تہمارے لیے تمیں نیکیاں ہیں۔

\* \* \* \* \*

﴿ اول ﴾

بابنبر١٦

# مركار دوعالم علية كاوصال باكمال

الله تعالیٰ فرما تاہے:

اَلْيُومُ اَكْمَلُتُ لَكُمُ وِيُنَكُمْ وَاتَّهَ مَتُ عَلَيْكُمْ بِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسُلامَ دِيْناً O

ترجمہ:'' آج میں نے تمہارے لیے دین کو کمل کر دیا۔اور تم پراپی فعت کمل کی اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پیند کرلیا۔''

> بیتمام دینوں سے پا کیز ہ ترہے۔ (تفییر حینی) .

حضرت عمر بضيحيَّنه كارونا:

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق ﷺ دونے لگے تو سرکاردو عالم ﷺ نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا جھے اس بات نے رونے پر مجبور کردیا ہے کہ ہمارادین کامل ہو چکا ہے اور جب کوئی چیز کامل ہوتی ہے تو

پھراس میں نقصان ہوتا ہے تو نی کریم ﷺ نے فر مایا اے عمر تو نے بچ فر مایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم ﷺ فرماتے ہیں کہ اس دن اور اس مقام کو جانیا ،وں

معرت فارون اسم بھیجند مرمائے ہیں لدا ان دن اور اس مقام ہوجا نیا ہوں کہ جہاں اور جس دن میہ آیت مبارکہ نازل ہوئی حالانکہ سرکار دو عالم ﷺ مقام عرفات میں جمعہ کے دن تفہرے ہوئے تنے مجرحضرت عمر فاروق تضیفیند نے فرمایا کہ اس دن ہماری عمرفتی۔

حفرت ابن عباس حفظینه فرماتے ہیں کہ اس دن پانچ عیدیں تعیں۔ جمعہ،

، عرفداور دیمبودیوں، نصاری اور مجوسیوں کی عیداور اس سے پہلے تمام تو موں کی عیدیں انتھی نہیں ہوئیں۔

د ين مكمل:

حفرت ابن عباس حظیفہ ہے روایت ہے کہ اس آیت کے بعد آیت ربوا (سودالی) نازل ہوئی۔ حفرت سعید ابن جیر حظیفہ اور حفرت قاوہ حظیفہ فرماتے ہیں میں نے تبہارے لیے تمہارے دین کو تممل کر دیا اور تمہارے ساتھ کوئی مثرک ج نذکرے۔

اور بعض نے اس آیت کا معنی بیدیا ہے میں نے تبہارے دین کو کمل کیا اور میں نے تم کو جشن سے امن عطا کیا اور میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور اپنی فعت کوتم پر کمل کروں گا اور مکہ میں مسلمانوں کو تج کیلئے وافل ہونا امن کی حالت میں تھا اور طمئن ہو کر تمام ارکان تج کو کھل کیا اور ان کے ساتھ شرکین جمع نہیں ہوئے اور ور ضیت لکھ الاسلام دینا کا معنی بیہے کہ حضرت فبار عبداللہ دی تھے تھے دوایت ہے کہ سرکار دوعالم سائے فراتے ہیں کہ جرئیل سرکار مدینہ سے تھائید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور خدا کا بیہ بیغام سائے کہ بیا لیک ایسادین ہے کہ جس کو میں نے اپنی ذات کیلئے پیند فرایا ہے اور اس دین ہے گوئی خوبصورت نہیں بنائے گا مگر حسن اخلاق اور سخاوت ہے اس دین کو آ راستہ کرے گا اور جب

وصال سے قبل سر کار دوعالم اللہ کا خطبہ:

حضرت ابن عباس ضطیعه سے روایت ہے کہ جب سرکار وو عالم عطیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال حظیف کو لوگوں کو نیکارا تو الوگوں کو نیکارا تو معرت بلال حظیف نے لوگوں کو نیکارا تو مهاجرین اور انصار سرکار مدید علیق کی مجد میں جمع ہوگئے تو آپ تلک نے لوگوں کو دہوئی رکھتیں پڑھائیں کی اور الی

115

بلاغت کے ساتھ خطبہ دیا کہ لوگوں کے دل اس سے خوفر وہ ہوگئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے گئے گئے آپ ہیں ہوں اور میں تمہیں سے آنسو بہنے گئے گئے آپ ہیں ہوں اور میں تمہیں تصحت کرنے والا اور خدا کے حکم کی طرف بلانے والا ہوں اور میں تمہارے لیے شیق بھائی اور مہر بان باپ کی طرح ہوں۔

### حضرت عكاشه كاوا قعه:

یں جس پراگر میں نے ظلم کیا ہے وہ اٹھ کر قیامت کے دن بدلہ لینے سے پہلے جھے سے ابھی بدلہ لے لے۔ دو تین مرتبہ کہنے کے باوجود کوئی فخص کھڑا نہ ہوا۔ اس کے بعد عکاشہ کھڑا ہو گیا اور آپ کے سامنے آ کر کہنے لگا کہ میرے ماں باپ آپ عليك السلام پرقربان ہوں اگر آپ ﷺ بار بار بدلہ لینے كا اصرار نہ كرتے تو ميں كھڑ ا نہ ہوتا ۔ حقیق میں ایک مرتبہ کی غزوہ میں آپ پیلٹے کے ساتھ تھا۔ میری اوٹٹی آپ کے اوفٹی کے برابرآ گئی۔ پس میں اونٹی ہے اترا تا کہ میں آپ ﷺ کی ران مبارک كوچوم لول توجس چيمرئ سے آپ عليہ اپني او فني كو ہاكك رب سے تو آپ عليہ نے او فٹی کو جلدی چلانے کیلئے چیری کے ساتھ او فٹی کو مارنا چاہا تو آپ عظی نے اس چیزی کومیری کمر پر مارالیکن میہ جھے معلوم نہیں آیا کدوہ آپ علیے نے قصدا (جان بوجه کر) مارا یا او تنی کو مارنا جا ما تھا اور مجھے لگ گیا تو سرکار مدینه عَلَیْ نے فرمایا عكاشه برگز ايبانبيں ہوسکنا كه اللہ تعالیٰ كا رسول عَلَيْقٌ تِجْمِي جان بوجھ كر مارے بُعر مركار مدينة عليه في حضرت بلال هي المعالية المحارض الله عنها كر كهر جان كاحكم ويا اورائی چیری لانے کا تھم دیا تو حضرت بلال دھنظیند مجدے باہر نکے حالانکدان کا ہاتھ (پریشانی کی وجہ سے) ان کے سر پر تھا اور کہدر ہے تھے یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوة والسلام ہے جو آج اپنی ذات کا قصاص دے رہے میں تو ای دوران آپ عظی میده فاطمة الرم إرضى الله عنها كا دروازه كمنكمنايا تو انهول نے يو چها دروازے پرکون بے تو حضرت بلال حفظینہ نے کہا کہ میں بلال ہوں اورحسور نبی

کریم ﷺ کی چھڑی لینے کیلئے آیا ہوں تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے پوچھا آج میرے ابا جان کو چھڑی کی ضرورت کیوں پڑگئی تو حضرت بلال ﷺ نہ نے جواب دیا آج وہ اپنی طرف سے قصاص وے رہے ہیں پھرسیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہانے کہا كدكس كا ول حضور نى كريخ علي الله الله الله كلي كو جا بتا ہے۔اس كے بعد سيدنا بلال ر المعلق المعرض المعادي المعرف على دير اوروه چراي المرمجد من بينج ك اور سر کار دو عالم ﷺ کے حوالے کر دی اور حضور نی کریم ﷺ نے وہ چیزی عکاشہ کے حوالے کی جب حضرت ابو بکر رہ اللہ اور حضرت عمر رضی اندہ نے یہ ماجرا دیکھا تو انہوں نے عکاشہ سے کہا تو سرکار مدینہ علی ہے بدلد لینے کی بجائے ہم سے قصاص لے لے تو سرکار مدید علی نے انہیں بیٹے کا تھم دیا اور فر مایا بے شک اللہ تعالی تمہارے مقام کو جانتا ہے پھرسید ناعلی کرم اللہ و جہدالکریم کمڑے ہو گئے اور کہااے عکاشہ میں حضور نبی کریم ﷺ کے سامنے زندہ موجود ہوں اور میرا دل اس چیزیر خوش نہیں ہوگا کہ تو میرے سرکارآ قا ﷺ ہے (میرے سامنے) قصاص لے۔ پس میری پیٹے ادر میرا پیٹ حاضر ہے اور تو اپنے ہاتھ سے جھے سے قصاص کے لے تو سر کار مدید میلی نے فرمایا: اے علی! اللہ تیرے مقام اور تیری نیت کو جا نتا ہے پھران کے حسن وحسین علیباالسلام کھڑے ہوگئے اور کہنے لگے: اے عکاشہ اکیا تونہیں جانتا کہ ہم سرکاریڈ یشین کے نواے ہیں اور حضور نی کریم سیلند (ہمارے نانا جان) ہیں اور تو ہم سے قصاص لینا پیرحضور ٹی کریم ﷺ سے قصاص لینے کے برابر ہے۔ لى توجم سے بدلد لے لے تو حضرت محمد الله فرمائے لگے: اے میري آ محمول كي شَنْدُكُ تَمْ دونول بِينِي جاوُ پِحرسر كار مدينه عِنْكُ نِي كِها: إلى عكاشه! تو قصاص ك لے تو عكاشہ كينے لكا جس وقت آپ نے ميرے جم پر مارا تھااس وقت ميراجم نظا تھا تو حضور نبی کریم علی نے کی سے اتاردیتے تو تمام مسلمان وهاڑیں مارکررونے کے جب عکاشہ کی نظر مرکار مدینہ علیہ کے جم مبارک پر بڑی تو اس نے جمک کر

آپ میلانی کی بشت مبارک کو چوم لیا پھرعرض گزار ہوئے میری جان آپ پر قربان کس انسان کا دل آپ سے بدلہ لینے پر خوش ہوتا ہوگا اور میں نے بید کام صرف اس لیے کیا کہ میراجم آپ میلانے جم مبارک سے لل جائے اور آپ میلانے کی برکت سے

لیے کیا کہ میراجیم آپ ﷺ کی برکت سے اللہ جائے اور آپ ﷺ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جھے دوز خ سے بیالے گئی ہوکتا ہے اللہ تعالیٰ جھے دوز خ سے بیالے کی برکت سے بیالے کی برکتا ہے گئی ہوکر کی اللہ تعالیٰ جھے دوز خ سے بیالے کی ہوکر کار مدینہ علیہ کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے حضرت عکاشہ کھے کہ آٹھوں بیالے بیالے میں دیکھی آٹھوں کے بیالے میں مسلمانوں نے حضرت عکاشہ کھی کہ تھے ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہے کہ اللہ بیالے کی بیالے کی برکت سے بیالے کی برکت سے بیالے کی برکت کی ہوئی ہوگئی ہے کہ بیالے کی برکت سے برکت سے بیالے کی برکت سے برکر

عاب پن و داس مل لودیھے تو تمام مسلمانوں نے حضرت عکاشہ کھی ہے تا اور اس کو یہ مسلمانوں کے حضرت عکاشہ کھی ہے تا ا کے بوے لینے شروع کر دیئے اور اس کو بید مبارک باد پیش کرنے گئے کہ تونے برا

مقام حاصل کرلیا ہے اور سر کارید پر نیکائٹے کی صحبت وشکت کو پالیا ہے۔ انٹ اللہ! اپنے محبوب علیقے کی برکت اور اپنے جلال کی وجہ سے بمیں بھی ان

کی شفاعت نصیب فر ہا۔ '' خوف خدا کا حکم :

وفات کا وقت قریب ہوا تو ہم ام المونین حضرت عائشہ کے ارشاد فر مایا کہ جب نبی کریم عظام کی گر

ا کھے ہوئے پھررسول اللہ ﷺ نے ہماری طرف دیکھا تو آپ کی آٹھوں ہے آنسو رواں تنے اور آپ نے فرمایا: تمہارے لیے مرحبا! اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے ، میں تم کواللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں ۔ تحقیق جدائی اور

الله تعالیٰ کی طرف نیز جنهٔ الماویٰ کی طرف پلننے کا وقت قریب ہے۔ تجہیز و تکفین کے متعلق وصیت: مجھے حضرت علی حقایق شمل دیں ، مجھ پر حضرت فضل ابن عباس حقایقینه اور

حضرت اسمامہ بن زید ﷺ پانی گرائیں۔اگرتم چاہوتو بھیے اپنے ان کپڑوں یا سفید یعنی حلہ میں کفن دینا، جب تم مجھے قسل دے لوتو مجھے میرے اس گھر میں میرے لحد کے کنارے چار پائی پر رکھ دینا مچر کچھ وقت کیلئے تم سارے اس کرے سے باہر مطے جانا۔

سب سے پہلے جھ پر اللہ تعالی کی ذات رحمت نازل فرمائے گی، پھر حضرت جبرئیل الظیلیٰ جھ پر درووشریف پڑھیں گے پھر حضرت عزرائیل الظیلیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بھرتمام فرشتے جھ پر درود پڑھیں گے بھرتم گروہ درگروہ جھ پر داخل ہوکر درود۔ وسلام پڑھنا۔

# صحابه کرام کی حالت زار:

جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجھین نے بی کریم ﷺ کے فراق کے بارے میں سنا تو وہ چیخ اٹھے اور زارو قطارروئے اور انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ!
آپ ہمارے رسول ہیں۔ ہمارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ہمارے معاملات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ ہمارے معاملات کے شہنشاہ ہیں، جب آپ ہم سے تشریف لے جا کیں گے تو پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں گے؟

# رسول خدا کی طرف سے دونا صح

رسول الشيطيك نے ارشادفر مايا:

یں نے سہیں واضح راستے اور دلیل پر چھوڑا ہے، میں نے تمہارے لیے دو کھیدت کرنے والے چھوڑے ہیں جن میں سے ایک ناطق اور دوسرا صامت (خاموش) ہے ۔ پی واعظ صامت موت ہے جب تم پر کوئی معاملہ مشکل ہو جائے تو قرآن وسنت کی طرف رجوع کرواور جب تمہارے دل حت ہوجا کیں تو موت کے احوال کے اعتبار کرنے کا قصد کرو۔

### رسول الشعلية كاسفرآ خرت:

رسول الشريطية ماه صفر كے آخر ميں بيمار ہوئے اور حضور نبي كريم عظية تقريباً اشاره (۱۸) دن عليل رہے، اس دوران لوگ آپ كى عيادت كرتے، ابتدائى مرض جس كى دجہ سے نبي كريم عظية كا دصال ہوا۔ وہ'' دردس'' تما جو حضور كو لائق ہوا۔ نبي پاك صاحب لولاك سوموامر كے دن مبعوث ہوئے اوراى دن اپنے خالق نبي پاك صاحب لولاك سوموامر كے دن مبعوث ہوئے اوراى دن اپنے خالق حقیق ہے جاملے جب موموار کا دن آیا تو آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ حضرت بلال رہے ہے نہ نے صبح کی اذان دی اور جی کریم ﷺ کے دروازے پر حاضر ہوکر کہا:

السلام علیک یارسول النہ اللہ اللہ اللہ کے رسول اللہ آپ پرسلام ہو۔''
حضرت فاظمة الزہرا رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک رسول اللہ
اللہ اللہ آپ میں مشغول ہیں۔ حضرت بلال صفح محمد میں داخل ہوئے اور
انہوں نے حضرت خاتون جنت کے کلام کا مفہوم نہ سمجھا جب صبح روش ہوگی تو
حضرت بلال حضح اللہ حصل ہوئے اور دروازے پر کھڑے ہوکر سلام پیش
کیا۔ رسول اللہ اللہ نے حضرت بلال حصل اللہ کا واز کوئن لیا تو حضور نبی کر یم اللہ اللہ کے فرمایا کہ اے بلال! اندرا جاؤ۔ میں اپنے آپ میں مشغول تھا اور میری بھاری
نے فرمایا کہ اے بلال! اندرا جاؤ۔ میں اپنے آپ میں مشغول تھا اور میری بھاری

اے بلال تضیفنه!

حضرت سیدنا صدیق اکبر صفح اندے کہو کہ دہ لوگوں کو نماز پڑھا کیں۔ حضرت بلال حفظ اپنے ہاتھ کو سر پر رکھ کر دوتے ہوئے باہر نکلے اور وہ آواز دے رہے تھے۔ ہائے مصیبت، ہائے امیدوں کامنقطع ہونا، ہائے کمر کا ٹو ٹنا، اے کاش! میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا (یہ کہتے ہوئے) وہ مچد میں داخل ہوئے اور آگر کہا کہ اے سیدنا صدیق اکبر حفظ پی حضور ٹی کر یم میں آتے ہے تی سارے ہیں کہتم لوگوں کو نماز پڑھاؤ اور وہ اپنے آپ میں معروف ہیں۔ (یعنی ان کا آخری وقت ہے۔)

مار پڑھا واور وہ اپنا ہے ہیں مطروف ہیں۔ (یک ان کا آخری وقت ہے۔)
جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کھٹھ نے نبی کریم عظیم کے محراب کو آپ
سے خالی ویکھا تو ہ اپنے آپ پر قابو ندر کھ سکے، ایک خت قسم کی چی ماری اور غش کھا
کر گر پڑے۔ مسلمانوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر آہ وزاری شروع کر دی۔ نبی
کریم عظیمت نے محابد کرام کی آہ وزاری کوئن لیا۔ آپ نے فرمایا: اے فاطمہ اید کیا
جی ویکاراور آہ وزاری ہے؟

حضرت خاتون جنت فاطمة الزبرا رضی الله عنهائے عرض کیا کہ مسلمان اپنے آپ ہے آپ کے جدا ہونے کی وجہ سے فریاد کررہے ہیں۔

نی کریم سیستی نے حضرت علی صفحت اور حضرت فضل بن حباس حفظت کو بلایا اور ان دونوں کے ساتھ سہارا لے کر باہم مجد کی طرف تشریف فرما ہوئے اور صحابہ کرام کوسوموار کے دن کی فجر کی نماز پڑھائی بھراپنے چہرہ اقدس کولوگوں کی طرف کیا اور ارشاد فرمایا: اے سحابہ کرام کی جماعت! تم اللہ تعالیٰ کی حفظ وامان میں ہو، تم کیا اور ارشاد فرمایا: اے سحابہ کرام کی جماعت لازم ہے۔ میں دنیا کو چھوڑنے والا پر رب ذوالجلال کا ڈر اور اس کی اطاعت لازم ہے۔ میں دنیا کو چھوڑنے والا ہوں۔ میرا بیآ خرت کی زندگی پہلا اور دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ (سوموار) ہوں۔ میرا بیآ خرت کی زندگی پہلا اور دنیا کی زندگی کا آخری دن ہے۔ (سوموار) آپ ایشانہ اقدس کی طرف تشریف لے گئے۔

# ملك الموت كا حاضر خدمت بهونا:

الله تعالیٰ نے ملک الموت حضرت جریئل النظیمی سے فرمایا کہ تو اچھی صورت میں میرے صبیب الله تنظیمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی روح قبض کرنے میں نرمی اختیار کر، اگر وہ آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیں تو داخل ہوجا نا اور اگر اندر آنے کی اجازت نددیں تو اندر ہرگز داخل نہ ہونا اور واپس لوٹ آنا۔

 چنا نچہ میں نے پہلے کی طرت اے جواب دیا۔ اس نے میری طرف اس طرح دیکھا، میرے جسم پرایک کپکی طاری ہوگئ، میرا دل خوفز دہ ہوگیا، میرے جوش وحواس اڑ گئے، میرارنگ تبدیل ہوگیا۔

رسول الله ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے فاطمة الزہرا رضی الله عنها کیا تو جاتی ہے کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔

ب دوہ ون ہے ، ہوں ہے رہ یہ سال کہ دہ لذتوں کوختم کرنے والے، شہوات کومنقطع کرنے والے ، شہوات کومنقطع کرنے والے گروہ بول میں جدائی ڈالنے والے، گھروں کو ویران کرنے والے، قبروں کو آباد کرنے والے۔ (یعنی حفرت سیدنا عزرائیل الکیلیں)

(بیرین کر) حضرت خاتون جنت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا سخت رو کیں اور کہا ہائے افسوں خاتم اللہ نیما میں گئے کی موت، ہائے خیر الاتقیا کا وصال اور سید الاصفیاء میں کے جدا ہونے کی وجہ ہے، ہائے صرت آسان سے وقی کے منقطع ہونے کی وجہ سے پس خمین میں آئ کے دن سے آپ کے کلام سے محروم ہوگئی اور آج کے بعد میں آپ کا سلام نہیں من سکوں گی۔

رسول الشيطة في ارشاد فرمايا: الله عنها! تو ندروتوسب سے يہلے مير الله عنها! تو ندروتوسب سے يہلے مير الله عنها! تو ندروتوسب سے

حفرت عزرائيل الطيعة كواندرآني كي اجازت دينا:

پھر نی کریم بیت نے ملک الموت سے ارشاد فر مایا کہ تو اندر داخل ہو چانی وہ اندر آئے اور کہا: یارسول اللہ بیت اللہ اللہ ہواور حضور نی کریم بیت نے فر مایا اس ملک الموت! بھے پر بھی سلام ہو۔ کیا تو زیارت کرنے کیلئے آیا ہے یا روح قبض کرنے کیلئے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا زیارت اور دوح قبض کرنے کے ارادے سے کیلئے؟ حضرت ملک الموت نے عرض کیا زیارت اور دوح قبض کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، اگر آپ جھے اجازت عنایت فرمائی ورشہ میں والی چلا جاؤں گا۔
تی کریم علیہ الصلاق والتسلیم نے ارشاو فرمایا کہ تو نے حضرت جرکس النسان کو

کہاں چھوڑا ہے؟ جفرت عزرائیل الطبی نے عرض کیا میں نے حضرت جرئیل الطبی کو آسان و نیا پر چھوڑا ہے اور فرشتے ان کا قصد کیے ہوئے ہیں۔ پس وہ ایک لیے کیے کیئے بھی نہ طبر ہے۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا جرئیل الطبی نیچ تشریف لائے اور نبی کریم عظی نے قربایا اور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ اور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ اس آکر بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ اس بھی جانے کہ معاملہ قریب ہوگیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: کیوں نبین! یارسول الشبی ہے۔

# حضرت جبرئيل العليفة كاخوشخبري سنانا:

رسول الشيطية فرمايا كرتو مجهد خوشجرى ساؤكد الشربارك وتعالى كم بال ميراكس قدر مرتبه ومقام به حضرت سيرنا جرئيل الطيطة في عرض كيا: يارسول الشريطية المختيق آسان مين مفيل بناكر منطيقة المختيق آسان مين مفيل بناكر آپ كى روح اقدى كى انظار كروعه جين - يقيية جنت كه درواز يه كاول دي كاورتمام حورين بن سنوركرآپ كى پاكيزه روح كيلي سرا پا انظار بين - آقا عليه السلاة والسلام في ارشاد فرمايا الحدالله -

# نى كريم علية كغم كازائا مونا:

نی کریم سی است کے دون کے دان است جر کی اور جھے فو خجری ساؤکر آیا مت کے دان میں است کے ہوگئی امیں آپ کو فو شخری سازی است کے ہوگئی انہوں نے عرض کیا: یارسول الشیک ایس آپ کو فو شخری ساتا ہوں کہ الشاقعالی نے تمام انہیاء پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جب تک آپ کی میں داخل نہ ہو ۔ اس طرح تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی ۔ صفور نبی کر یم سی نے فرمایا کہ اب میرادل خوش ہو امار دیم اغل نہ ہوگی ۔ صفور نبی کر یم سی انہ کی است میرادل خوش ہو کیا ادر میراغم زائل ہوگیا ہے۔

حضوري روح كايدواز كريا

بيرآپ نے حفرت عزراتيل القيلة ع فرمايا: اے ملك الموت! مير

قریب ہو۔ پس وہ قریب ہوئے تا کہ آپ عظیقہ کی روح مبارک کوقبض کریں جب آپ روح مبارک نکلتے نکلتے حلق پر پیٹی تو حضور نبی کریم علیقے نے فر مایا: اے جبر ئیل الظیمیٰ موت کا ذا کقہ کتنا کڑوا ہے؟

حضرت جرئیل الطبیع نے اپنا چہرہ حضور سے ایک طرف کرلیا، آپ نے فر مایا کدا سے جرئیل! کیا تو میر سے چہرہ کو دیکھنا (نعوذ باللہ) ٹالپند کرتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے بیار سے حبیب بیٹ اکون طاقت رکھتا ہے کہ وہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھے جبکہ آپ پرسکرات موت لگی ہوئی ہو۔

#### دِم آخرنماز كاحكم:

حضرت الس بن مالک عظیمت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام کی روح مبارک آپ کے سینے میں تھی اوروہ بیدار شاوفر مارے متھے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نماز کی اور جن کے تمہارے واکیں ہاتھ مالک ہیں تھوڑی دیر ہی گزری کہ آپ نے ان دونوں چیزوں کے بارے وصیت فرمائی اور آپ کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہاں تک کہ آپ کا کلام منقطع ہوگیا۔

## امت کی یاد:

رسول اللہ ﷺ كا وصال مبارك رئيج الاول تثريف كے مبينے ميں سوموار كے دن ہوا۔

> فلو كانت الانبَيَاء تدوم لواحد لكان رسول الله ﷺ فيها مخلداً

ا گرد نیا کی ایک کیلیے بھی ہمیشہ رہتی تو رسول اللہ عظافی اس میں ہمیشہ رہتے۔ آ خری عنسل حضرت علی حفظافینہ نے ویا:

ب شک حضرت علی دی اول اندیک کے جم اقدی کو تخد پر رکھا

تاکہ وہ آپ کو شمل دیں اول کٹ ایک آباد وین والے نے آباد دی کہ تھیں کہ میں اقدی کو تخد بات

من کر میر سے دل میں خیال آباد (کہ حضور نبی کریم کے ایک نے آباد دینے کے

من کرمیر سے دل میں خیال آباد (کہ حضور نبی کریم کے تک نے قرمایا کہ آبواز دینے والے تو

بارے میں تھم ویا ہے۔) چنا نجیہ حضرت علی حظید نے فرمایا کہ آبواز دینے والے تو

کون ہے؟ ہے شک نبی کریم سی تھی نے اور ان دینے اور آبواز دینے اور آب نبی کا دی نہیں تھی دیا ہے۔

اچا تک ایک ایک اور آبواز دینے والا شیطان لیمین تھا۔ اس نے حضور نبی کریم سی تھی کو نات پر حید کرتے ہوئے اور ای بات کا ارادہ کرتے ہوئے کہ حضرت جم

سلط اس حال میں قبر میں داخل ہوں گذآپ کوشس نددیا ہوا ہو۔ حضرت علی صفی اللہ نظامی کے قربایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے فیر عطافر مائے کہ آپ نے جھے خبر دی کہ وہ پہلاآ واز دینے والا تعنق شیطان تھا۔ لیکن آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت خصر الطبط ہوں اور حضور علیہ الصلؤ و والسلام کے وقت حاض ہوا ہوں۔

نی کر یم علی که محصرت علی معظینه نے عسل دیا۔ حصرت نصل بن عباس معطینه اور حصرت اسامہ بن زید معظینه نے پانی گرایا اور حصرت جرئیل العلیم جنت سے خوشہو لے کر حاضر ہوئے۔

چنا نچہ صحابہ کرام نے حضور نی کریم پیری کے کفن دیا اور ام المومین حضرت عاکشہ صدیقند رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں بدھ کی رات نصف شب کے وقت وفن کیا اورا یک روایت میں بیر ہے کہ منگل کی رات تہ فین ہوئی۔

# قبرانور پر کھڑے ہوکر کرام المومنین کا ارشاد فرمانا:

حفرت ام الموثنين عا ئشه صديقه رمني الله عنها حضور كي قبرا نور بر كفر ي تفيس اور بيدار شاد فرماري تفيس:

125

یں مدور دات کہ جس نے ریٹم نہیں پہنا اور زم بستر پر فیزنہیں فر مائی۔اے وہ ذات کہ جواس و نیاسے تشریف نے گئے اور کبھی بھی جو کی روٹی کے ساتھ اپنے پیٹ کوئمیں بھرا۔اے وہ ذات کہ جس نے تخت کی بجائے چٹائی کو اختیار کیا۔اے وہ ذات کہ جوجہم کے خوف کی وجہ سے رات کوزیادہ دیر تک سوتے نہ تھے۔

\* \* \* \* \*

باب نمبر ۱۷

# حمت شراب

الله تعالی فرما تاہے:

يَائِهَا الَّذِيُنَ امَنُوا اِنَّمَا الْحَمُرُ وَالْمَيُسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فاجتنبوهُ لَعَلَّكُمُ تُقْلِخُونُ ٥

ترجمہ: ''اے ایمان والو! شراب اور جوا اور بت اور قمار کے جو تیر ہیں ۔ بیشیطان کے ناپاک کام میں ۔تم ان سے پر ہیز کرو تاکہ تم فلاح یا جاؤ نہ''

جو چیز مدہوش کر دے وہ چیز شراب کے ذمرے میں آتی ہے اگر چہ وہ تھوڑی ک ہی کیوں نہ ہواور جوالگا نامی<sup>بھی ج</sup>رام کا موں میں شار ہوتا ہے۔

ی بی بیوں نہ ہواور ہواں ماییہ فی مرام ہوں یں ہر ہو، ہے۔ اگر کوئی کام یا تھیل بغیر شرط کے کیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتا اور از لام سے مرادیہ ہے کہ جہالت کے زماتے میں سات آ دی ل کرسات جھے اکٹھے کرتے تھے اور سات تیروں پر پچھ علامات لگا کر ایک تیر نکالتے تھے جو تیر جس کے نام نکلاً تھا تو استے جھے اس تیروالے کے متعین ہو جاتے تھے تو اس فعل کو بھی اللہ نے حرام کا موں میں شامل کردیا۔

ایمان ہے خالی مخص:

حضرت ابوہریرہ صفیعہ ہے روایت ہے کہ نی کریم سکتانے فرمایا جب زانی زنا کرتا ہے اور چور چوری کرتا ہے اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ان کاموں کے دوران بیا کمان کی دولت سے خالی ہوجاتے ہیں۔

## نیک اعمال ایمان کا جزوہے:

امام شافی رحمة الشعلیہ کے نزدیک عمل ایمان کا جزو بین اور امام ابوضیفہ رحمة الشعلیہ کے نزدیک عمل ایمان کا جزو بین اور امام ابوضیفہ رحمة الشعلیہ کے نزدیک عمل ایمان کا جزو نبین ہے اور ان کے نزدیک عمل کو ترک کرنے والا بھی مومن ہے جبہ امام شافتی رحمة اللہ کے نزدیک کا فرہ اور حضرت امام شافع کی ویل ہے کہ کی شخص نے بی کریم عیلی ہے سوال کیا آیا شراب پینے والا شراب کی حالت میں مومن رہے گا تو آپ عیلی نے ایک بڑا دائرہ کھیجا اور اس کے درمیان ایک اور دائرہ کھیجا اور اس کے درمیان ایک اور دائرہ کھیجا گر نر مایا پہلا دائرہ اسلام کا ہے جبکہ دوسرا ایمان کا ہے اگر کی نے شراب پی لی یا زنا کیا تو دائرہ ایمان سے دائرہ اسلام کی طرف نکل ہے گا اور دائرہ اسلام کی طرف نکل ہے گا اور دائرہ اسلام سے دائرہ اسلام کی طرف نکل

نعوذ باللہ تعالیٰ اے بھائیوں جان لو کہ اسلام اور ایمان جارے امام اعظم ابوصلیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نز دیک ایک چیز ہے اور وہ دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ کا بیہ

قول چین کرتے ہیں:

وَمَنُ يُبتغ غيرالاسلام دِيناً فَلَنُ يُقْبَلَ منه وَهُوَ فَى الاخرة مِن الخسرين

ترجمہ: جس نے اسلام کے علاوہ کی اور دین کو اختیار کیا تو وہ وین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کیونکہ اس نے جنت کوٹھکا نہ بنانے کی ہجائے دوزخ کو اپناٹھکانہ بنالیا۔

# ایے دسترخوان پرنہ بیٹھے جہال شراب ہو:

رُوِی عن ابن عباس رَهُنِی آنه قال قال رسول الله اَسُنِی من کا یومن بالله والیوم الاخو فلد یجلس مائدهٔ پشرب علیها المخصر ترجمہ: مفرت ابن عباس رَهِی دوایت ہے کر مِشور نِی کریم ﷺ نے

ر برین رساست کی می الله برایمان رکها بنواور روز قیامت کو برخل تسلیم کرتا ہوتو وہ اس

دسترخوان پرنہ بیٹھے جہاں پرشراب پی جاتی ہے۔ (طبرانی) شرالی اور زانی ایمان ہے محروم:

حضرت ابو ہریرہ دیا ہے۔ روایت ہے کہ سرکار مدینہ علی نے فرمایا جب بندہ زنا کرتا ہے یا شراب بیتا ہے تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے اور وہ ایمان اس کے سر پر چھتری کی مثل رہتا ہے۔ پس جب وہ برے کام سے روگروانی کر لیتا ہے اور نیکی اضافی کر لیتا ہے۔ اور نیکی اضافی کر لیتا ہے۔ اور نیکی اضافی کر لیتا ہے۔ شراب کی بری خصلتیں:

رب ن در الله الله الله الله عليه فرماتے ميں شراب پيغ سے بچو كوتكه شراب پيغ سے بچو كوتكه شراب پيغ سے بچو كوتكه شراب پيغ كا وجہ سے بنده دى برى عادات كا شكار ہو جاتا ہے: (۱) جب بنده مشراب پيتا ہے تو وہ پاگلول كی طرح ہو جاتا ہے اور لڑ كے اس پر ہشتے ہيں اور عشل مندوں كے نزد ہيك بيہ بات برى ہے۔ (۲) شراب عشل كوشم كر ديتى ہے اور مال ميں كى كا باعث ہوتى ہے۔ (۳) شراب كى وجہ سے بھائيوں اور دوستوں كے درميان لڑائى جھڑ ہے كى نوبت آ جاتى ہے اور بيہ بات ظاہرى ہے كہ شرائى لوگ برى كالياں نكالتے ہيں اور لڑائى جھڑ المجم كرتے ہيں اور اى وجہ سے وشمئى پيدا ہوتى كالياں نكالتے ہيں اور اكى وجہ سے وشمئى پيدا ہوتى ہے۔ (۳) شراب كار نے برا اسان شراب بيتا ہے تو وہ عشل سے فارغ ہو جاتا ہے مكن ہے ای دوران الى جو كوكل ق دے دے اور نہ جانے كے باوجودوہ جاتا ہے مكن ہے ای دوران الى جو جودوہ

ائی یوی سے زنا کر لے۔ (١) او تمام برائوں کی جالی ہے کوکد جب انان عراب في لينا بنو اس كيلي تمام كناه كرنا آسان موجات ميں۔ (٤) شراب انسان کوفش مین ممنا ہوں والی مجلس میں جانے پر برا هیخته کرتی ہے۔ ( ۸ ) اس پر صد مرى جارى كى جاتى بالرونيايس اس كوسراندوى كى تو آخرت بن اس كوآك کے دروں سے سزا دی جائے گا، اس کے والدین دوست احباب بھی اس سرا کو

د کھنے والے مول کے۔ (٩) اس کیلئے آسان کا درواز ویند کیا جاتا ہے اور اس کی نکیاں او دعا کیں ورواز ہ بند ہونے کی وجہ ہے او پرنبیں جاتی اور بیسلیلہ چالیس (۴۰) ون تک لگار ہتا ہے۔ (۱۰) شرائی انسان کو ہر وقت اس بات کا خوف کھا تا

ے کے موت کے وقت وہ ایمان کی دولت سے محروم نہ ہو جائے۔ توبیقهام مزاکیں مرنے ہے پہلے شرابی انسان کو دنیا میں ملتی ہیں اور آخرے کا

مذاب تو بہت خت ہے اس لیے عقل مند کو جا ہے کہ وہ دنیا کی تھوڑی می لذت کی فاطرآ فرت کی لذت کورک نہ کرے۔

تين مخض جنت سے محروم:

حضرت ابوامامه دين من روايت ع كدحفور في كريم عظية كافرمان عالى ٹان ہے کہ تین مخف جنت میں داخل نہیں ہوں گے: بمیشہ شراب پینے والا ، قاطع الرحم ليني رحم كوچپوژن والا، جادوكا اعتقادر كينے والا اور جس شخص كاشراب پينے كى

طالت میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالی اس کونسر غوط سے پلائے گا جو کہ زانی عورتوں کی فرجوں سے نکلتی ہے ادراس کی بد ہو سے اہل دوزخ کو تکلیف دی جاتی ہے۔ شرابی ہے قطع تعلق کرو:

حفرت نی بی عائشرضی الله عنبا سے روایت ہے که سرکار دو عالم علاللہ نے فرمایا که شرابی کے فکاح میں اپنی لڑکیاں مت دو اور اگر شرابی بیار ہوتو اس کی همادئت مت کرداورشرابی کی نماز جنازه نه پڑھو۔ تتم ہےاس رب ذوالجلال کی جس

﴿ اوْلَ ﴾

نے جھے برحق نبی بنا کر بھیجا کہ شراب پینے والے مخص پر تورات، زپور، انجیل اور قرآن مجیدیں لعنت کی گئی ہے اور جس نے شرابی کو کھانا کھلایا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک

سانب اور پھوکومسلط کرے گا اور جس نے اس کی ضرورت کو پورا کیا تو گویا اس نے اسلام منانے پراس کی مدد کی اور جس شخص نے اس کو قرض دیا تو گویا اس نے مومن ك قل يراس كى مددكى اورجس شخص نے اس كى صحبت اختيار كى تو الله تعالى روز قیامت اس کواندهاا نھائے گا اور اس کیلئے کوئی چیز دلیل نہیں ہوگی۔

# شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے:

حفرت عثان بن عفان صلحه عصروي بكرم كاردو عالم علي في في مايا کہتم شراب سے بچودہ تمام برائیوں کی جڑ ہے کیونکہ کافی عرصہ پہلے ایک مخص علیحہ گی

میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرتا تھا اور اس پر ایک بدکر دارعورت عاشق ہوگئی اور اس کی طرف ایک خادمه بهیمی که مین آپ کوگوا ہی کیلئے تکلیف دینا میا ہتی ہوں تو وہ عابر اٹھ کراس کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا تو جو نبی و و مکان میں واغل ہوا تو اس نے فج ایک دروازے کے علاوہ تمام دروازے بند کرا دیئے۔ یہاں تک وہ اس مورت کے یا سے پہنچا وہ پیٹھی ہوئی تھی اور اس کے پاس ایک لڑکا اور شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی

تو وہ عورت كينے كى بيس نے آب كو كوائى كيليے نيس بلايا بكداس ليے بلايا ب ياتواس اؤ کے قِتْل کردنے یا جھے سے زنا کر یا تو ایک شراب کا پیالہ فی لے اگر تو اس کام سے انکار کرے گا تو میں شوروغل کروں گی اور تجھے ذلیل کردوں گی جب اس عابدنے ویکھا کہ بدکروار

عورت سے جَمَعُكارا پانامكن نبيس تووه كہنے لگا مجھے شراب كا بيالد پلا جب اس نے شراب بي لياقہ وعقل سے فارغ ہوگیا بہال تک کداس نے عورت سے زنا کرلیا اورائر کے وقل کرویا۔ اے ایمان والو! تم شراب سے بچو کیونک شراب اور ایمان مسلمان کے پیٹ میں جمع

نہیں ہو سکتے یہاں تک کدان میں ایک چیزنکل جاتی ہے۔

(ابن حیان)

#### برصصاعا بدكا واقعه:

برصیعا ایک یہ بیز گارانسان تھا۔اس نے دوسومیں برس تک اللہ کی عبادت کی اورا کی لمحد خدا کی نافر مانی ند کی اوراس کی عبادت کی برکت سے ساٹھ بزار شاگرد ہوا میں اس کے ساتھ چلتے تھے نیمال تک کہ فرشتے اس کی عبادت سے حمران ہوئے تَوَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَا مِنا الِّنِي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ (جو يَحِدِ مِن جانبًا مون وهتم نهين جانتے ہو) میرے علم کے مطابق برصیفا کافر ہوگا شراب پینے کی وجہ ہے ہمیشہ روزخ میں رہے گا جب شیطان نے اس بات کوسنا تر اس کے ہاتھ میں اس کو مگراہ کرنے کا راستدل گیا اور وہ برصیعا کے پاس ایک عبادت گز ارکی صورت میں آیا اور اں کےجسم پر ٹاٹ کا لباس تھا تو برصیعا نے اس سے بوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک عبادت کرنے والا انسان موں۔ میں اس لیے آیا موں کہ اللہ کی عراوت میں میں تمباری مدو کروں۔ بس برصیعانے کہا جوشخص اللہ کی عرادت کا ارادہ كرتا ہے تو وہى اس كا ساتھى كا فى ہے چرشيطان كھڑا ،و گيا اور اس نے تين دن تك بغیر سوئے ، بغیر کھائے اور بغیریانی چیئے اللہ کی عبادت کی تو برصیعائے کہا کہ میں نے الله كى عبادت دوميس برس تك كى ہے تواس كے باو جود كھاتا بھى موں سوتا بھى موں، پتیا بھی ہوں تو املیس نے اے کہا کہ مجھ ہے ایک گناہ سرز د ہوا اور جب وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے تو نینداور کھانا پیتا مجول جاتا ہے تو برصیعائے کہا کہ مجھے بھی کوئی ایہا ذریعہ بناؤجس سے میں بھی تمباری طرح ہو جاؤں تو ابلیس نے کہا کہ تو خدا کی نافر مانی کر بھرتو بہ کر اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا پھرتم کو اللہ کی عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا تو برصعانے کہا کہ میں کون سا گناہ کروں تو اہلیس نے کہا کہ زنا کروتو اس نے پیکام کرنے ہے اٹکار کردیا۔ پھر کہا کیکی مومن کوقل کر دو، اس نے ایبا کرنے ہے بھی انکار کردیا تو پھراہلیس نے شراب پینے کو کہا کیونکہ بیا کیہ ادنی سا گناہ ہے۔اس نے کہا کہ میں شراب کہاں سے لاؤں گا؟ تو شیطان نے کہا فلاں

جگدآ پ کوشراب لے گی تو وہ اس جگہ پر چلا گیا تو وہاں ایک مورت شراب بچ ری تھی تواس نے وہاں سے شراب خریدی اور اس وقت شراب بی لی اور اس مورت سے زنا کرلیا جس دفت اس کا شوہر آیا تو اس نے اپنی ہوئی کو مار ناشروع کر دیا تو ہر صیعا نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کے بعد شیطان نے انسانی شکل میں جاکر بادشاہ کو اس کارنا ہے کی خبر دیدی تو اس باوشاہ نے اس کو گرفار کرا دیا اور شراب نوشی کی وجہ ہے اے ای (۸۰) کوڑے آلوائے اور سو(۱۰۰) زنا کے جرم میں چر با دشاہ نے اے ممانی دینے کا تھم دیا۔ای دوران شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے مال یو جما تواس نے کہا کہ جس مخص نے برے دوست کے کہنے برعمل کیا تواس کی بدی سرا ہے۔ شیطان نے کہا کہ میں تمہاری وجہ ہے دوسو ہیں برس تک مصیبت میں تھا اور آئ میں نے تم کو پیائی پر چر حایا اور اب بھی میں تم کو بیا سکتا ہوں تو برمعیا نے کہا كه ميں تو جا بتا ہون كەمىر ، ايخ كى كوئى صورت نكل آئے تو ابليس نے كہا كرتم مجھے تجدہ کروتو تمہیں نجات بل جائے گی تو برصعیا نے کہا کہ میں کس طرح سجدہ کروں تو الجیس نے کہا کداشارہ سے بحدہ کرو۔ بس اس نے اشارہ سے بحدہ کیا اور کافر ہوگیا۔

حرمت شراب كاحكم:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضي المنظناء الماروايت الحاكم انبول في ايك مرتبد چندمحابه کرام ﷺ کی وعوت کی اور اس وعوت میں شراب بھی شامل تھی۔ (اس ز مُن شِي شراب كابينا جائز تها) تو ان لوگوں نے كھانا كھايا اور شراب يى لى جب وہ لوگ نشے میں مبتلا ہوئے تو وہ وفت مغرب کی نماز کا تھا تو انہوں نے ایک آ دمی کونماز یڑھانے کیلئے آ کے کمڑا کردیا اس نے بیسورۃ پڑھی:

قُلْ يَايُّهَا الْكَفِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبَدَون وَلا أَنْتُمُ عابدون مَا أَعْبُدُ بغير حف"ل" كاس في راحى توية يت مباركة نازل بولى لا تَقُوبُو الصَّلُوة وَ انعم سَكَارِئ ترجمہ حالت نشریش نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے بعد لوگ نماز کے وقت شراب نیس پیتے تنے بلکہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شراب پیتے تھے اور صح سے پہلے شراب کا نشر تم ہوجاتا تھا اور جو گفتگو کرتے تنے وہ سوچ سمجھ کرکرتے ہیں مجربیآ یت مبارکہ نازل ہوئی:

إنُّمَا الحمر والميسر الخ،

لا تقربو المصلوة كامعى بيب كدنمازكيك ندتواكشے بوندى كور اور نشكى حالت ميں اس سے كناره كى كروجس طرح كے حضور نى كريم عظم نے فرمايا كم يودل سے بچول اورد يوانولكو ووركو

\* \* \* \* \*

بابنير١٨

# حىدكى براتى

## <u>ېا ئىل اور قائىل كا دا قعە:</u>

واتل عَليهُم نَبَا بُنَى ادَمَ بالْحَقِ اِذُ قَرَبَا قُرُبًا نَا فَتُقْبِلَ مِنُ اَحَدِهِمَا وَلَمُ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْاَخَوِ قَالَ لَآقُتُلَنَّكُ قال إِنَّمَا يَتَقَبِّلُ اللهُمِنَ المُتَقِينَ ۞

ترجمہ: ''اور تو ان کو حضرت آ دم النظیان کے دو بیٹوں کے بارے میں خرر دے۔ جب ان دونوں میں ان کا میں قرر دے۔ جب ان دونوں میں ان کا کی آور دوسرے کی قبول ندگی گئی۔ تو تا تیل سے ایک کی قربانی قبول کی گئی آور دوسرے کی قبول ندگی گئی۔ تو تا تیل سے کہنے نگا میں تجھے بارڈ الوں گا۔ تو ہاتیل نے کہا اللہ تعالی پر ہیزگاروں کی قربانی بی قبول کرتا ہے جو قربانی خلوص دل سے کرتے ہیں۔''

جب حضرت آ دم الطبيعة بہشت سے نکالے محے تو جدائی کے بعد ملے اور اکٹھے
رہنے لگے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولا دعطا کی۔ ایک حمل سے ایک بیٹا پیدا اور ایک
بٹی پیدا ہوئی اور ان کی شریعت میں بیٹے اور بٹی کا فکاح جائز تھا گراس کے بعد
حضرت آ دم الطبیعة اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ لینی ایک حمل کے بین بھائی کا فکاح
آپن میں نہیں کرثے تھے۔

قربانی کرنے کا تکم:

حضرت آدم الطفة جب ايك يفي ما تل كوديد كف تواس كرار يس

قابل نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت آ دم الطّینیٰ نے دونوں کو قربانی کرنے کا تھم دیا۔ پس ہابیل جو مکر یوں کا رپوڑ رکھتا تھا، اس نے مکری کی قربانی کی اور ایک مونی بکری کو پہاڑ پر رکھا اور بیزیت کی کدا گرمیری قربانی قبول نہ ہوئی تو میں اپنی بہن عقلیمہ کوچھوڑ دوں گا اور قابیل کیتی کرتا تھا، اس نے ایک دستہ گیہوں کا ای جگہ پررکھا

اور کہاا گرمیری قربانی قبول ہوئی تو بہتر ور نہ میں ہرگزایی بہن کونہیں جھوڑ وں گا۔

اس طرح کہ ایک سپیدآگ آسان ہے اتری اور بکری کو کھا گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی کیونکہ آگ قائیل کے قربانی کے باس سے جوکر گزر گئی۔ پس

> قابل حمد کی وجہ سے غضبناک ہو گیا۔ مضرت آ دم التَلْنِعْلاً كَي اولا د كي پيدائش

قراة الواعظين

تفییر غازن میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت حوا علیہا السلام ہرحمل ہے ایک

ہٹااور بٹی کوجنم وی تھیں۔اس طرح ان کے بیں حملوں سے عالیس بیٹے تھے۔سب سے پہلے قابل اور اقلیما بیدا ہوئے اور آخر میں عبدالمفیث اور امة المفیث بیدا

ہوئے پھراللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم الطیعیٰ کی نسل میں برکت دی۔

حضرت ابن عباس مضطيعة فرمات بيس كرجس وقت حضرت آدم الطيفي كالنقال ہوا تو اس وقت ان کی اولا دمیں سے جالیس ہزارلؤ کے اور پوتے موجو دہتھے۔

علاءنے قاتل اور ہاتل کے پیدائش میں اختلاف فرمایا ہے۔ ایک قول یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم الظیمیٰ اور حضرت حواعلیہا السلام کو اتارے جانے کے سو مال بعد قائیل اورا قلیما پیدا ہوئے جبکہ دوسرے حمل سے ہائیل اور لیوڈ اپیدا ہوئ قل كاطريقه شيطان في سكهايا:

این جرئ کلھتے ہیں کہ جب قائیل نے ہائیل کو مازنے کا ارادہ کیا تو وہ قل کرنے

، كا طريقة نبيل جانا تعا- شيطان نے اس كے سائے ايك مثال چيش كى - شيطان نے ایک مانپ کو پکڑا اور اس کے سرکو پھریپر رکھا اور اوپر ہے دوسرا پھر اس کے سرپر مارویا

قوقائل شیطان کا بیکارنامدد یکھار ہاتھا تواٹ نے ہائل کواس طرح قل کیا اور بعض نے بید می کہاہے کداس نے بیکارنامداس وقت سرائجام دیا جب ہائیل سور ہاتھا۔ ہائیل کہال کل ہوا:

علاء فی والی جگد کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ معرف این عباس معظیم فرماتے ہیں کہ جبل ہرا کے پاس فرماتے ہیں کہ ایک تعالیہ میں آل کیا گیا تھا۔

قابیل کاجسم سیاه هوگیا:

جب قائل نے ہائیل کول کیا تو اس پر ایسے شرمندگی ہوئی اور دہ اس بر ب کام پر متجب ہوا اور اس کی لاش کواپی گردن پر اٹھایا اور ایک برس تک اس کواپنے ۔ اوپر اٹھائے رکھا کیونکہ اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں آتاتھا اور اس نے بہطریقہ کو سے سیکھا اور کو سے سے طریقہ دیکھ کر اس کا رنگ سیاہ ہوگیا تھا اور اس کا باب اس سے ناراض ہوگیا تھا۔

روایات علی بیبی آیا ہے کہ جب قابل نے بائل کوتل کیا تو قائل کا مارا جم کالا ہوگیا تھا۔ اے حضرت آدم الظیلانے بائل کے بارے میں پوچھا تو وہ کئے لگا جس اس کے بارے میں نمیں جانا ہوں اور نہ بی اس کا ذمہ دار ہوں تو حضرت آدم الظیلانے نے کہا کہ اس کے تل کی وجہ سے تیراجم میاہ ہوگیا ہے۔ حضرت آدم الظیلان سے ناراض ہوگے اور سومال تک اس واقعدے نہیں سمرائے۔

## قا بیل سب سے پہلامشرک ہے:

اوربعض نے بیکہا ہے کہ قائیل اس حادثے کے بعد عدن کی سرزین یمن کی طرف آئی اور بعض نے بیکہا ہے کہ قائد اور اس کے بعد شیطان سردود آیا اور اس کے بعد شیطان سردود آیا اور اس کے بائی کوئیس کھایا چھر شیطان نے اس کی وجہ سے بتائی کہ دد آگ کی عبادت کرتا ہے۔ اب تم بھی آگ کی بوجا کرو۔ بس قائیل نے سیرا

کام کیا اور بدوہ پہلامخص ہے کہ جس نے کھیل کود کے راہتے بنائے اور شراب نوشی، بت يرى اورزنا كارى من جلا موالبدا كرساري برائيون من جلا موااد، الشرتعالى في اس كى اولاد کوحفرت نوح التلفيظ كے زمانے ميں طوفان كى ديد سے غرق كر ديا إور جو خف بھى ا یے گناہ کرتا ہے وہ روز قیامت قابل اوراس کی اولا و کے ساتھ اتھا اجائے گا۔

گناہوں کی جڑت<mark>ین چیزیں ہیں:</mark>

بعض حکما فرماتے ہیں کد گناہوں کی جڑ تمین چزیں ہیں: صد، حص اور تکبر۔ تكبراس كى بنيادالليس ملعون نے ركھى كيونكداس نے بحدہ كرنے سے انكار كرديا تھا اور حرص كا آغاز بحى شيطان نے كيا تھا كيونكداس نے حضرت آدم الطيعة كو دسوسے ميں جنا كيا تھا۔السنالی نے معرت آدم الظفی ے کہا تھا تہارے لیے جنت کی تمام چزیں مباح میں مراس درخت کے قریب نہ جانا تو حرص نے ان کواس کام پر ابھارااور جنت میں تکلنے کی وجہ بن كى اورقائيل فى حسد كا آغاز كيا اوراس فى بعالى كولل كيا اورحسد كى وجد سے كافر موكيا\_ فقيه ابوالليث سرقذي رحمة لله عليه فرمات جي كه نين لوگوں كى دعا كيس قبول نہيں ہوتیں۔ حرام کھانے والے، حسد کرنے والے اور غیبت کرنے والے لوگوں کی۔ از حمد اول توول را پاک دار خویشتن را بعدازال مومن ثار یاک داراز کذب واز غیبت زبان تاکه ایمانت مبغند دارزبان مرکه باطن از حرامش <u>با</u>ک نبیت روح اور اره سوا افلاک نیست رجمہ: سب سے پہلے اپ ول کوحمدے پاک کراس کے بعد اپ آپ کو مومن شار کر، جھوٹ اورلوگول کی غیبت ہے اپنی زبان کو پاک رکھ تا کہ تیرا ایمان خمارے میں ند پڑے، جس کا پیٹ حرام سے پاک نہیں ہے اس کے روح کیلئے آ مانوں کی طرف جانے کیلئے کوئی راستہیں ہے۔

## غصه شیطان کا کام ہے:

عيطه بن عوزة السعدى رحمة الله عليه ب روايت ب كه غصه اورغضب شيطاني کام میں اور شیطان کی پیدائش آگ ہے ہی ہے اور آگ پانی سے بھ جاتی ہے جب کسی شخص کوغصہ آئے تو وہ وضو کرے۔

سرکار دریند استان نے فرمایاتم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو خصہ بہت طلدی آتا ہے اور ان کا عصہ بڑی جلدی ختم ہوتا ہے اور بہت سارے لوگوں کا عصہ بہت زیاد ہوتا ہے اور ان کا عصد دریر سے ختم ہوتا ہے ۔ پس تم میں سے نیک وہ ہیں جن کو غصہ دریر سے آئے اور جلدی ختم ہوجائے اور تم سے برا آ دمی وہ ہے جس کو خصہ جلدی آئے اور ان کا غصہ دریر سے ختم ہوجائے ۔

حاسد كيلية أتم تعميبتين:

ماسد كيليخ آثه مصبتين بين:

(۱) اس کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، جس طرح حضرت ابو ہریرہ صفیظنہ نے سرکار دو عالم علیقت ہے روایت فر اتے ہیں کہتم حسد ہے بچو کیونکہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ کنٹری کو جلا دیتی ہے اور حسد انسان کو کفر کی طرف پہنچا دیتا ہے اور اس سے حاسد نیکی کرنے کی بجائے برائی کی طرف را غب ہو جاتا ہے، اس لیے حسد کرنے والے میں غیبت، جموع، گالی گلوچ اور دوسروں کو تکلیف میں و کیچ کر خوش ہونا ہے بری عادت ہوتی ہے۔

حفرت مزہ بن ثعلبہ نظافینہ ہے روایت ہے کہ لوگ ہمیشہ بھلائی کرنے والے ہوتے ہیں جب تک حمد نہ کرے۔

(۳) حد کرنے والا شفاعت سے محروم (بتا ہے جیبا کہ حضرت عبداللہ بن بشر سرکاردو عالم اللہ اللہ بن بشر مرکاردو عالم اللہ اللہ میں اللہ بی خرد سے والا) مجھ سے بین اور ندیس ان سے ہول بھرسرکاردوعالم اللہ فی تی آیت مبارکہ پڑھی:
والا) مجھ سے بین اور ندیس اور فون المعومنین والمعومنات

 الله وه كون لوك بين؟ تو آب الله في فرمايا: (١)ظم كي وجد سے امراء بونا،

(٢) اور عرب معسیت کی وجہ ہے۔ (عصبیت کتے جن کمی کی طرف داری کے

بغیری کوطلب کے لزائ کرنا)، (٣) تکبر کی وجدے دبتانی ہونا، (۴) اور خیانت کرنے والا تا جر ہونا (۵) اور جہالت کی وجہ سے روستانی والا ہونا، (۲) حمد کرنے

والاعالم ہونا اور غیر تکلیف دینے کی طرف مائل ہونا، اس لیے الله تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا ہے کہ ہم شیطان مر ، ووکی برائی سے پناہ مانگیں۔

الله تعالى كا قرمان ب ومِن شوّ حاصد إذا حسد مِن حدرك نے والے

کے نثر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ سرکار مدینهﷺ نے فر مایا کہتم اپنی ضرورت کیلئے مدد ما تکو کیونکہ جس کوفعت عطا

کی جاتی ہے اس کے ساتھ لوگ حسد کرتے ہیں۔

ا بن ماک کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایسا طالم نہیں دیکھا جومظلوم کے مہاتھ حسد کی وجہ نے مشابہ ہو حالا نکہ اس کا دل اس کوسلامت کرے اور اس کی عقل مُلّین ہو اورساتویں چیزول کا اندھا ہونا پہال تک کہ خدا کے احکام کی کوئی بات نہ سمجھے۔ سفيان رحمة الله علبه كيتم بين حسدنه كرنے بلكه بات كو يحضے والا موجا اور آطويں

چ بحردم اورترک پارن سے ہوسکتا ہے حاسدانے مقصد میں کامیاب ہوجائے اور اپنے ومن برنت حاصل کرے۔ای لیے کہا گیاہے کہ حاسد سر داراور پیثیوانہیں ہوسکا۔

ተ ተ ተ ተ ተ

بابنبراه

# حفرت فيلى اللي كادعاسة سان سعكمانااترنا

الله تعالى قرما تا ہے:

وَاهُ أَوْ حَيْثُ اِلَى الْحَوَارِيِّيْنَ اَنُ أَمِنُو بِي و بِر سُولِي قَالُوا منا وَاشْهَهُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ٥٠ إِذِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيسْلى ابْنِ مَرْيَمَ هَلُ يَسْلَى ابْنِ مَسْلِمُونَ ٥٠ إِذِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يَا عِيسْلى ابْنِ مَرْيَمَ هَلُ يَشْوِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَآءِ قَالَ اتَّقُواللهُ إِنْ كُنتُمُ مُومِئِيْنَ ٥ قَالُوا ثُرِيَّلُا اَنْ ثَلُ كُلَ مِبْهَا وَتَطُمَيْنُ فَلُوبُنَا وَنَعُلَمُ انْ قَدْ صَدَ قُتَنَا وَ نَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّهِدِيْنَ ٥ قَالَ عِيْسُلَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُ رَبِّنَا الْوَلِي عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدُ اللَّهُمُ وَلِينَ وَ أَجِرِنَا وَ أَيَةً مُؤْكَ وَارُولُقَنَا مِنْ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْدُ اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ وَلَيْنَ الْمَالِمِينَ وَ أَيْدَا اللَّهُمُ مَنْ اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِي اللَّهُمُ مَا اللَّهُمُ مَالِكُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِي اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ مَالِكُمُ اللَّهُمُ الْهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

 کھانا چاہیے ہیں (تا کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہوجائے) ہمارے دل اطمینان و
سکون حاصل کریں ، دلیل کے ساتھ ہماراایان مضبوط و متحکم ہوجائے۔
اور ہمیں معلوم ہوجائے کہ تو نے بچ کہا ہے، خدا ہے تو جو کچھ بھی ما تکنا
ہے وہ تخجے عطا کر دیتا ہے۔ اور ہم اس پر گواہ ہوجا کیں۔ تا کہ وہ
ہمارے پہلے والوں کیلئے اور بعد میں آنے والوں کیلئے عید بن جائے۔
اور وہ دسترخوان تیری کمال قدرت کی ایک نشائی ہوگی اور تو ہمیں رزق
عطا فرما اور تو سب ہے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے شک میں اس دسترخوان کوتم پر اتار نے والا ہوں۔ تو جس نے
دسترخوان اتر نے کے بعدتم میں سے کی کوئیس دوں گا۔ "

# دسترخوان كانزول:

حضرت ابن عماس ﷺ فرماتے میں کہ جب حواریوں نے وستر خوان طلب کیا تو حضرت میسلی النکیلی نے تمیں روزے رکھنے کا تھم دیا پھر جو کچھے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے مانگو۔ پس حواریوں نے تمیں (۳۰) روزے رکھے۔ اس کے بعد حضرت میسلی النکیلی سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دسترخوان طلب فرمائیں تو حضرت میسلی

ﷺ ئے ایک اون کا لباس پہنا اور اللہ کی بارگاہ میں وعا کی: جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں ہے:

َ ﴿ وَهُو بِرَرِي بِيرِينَ إِنْ اللَّهُمُّ وَكُنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ عِيْسَى بُنُ مَرْيَمَ اللَّهُمُّ وَبُنَا ٱنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِلَةً مِّنَ السَّمَاءِ

تَکُونُ لَنَا عِیدُ جس طرح الله تعالی نے فرمایا ابور جاعطار دی صَفِی نه فرماتے ہیں کہ اللّٰہم

مر نامول پر مشمل ب - نفر بن شمل رفظ اللهم كم

گویا اس نے اللہ تعالی کوتمام ناموں سے بلایا تو حضرت میسی الطبیع وسترخوان کے حصول کیلئے اللّٰہم کہدکر یکارااور کہاا ہے میرے پروردگارتو ہم پرآسان سے مجرا ہوا ا یک دسترخوان نازل فرما۔

تو الله تعالیٰ نے اس کے بعد دویاول کے نکڑے بھیجے اور ان کے درمیان مختلف کھانوں کا دستر خوان تھا جو سرخ رنگ کا تھا۔ وہ بادل کے گئزے زمین برآئے اور کھانوں کا وسترخوان حوار بوں کے آگے آیا تو حضرت عیسی الطبط رونے لگے اور عُرْضَ كُرنْے لِكَ اللَّهُمَ اجعلني مِن الشاكرين.

پچر کہا اس دسترخوان کو دسترخوان رحمت بنا اور اس کو دسترخوان عذاب مت بنا پھر آپ نے وضو کیا اور نماز راحی اور رو کر کہا بسم اللہ خیو الوزاقین اور دسترخوان کے اوپر سے رومال اٹھایا تو دیکھا ایک دسترخوان ہے اس پرمچھلی تلی ہوئی ہے، اس میں نہ پوست وتھا اور نہ اس میں کوئی کا نٹا تھا اور اس سے روغن کمیک رہا تھا نہ اس کے سر ہانے نمک اور اس کی وم کے نزدیک سرکہ تھا اور اس کے اردگر دمختلف تتم کی ترکاریاں اور ساگ مبڑی وغیرہ تھیں۔اس کے اوپر پانچ روٹیاں تھیں۔ ایک بر زيون، دوسرى پرشد، تيسرى پر كلى، چوتلى پرينراوريا نچوي پرخنك گوشت موجود تا-

بہ خاص کھانا ہے: شمعون کھڑے ہو گئے اور کہنے گئے یا روح اللہ یے کھانا دنیا سے آیا ہے یا بد

طعام آ خرت ہے تو حضرت علی الطبی نے جواب دیا ان دونوں میں سے کی میں ے بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپی قدرت کا ملہ سے پیدا فر مایا ہے اور پی

خاص قتم کا کھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کاشکریہ اوا کرو۔ مچىلى زندە ہوگئى:

پھراس نے عرض کیا۔ یاروح اللہ اگرآپ ہمیں اس مجوزے میں ہے کوئی دوسرا مجزه دکھا دیں تو حمارا خدا کی قدرت کاملہ پریقین کامل ہو جائے گا تو حضرت عیلیٰ النفلائ نجیجل کوفورا زندہ ہونے کا حکم دیا تو و فورا زندہ ہوگئ پھر حفزت عمیلی الظمام نے مچھل کو پہل حالت میں منتقل ہونے کا حکم دیا تو مچھل اپنی پہلی حالت میں آگئی تو حواری لوگوں نے اس دسترخوان ہے پچھے نہ کھایا۔ سر سر دیں سر

کھانے کی برکت:

سے بود مفترت عیسی النظامی نے فقیر بیاروں کو بلایا اور انہیں کھانے کا حمر ویا اور انہیں کھانے کا حمر ویا اور کہا یہ متم ارتبین کھانے کا حمر اور کہا یہ متم ارتبین اس کے بعد مفتر ایک برارتبین آومیوں نے کھانا کھایا تھاوہ مالدار ہوگئے اور جن بیاروں نے وہ کھایا وہ صحت یاب موگئے پھروہ وہ متر خوان اوپر کی طرف چلا گیا۔ دوسرے دن چاشت کے وقت پھروہ دسترخوان آیا تو اس میں تمام مالداروں اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا پھر چالیس دن کے بعد وہ دسترخوان آیا تو اس میں تمام مالداروں اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا پھر چالیس دن کے بعد وہ دسترخوان آیا تو اس میں تمام مالداروں اور فقیر لوگوں نے کھانا کھایا پھر چالیس دن کے بعد وہ دسترخوان کی اور ٹی کی اور ٹی کی دن کے بعد آتا تھا۔

چېرے منخ اورسور بن کر واصل جہنم:

حضرت عیلی النظی کا اللہ تعالی نے وی بھیجی کہ ہمارا دسترخوان میں سے فقیروں کو کھلا ؤاور مالداروں کو نہ کھلا ؤ ۔ پس مالدارلوگ ناراض ہو گئے اور انہیں دسترخوان میں شک گزرا کہ اس میں ضرور کوئی جادو ہے تو اس شک کی بناء پرترای آ دمی اور صاحب معالم النزیل کے بقول تین سوہیں آ دمیوں کے چیرے منے ہوگئے ۔ سان کی صورتیں سور کی طر نے ہوگئے ۔ ان کی صورتیں سور کی طر نے ہوگئے ۔

4444

باب تبردا

# ماه شوال کے چھروزوں کی فضیلت

الله تعالى فرما تا ب

مَنْ جَاءَ بالحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ آمُنَا لِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيِّنَةِ فَلاَ يُجُرَى اِلَّامِثْلَهَا وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ۞

سترجمہ ''جس نے ایک یکی تواس کیلے دس نیکیوں کا تواب ہے۔اورجس مخفس نے ایک برائی کی تواس کوایک برائی کا بدلہ ملے گا۔ اور ان پرظلم نئیس کیا جائے گا۔ نہ تو تیک لوگوں کے تواب میں کی کی جائے گی اور نہ ہی بدکاروں کے عذاب میں اضافہ کیا جائے گا۔''

ا مامر تدی فرماتے ہیں اس سے مراد تعین عدد نہیں ہے بلکہ فضل کا اظہار ہے۔ شوال کے چیدروز وں کا تواب:

معرت الا بريره رفظ الدر الا الا الدر المحال المحلف في كريم المحلف الدر الدر الدر الدر المحلف المحلف المحلف الدر المحلف المحلف

حضور نورمجسم ﷺ کے قول کا بھی مفہوم ہے کہ جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے اور چھروزے شوال کے رکھے تو گونیا اس کیلئے سارے سال کے روز وں کا ثواب ہے۔

# موت کی تکلیف آسان:

رسول اللہ ﷺ کا فرمان عالی شان ہے کہ انسان کے چھسوعضو ہیں اور ہرعضو ہزارغموں میں جتلا ہے لیکن دل غم سے پاک ہے کیونکہ وہ خدا کی معرفت کا گھر ہے جو شخص شوال کے چھروز نے رکھتا ہے ، اللہ تعالیٰ اس پرموت کی تکلیف کو آسان فرما دیتا ہے جس طرح شنڈا پانی بیا سے کیلئے بیٹا بڑا آسان ہوتا ہے۔

## شوال کے روز وں کی برکت:

حفرت ابوسفیان توری عَرِی الله الله عن الله میں تین سال ہے کے میں تھا۔ ا یک جخص اہل مکہ سے ہرروز ظہر کے وقت مجدحرام میں آتا تھا طواف کرتا تھا اور نماز ادا کرتا تھااس کے بعد مجھے سلام کر کے چلا جاتا تھاحتی کہ مجھے اس سے محبت ہوگئی۔ پس وہ ایک دن نیار ہوگیا اور اس نے مجھے بلایا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اپنے ہاتھوں سے عسل دینا اور میری نماز جنازہ پڑھنا اور مجھے اینے ہاتھوں کے ساتھ وفن كردينا اورايك رات ميري قبر برهم منااور مجعي كلمدتوحيد كي تلقين كرنا جب منكر كلير مجه سے سوال کریں ۔الغرنس میں نے اس کی وصیتوں بیٹمل کیا جس طرح اس نے کہا تھا اور میں رات کواس کی قبر کے پاس نیم خوالی کی حالت میں تھا کہ اچا تک میں نے ا یک آ واز سی ۔ اے مغیان اسے تیری حفاظت اور تیری تلقین کی ضرورت نہیں ہے میں نے بوچھا کس لیے اس کو ضرورت نہیں ہے تو جواب ملا کہ اس نے رمضان اور شوال کے چوروزے رکھے تھے۔ مچر میں بیدار ہو گیا اور میں نے کسی کونہیں دیکھا۔ اس کے بعد وضوکیاا ورنماز پڑھی اس کے بعد پھر میں سوگیا اور میں نے اس کوخواب میں تین مرتبدد یکھا۔ پس جمعے معلوم ہوا کہ بیااللہ تعالی کی طرف سے بہت نہ کہ شیطان

کی طرف سے ہے لیس میں وہاں سے لوٹا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ! جھے رمضان شریف اور شوال کے چھ روز سے رکھنے کی تو فیق عطافر ما تو اللہ تعالیٰ نے جھے اس کام کی تو فیق دی۔

# حضرت على بضطيعه كا أيمار:

سیدہ فاطمۃ رضی الشر عنہا بیاری میں جتلا ہوئیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے پوچھا اے فاطمہ کہ کوئ میں میٹی چیز کھانے کے قابل ہے تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ انار کھانے کے قابل ہے تو ایک لمحہ کیلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر پیشان ہوئے کہ اس کے تو بعل ہے تو ایک لمحہ کیلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر پیشان ہوئے کہ اس کے تو بید نے کیلئے آپ کے پاس کوئی درہم شرقا کیان کی سے ایک درہم قرض لے کر بازار کی طرف چلے اور ایمی انار تر پر کر واپس آرہے ہے تو راہے میں ایک بیار شخص پر نظر پڑی تو حضرت علی نے کو تیا ہا ہوں اور کوئی شخص میری طرف توجہ تیس کرتا اور میرا دل انار کھانے کو چاہتا ہے تو حضرت علی کوئی شخص میری طرف توجہ تیس کر پر بیثان ہوگئے کہ میں ایک بی انار حضرت بی بی فاطمہ کیلئے لایا ہوں اگر میں ہیں کہ ربیان کو دوں تو حضرت بی بی فاطمہ حروم رہ جا کیں گیا گرند دوں تو قرآن ہیں ہوئی ہے لینی جس طرخ قرآن پاک میں رب نے فرمایا ہے: فرمایا ہے:

لینی سائل کومت جیڑ کو اور مت روکو اور حضرت مجمد منطقی کا فرمان ہے اگر سوال کرنے والا گھوڑ ہے پر سوار ہو کر بھی آئے اس کو خالی مت والیس بھیجو ۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے انار کو تو ڈا اور اس شخص کو کھلا ویا اور وہ شخص بیاری سے صحت یاب ہو آئیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم البیخ گھر میں شرماتے ہوئے آئے ۔ گھر میں واغل ہوئے تو سیدہ فاطمة الزہرانے اپنی جھاتی ہو۔ اللہ کے تم میں واغل ہوئے تو سیدہ فاطمة الزہرانے اپنی جھاتی ہو۔ اللہ کی سم جس الزہرانے اپنی جھاتی سے لگالیا اور کہا اے علی ائم کیوں پریشان ہو۔ اللہ کی تم جس

﴿ اول ﴾ وقت تم نے اس بیار خض کوانا رکھلایا تھا تو میراتی دل انار سے بجر گیا تھا۔حضرت علی ، كرم الله وجبه الكريم ان كى بات سے خوش ہوئے۔ اتنے ميں ايك مخص نے وروازے پر وستک وی تو حصرت علی کرم الله وجبه الكريم نے يو چھا كون ہے؟ تو وستک وینے والے نے جواب دیا میں سلمان فاری ﷺ بوں تو حضرت علی کرم الله وجبدالكريم نے درواز ، كھولاتو سلمان فارى حفظ الله كم باتھ ميں ايك تھال تھا اور رومال سے اس کو ڈھانیا گیا تھا۔ حضرت سلمان حظیجی نے وہ تھالی ان کے ماس رکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجبد الكريم نے يو چھا بدكبال سے الائے ہو؟ كہا كديد الله تعالى كى طرف سے حضور أى كريم عظي كى طرف آيا ہے اور حضور نى كريم عظي نے بیرتھال آپ کیلئے بیجوائی ہے۔حضرت علی کرم اللہ و جبہ الکریم نے اس کو کھول کر : يكعا تو اس ميں ٩ ( نو ) انار تقاتو حضرت على كرم الله وجهه انكريم كہنے لگے اگر بيا میرے لیے ہوتے تو اس میں دیں انار ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: ایک نیکی كرنے والے كودس تيكيوں كا بدله ملتا ہے -حضرت سلمان فارى رين الم اللہ مسكرانے لگے

> ين آپ کوآ زمانا چاہتا تھا۔ نیکیوں کو بڑھانے کی تین حکم

حضور نی کریم منافع کی امت کی خصوصیت ہے کہ ایک نیکی کے بدلے دس گنا

اورا یک سیب اپنی آسٹین سے نکال کراس تھال میں رکھااور کینے گے اللہ تعالیٰ کی قتم

**تُواب ملتاہے۔اس کی تلن حکسیں بیان کی گئی ہیں:** (۱) بہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں ۔اس اعتبار سے ان کی عبارتیں

زیادہ ہوئیں تھیں جبکہ اس امت کی عمر کم ہے لیکن تھوڑی عبادت کا ثواب دگنا ہے کونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اوقات کی فضیلت اور نیکیوں کی زیادتی پر دوسری متول پر فضیلت دی ہے اور لیلہ القدر کی وجہ سے دوسری انتوں پرتر جج دی ہے تا کہ ان کی عبادت گزشتہ امتوں کی عبادت سے بڑھ چائے جس طرح حضرت موی

الطنیخ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت موٹی الطبیخ نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ! تو رات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ تو تجھ لوگوں کو ایک نیکی کے بدلے دس نیکیاں عطافر مائے گا اوران کی ایک برائی کے بدلدایک برائی کھے گا۔اے اللہ! تو ان لوگوں کو میراامتی بنا تو اللہ نے جواب دیا کہ وہ حضور نبی کریم میں ہے کی امت

ہے جو آخر میں تشریف لائیں گے۔

(۲) اور دوسری بات میہ ہے کہ خلوص والی عبادت کی وجہ سے جنت کے درجات انہیں عطا کیے جائیں گے اور اس امت کی عبادت کے ساتھ ساتھ کوتا ہیاں بہت زیادہ ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس امت کیلئے اپنا فضل زیادہ کیا ہے تا کہ عبادت میں جو

کی واقع ہوگی تو زیادہ اجر کی وجہ ہے وہ کی پوری ہوگی تا کہلوگوں کومعلوم ہو جائے انہوں نے جنت کے درجات نیکیوں کے دگنے تو اب کی وجہ سے حاصل کیے ہیں۔

(۳) تیسری بات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ثواب کو دگنا اس لیے کیا ہے کہ قیامت کے دن دشمن لوگ آپس میں جھڑیں عجے اورایک دوسرے کے اعمال لے جائیں گے۔اس لیے ان اعمال کے ثواب کو دگنا کہا تو دشمن کے گا: اے میں بے رب ! جمعیان کر

لیے ان اعمال کے ثواب کو دگنا کیا گیا تو دشن کیے گا: اے میرے رب! جھے ان کے اعمال کی زیادتی عطافر ما تو اللہ تعالی فرمائے گا بیرزیادتی ان کی ٹیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ میرافضل و کرم ہے اور میں اپنی رحمت ان سے نہیں چھینوں گا بلکہ اس کی ٹیکی

میں تجھے عطا کروں گا۔اے اللہ تو ہمیں و نیا میں اور آخرت میں نیکی عطافر ما۔ (روصۃ العلماہ)

بېرام مجوي کې سخاوت اوراس کامسلمان ہونا:

حضرت عبداللہ بن مبارک ﷺ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال جج ادا کرنے کیلئے گیا۔ پس میں جمرا ساعیل کے پاس سوگیا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب م بغداد جاؤ تو دہاں کے فلال محلے میں جا کر بہرام مجوی کو میراسلام کہنا اور ساتھ ریجی

کہنا کہ اللہ کریم جھے نوش ہے تو بیس کریس چونک پڑااور لاحول و لا قو ۃ الا باللہ کہا کہ ہوسکتا ہے بیر ثواب شیطان کی طرف سے ہو۔ پھریس نے وضو کیا اور

خانہ کعبہ کا طواف کیا پھر مجھے نیند آگئی پھر میں وہی خواب دیکھا بلکہ تین مرتبہ میں نے ي خواب ديکھا جب ميں ج سے فارغ ہوا تو بغداد ميں پنج كراس محلے ميں گيا اور بہرام مجوی کا مکان تلاش کرنا شروع کر دیا۔ای دوران میں نے ایک بوڑ ھاشخص و یکھا اور میں نے اس سے پوچھا کیا تو بہرام جموی ہے؟ تو اس نے ہاں میں جواب ر یا چریں نے یو جھا کیا کہ تونے اللہ کیلئے کوئی اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے لوگوں سے جدید بھے سلف کی ہے اور یہی میرے نزو یک کا رخیر ہے تو میں نے کہا کہ يه ني كريم الله كن وكدرام ب- چريس نه بوچهاكيا تون كوئى اورنيكى ب؟ تواس نے کہامیری چاراؤ کیاں اورلؤ کے تھے توش ان کی آپس میں شادی کر دی۔ میں نے کہا کہ یہ بھی تو حرام ہے تو پھر میں نے کہا کوئی اور اچھا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے شادی کے بعد مجوسیوں کی دوت ولیمہ کی تھی۔ تو میں نے کہا می محرام ہے پھر میں اس سے یو چھا اس کے علاوہ کوئی اور نیکی کی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری ایک خوبصورت لڑ کی تھی اس کی برابری کا آ دمی مجھے نہیں ملا تو میں نے اس سے شادی کر لی اور اس ولیے میں، میں نے مزار جوسیوں سے برھ کر کھانا کھلایا ہے۔ میں نے کہا کہ ریجی حرام ہے۔ کیا تیرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نیکی ب؟ اس نے کہا ہاں ایک رات میں اپنی بٹی کے ساتھ سور ہا تھا کدایک مسلمان عورت آئی اور اپنا چراغ میرے چراغ سے جلا کر چلی گئی پھر چراغ بجھا دیا پھر دوسری مرتبداس نے بی کام کیا چرمیرے دل میں بدخیال آیا ہوسکتا ہے بدعورت چورول کی جاسوں ہوتو میں نے اس کا پیچھا کیا جب میں اس کے پیچھے اس کے گھر گیا تواس کی جارار کیاں تھیں تو ان اڑ کیوں نے اس سے یو چھا ہمارے لیے کچھ لائی ہو اب ہم میں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تواس کی آنکھوں ہے آنسو بہنے گلے اوراس نے کہا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے سواکس اور سے سوال کروں اور اللہ کے دشمن ہے کچھ مانگوں کیونکہ وہ مجوی ہے تو بہرام نے کہا جب میں

نے بیرسارا ماجراا ٹی آنکھوں ہے دیکھا اور کا نوں سے سنا تو میں اپنے گھر لوٹ آیا اور ہر چیز کے ساتھ ایک تھال بھر کر اس کے گھر گیا تو وہ مسلمان عورت بھرے ہوئے تفال کو و مکھ کر بہت خوش ہو گی۔

حفرت عبدالله بن مبارك رضي المنظمة فرمات بين بيدو بى نيكى بيرس كى وجرس

تیرے لیے خوشخری ہے۔ پھر میں نے اس کے سامنے خواب کا سارا واقعہ بیان کیا جو

میں نے ویکھا تھا۔ بین کر بہرام جموی نے کلمہ پڑ جااورمسلمان ہو گیا، اس کے بعد

وہ عش کھا کر گر پڑا اور خالق حقیق ہے جا ملا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے میں کہاں اللہ کے بندوں!اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کرو

کیونکہ بید شمنوں کو بھی دوست کے درجہ تک پہنچادی ہے۔

**公公公公** 

بابنبراا

# اللدكوخشوع وخضوع سے إكارو

الله تعالی فرما تاہے:

ادعو ربكم تضرعا وخفيه انه لايحب المفسيدين

ترجمہ: ''اپنے رب کوعا جزی اور پوشیدگی میں پکارو، (آہ وزاری بیان ان کی بھی پکارو، (آم وزاری بیانیان کی بھی جی ب کی بھی پر ولالت کرتی ہے جبکہ پوشیدگی بیظوم کی علامت ہے۔ مخلص اور محتاج انسان ناامید نہیں ہوتا۔) بے حک اللہ تعالی صدے برھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، وہ لوگ جواد کچی آ دازے خدا کو پکارتے ہیں۔

حتی کمان میں ریا کاری اور دکھلا وا ہوتا ہے۔ یا وہ اللہ تعالیٰ ہے ایسی چزیں مائلتے ہیں جواس کی شان کے لائق نہیں ہوتیں جیسے مقام انہیا وہلیم السلام کا سوال کرنایا آسان پر چڑھنے کاسوال کرنا۔

﴿تغير حيني﴾

# مهاجرین فقراء کے وسیلہ سے دعا کرنا:

امیہ بن خالد بن حمد اللہ بن اسد رفظت سے روایت ہے کہ سرکار مدید ملک اللہ کا مدید ملک کا مدید ملک کا کہ اور فقراء مہاج مین کے وسلے سے دعا کرتے تھے اور سرکار دوعالم ملک کے دعا مرکزتے تھے: مرکار دوعالم ملک کے دعامہ کرتے تھے:

اللَّهِم الصرنا على الإعدا بحرمة عبادك الفقراء المهاجرين ترجمه: اكالله! بمارى فقراء ومهاجرين كى يركت سعد وقرما یہ جس پر نقراء کی عظمت اور دعا میں ان کی رغبت اور ان کے وجود کے تمرک پر دلالت کرتی ہے۔

# د نیا کی یا ئیداری

تر غیبات ابرار میں یہ بات موجود ہے کہ دنیا کی پائیدار چار چیزوں سے ہے۔
(۱) علماء کے علم ہے، (۲) امراء کے عدل ہے، (۳) مالداروں کی سخاوت ہے،
(۴) فقروں کی دعا ہے۔ کیونکہ اگر علماء نہ ہوتے تو جابل لوگ ہلاک ہو جاتے اور
حاکم لوگ انصاف کرنے والے نہ ہوتے تو لوگ دوسروں کو کھا جاتے جس طرح
بھیڑیا بحری کو کھا جاتا ہے اگر مالداروں کی سخاوت نہ ہوتی تو فقیر و فریب بھو کے مر
جاتے اور اگر فقروں کی دعا نہ ہوتی تو زیبن و آسان تباہ و بر باد ہوجا تے۔

#### دعا کی فضیلت:

وعا کی نسلیت میں بیہ بات نقل کی گئ ہے کہ منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے سامنے واعظ کرتے ہے تو ایک دن ایک سائل کھڑا ہواتو اس نے چار درہم کا سوال کیا۔ لینی چار درہم طلب کیے تو منصور نے کہا کہ جو شخص اس کی ضرورت پوری کرے تو میں اس کیلئے چار وعا میں فرماؤں گا تو وہاں پرایک عبثی غلام مجد کے گوئے میں موجود تھا اورا یک میجودی کا غلام تھا اور اس کے پاس چار ورہم موجود تھے جو اس نے خود کمائے تھے۔ اس نے وہ چار درہم دینے کا وعدہ کیا۔ جشر طیکہ آپ ہمارے لیے چار دعا کیں کریں جس طرح میں کہوں۔ تو اس نے وہ چار ورہم وید نے تو منصور نے چار دوہم میں کریں جس طرح میں کہوں۔ تو اس نے وہ چار دوہم کے کر اس سائل کو وے ویے تو اس نے کہا کہ (۱) اے شیخ میں غلام ہوں میری آزادی کی دعا کریں۔ (۲) اور میرا ما لک میودی ہو وہ اسلام تبول کریں۔ (۳) اور میرا ما لک میودی ہو وہ اسلام تبول کے میرے گنام ہوں میری آزادی کی دعا کریں۔ (۲) اور میرا ما لک میدوہ ان اور ایک اور اس کے بعد وہ ان تھے گھر کی طرف لوٹا اور اپنے قضل کے میرے گنا ہوں کو معاف کر دے ، تو اس کے بعد وہ ان تے گھر کی طرف لوٹا اور اپنے میں اپنے قال سے آزاد کیا۔ کل

153

تك تومير اغلام تھا آئ كے بعدين تيراغلام جوں ، اور يبودي نے كہا:

اشهد الاله الا الله واشهد ان محمدً عبدُهُ و رسولُهُ

حصول مقصد كاقوى سبب:

علاء فرماتے ہیں کہ تکالیف کو دوا کرنے ،مقصد کوحاصل کرنے کا قوی ترین سبب دعا بے لیکن مجھی اس دعا کا اِٹر محقق نہیں ہوتا۔ دعا کرنے والے کی طبیعت کے ضعف کی وجہ ہے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اس بندہ کی دعا قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس میں صد ہے تجاوز یا یا جاتا ہے۔ یا اس کے دل کی کمزوری کی وجہ ہے کہ اس میں حضور قلب نہیں ہوتا حالا نکہ دعا کرتے وفت اطمینان قلب اورحضور قلب ضروری ہے۔ ای طرح وہ دعا اس وجہ ہے بھی ورجہ قبولیت حاصل نہیں کرتی کہ دعا کرنے والا حرام مال کھا تا ہے، ظلم کرتا ہے، اس کے دل برگناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ نیز اس کے دل برغفلت سہو اور فواشات كاغلبهوتا ب-جيها كه حديث شريف مين بحضور ني كريم علي في فرمايا:

واعلموا ان الله تعالى يا يقبل الدعا من قلب غافل

جان لوا کہ بیٹک اللہ تعالی غافل ول ہے کی ہوئی د عاکوقبول نہیں فر ماتا۔ ﴿ من المواجب ﴾

زندگی بڑھانے کانسخہ:

بزرگان دین معقول ہے کہ جارہا تیں انسان کی زندگ میں اشا فر کرتی ہاں:

- آ دمی کنواری لڑکی ہے نکاح کرے۔ (1)
  - بائيں پہلو پرسونا۔ (r)
  - جاری یانی کے ساتھ عسل کرنا۔ (r)
    - تحری کے وقت سیب کھانا۔
      - دعا کی اثر آ فرینی:

منقول ہے کہ صالحین میں ہے ایک نیک آ دمی تھا جو روزی اور رزق کے حوالے سے تنگ دست ہو گیا۔ ایک دن ان بزرگوں کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ

الله تعالى سے دعاكريں كدوہ جميں رزق كے معاسلے عيں وسعت عطافر مائے، اس الله كے نيك بندے نے دعاكى - بعداز نماز دعاجب ان كى يبوى گھر ميں داخل ہوئى تو اس نے اپنے گھر كے ايك كونے عيں سونے كى ايك اين ديھى - وہ خوش ہوئى اوراس اين كواش اليا، اس نيك بزرگ نے اپنى رفيقہ حيات سے فرمايا كد تو جس طرح بھى اس كوفرج كرنا على بتى جرج كرلے -

اس آ دی نے نیند کی حالت میں خواب دیکھا کہ وہ جنت میں واخل ہوا، ایک کل دیکھا کہ جس میں ایک ایٹ کی کمی ہے، اس نے سوال کیا کہ پیکل کس کا ہے؟ جواب ملاکہ بیمکل آپ کا ہے۔

فقال إين هذا البنة؟

نیک بزرگ نے کہا کہ یا اینٹ کہاں ہے؟

قبل بعثنا لهإ اليك

جواب ملا کہ وہ اینٹ ہم نے آپ کی طرف بھیج وی ہے۔

وہ آ دی نینز سے بیوار ہوا، اپنی ہوئی سے کہا کہ وہ این لاؤ۔ اس کو لے کر اپنے سرکے پاس رکھا اور دعا کی کہ یاللہ! میں نے اسے آپ کی طرف واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ این واپس اپنی جگہ پر پہنچ گئی، اس مضمون کی تا ئید فرمان رسول سے ہوتی ہے۔رسول اللہ تعلقہ نے فرمایا:

ما اخد احد لقمة من الدنيا الاوقد نقص الله تعالى حصته من الاحرة كون شخص بحى جب ونيا الدنيا الماكم كون شخص بحى جب ونيا ساك كالم المراد على الماكم كرديتا برجيها كدار شاد خداد تدى ب

من كان يريد حوث الاخرة نؤدله في حرثه و من كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الآخرة من نصيب ترجمه: " بوفض آخرت كي كيتي كااراده كرتابة بم اس كيليجيتي برحا

دیتے ہیں اور جوکوئی ونیا کی کھی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس میں ہے دیتے مِي اور آخرت ميں اس كيلئے كوئى حصه نہيں \_''

آ خرت کی آ سائش کور جیح دینا:

حفرت سيدناعمر فاروق حظيمة فرمات جي

رايت رسول الله مُنْسِيَّةُ فاذا هوا مضطجع على حصير وقد اثرا الحصير في جنبيه

من نے رسول الشنظ اللہ کود یکھا کہ آپ پٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور اس پٹائی

کے نثان آپ کے دونوں پہلومبارک پرظاہر تھے۔ قلت يا رمول الله مُنْكِنَّةُ ادع الله فليومع الدنيا عليك فان

ملوك فارس و الروم قدوسع عليهم وهم لا يعبدون الله. ( حفرت سیدنا فاروق اعظم حصِّی فر ماتے ہیں ) میں نے عرض کیا: یارسول

السَّنْظِيَّةِ! آپ الله تعالٰی ہے دعا کریں کہ دہ آپ کیلئے دنیا کے مال ودولت کو برخھا وے، فارس وروم کے بادشاہ میں کدان کیلئے دنیا کے ال ورولت کو وسن کر دیا گیا ہے حالاتکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ۔

فقال رسول الله عَلَيْكُ قد ادخر هذا لنا يا ابن الخطاب وهولاء قوم عجلت طيبعاتهم في الدنيا.

رمول الله المنطقة فرايا كدا ابن خطاب هي الديمار المياذ فره كى جا وى ہادو كفارقوم كدان كى طبيقوں نے اس دنيا بي اس بارے جلدى كى ہے۔ ايك اورروايت يس بكرآب الله فرمايا:

إما توطني أن تكون لهم الدنيا و لمنا الا حرة

(اے فاروق اعظم عظیم کیا آپ اس بات پر راضی نمیں ہوتے کہ كافرول كطع وتا مواور مارك ليآخرت

#### دواجم اصول:

حضرت عروا بن شعيب عظيم الله تعالى شاكراً صابراً من نظر حصلتان من كانتا فيه كتبه الله تعالى شاكراً صابراً من نظر فى دينه الى من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر فى ديناه الى من هو دونه فحمد الله تعالى على ما تفضل به عليه.

جس شخص میں دوخصلتیں ہوں۔اللہ تعالی اسے اپنی بارگاہ میں صبر کرنے والا اورشکر کرنے والالکھ لیتا ہے۔

ایک و پخض که جودین کے معاطم میں اپنے سے ادپر والے کو دیکھے، پس وہ اس کی اقتداء کرے اورا یک و پخض کہ جودیا کے معاطم میں اپنے سے کم مالیت والے خض کودیکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جونشل و کرم قرمایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ جیسا کہ درب ذوالجلال نے قرمایا:

ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولنساء نصيب مما اكتسبن واسئلو الله من فضله ان الله كان بكل شئى عليما

''تم اس چیزگی آرز وند کرد که جوالله تعالی نے تنهار کے بعض میں ہے بعض پرفضل فر مایا، مردوں کیلئے ان کا حصہ ہے جو پچھ انہوں نے کمایا عورتوں کیلئے ان کا حصہ ہے جوانہوں نے کمایا اورتم الله تعالیٰ ہے اس کا فضل ماگو بے شک اللہ جارک و تعالیٰ ہر چیز کو جائے والا ہے۔''

## پيندا پي ايي:

حضرت شقيق زامدرهمة الله عليه في مايا:

احتارا الفقراء ثلاثه اشياء والاغنياء ثلاثه اشياء احتصار الفقراء راحة النفس و فراغ القلب و خفة الحساب

واختار الاغنياء تعب النفس القلب و شدة الحساب

فقراء نے تین چیز پیند کیں اور مالداروں نے بھی تین چیزوں کو پیند کیا۔ فقراء کی پندیدہ تمن چیزیں یہ ہیں:

(1) ول كى راحت، (٢) قارغ اليالى، (٣) حماب كي آساتى يـ

مالداروں کی پیندیدہ تین چیزیں درج ذیل ہیں:

(۱) جان کی تھاوٹ، (۲) دل کی مصروفیت، (۳) حیاب کی تختی ہے

اور میں نے حمیں اینے ہال میں شریک کیا، اور تمہارے گنا ہوں کو بخشا میر ا کام نہیں ہے ورنہ میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا، تو غائب ہے آ واز آئی کہ میں نے تم دونوں اور منصور کو معاف کر دیا۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

بابنبر۲۲

# تقوي اورايمان

الله تعالی فرما تاہے:

إِنَّمَا المؤمِنِيُنَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللهُ وَجِلَتُ قُلُّو بُهُمُ وَإِذَا تُلِيَّتُ عَلَيْهِمُ ١ يَثُهُ ۚ زَادَتُهُمُ إِيُّمَاناً وعلى ربهم يتوكلون اللّذين يقيمون الصلوة و مما رزقتهم يتفقون اولئك هم المومنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم O

ترجمہ ' ' کائن ایمان والے دہ نوگ 'یں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ جب ان پر قرآن کی آیتیں طاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، (جو خص بحوع فان میں خوطہ زن ہوتا ہے تو وہ خدا پر ہی بھروسہ رکھتا ہے۔) جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کر دہ مال سے ہیں سے خرج کرتے ہیں اور در حقیقت وہی لوگ ایمان والے ہیں۔ ( کیونکہ خدا پر توکل رکھتے ہیں اور خلوص اور لیقین کے ساتھ اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔) اللہ کے نز دیک ان کے بلند درجے ہیں۔ (یعنی وہ جنت کے اعلیٰ مقامات پر فائز ہیں۔) ان کیلئے مغفرت ہے اور یا کیزہ روزی ہے۔''

سيدناصديق اكبر رضي المان كامقام:

حضور بی کریم علی سے روایت ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق سے اور

تام امت کے ایمان کے درمیان موازند کیا جائے تو ابو برکا ایمان زیادہ ہوگا۔

ای طرح حضرت انس بن مالک بوسعید خدری کی ایمان کا ذرہ بھی ہوگا وہ
حفور نی کریم کی آئے نے فرمایا کہ جس کے دل جس ایمان کا ذرہ بھی ہوگا وہ
روز قیامت دوز خ نے نگل آئے گا۔ اور اس ہے معلوم ہوا کہ ایمان ذیادہ یا کم ہوتا
ہواور ہماری دلیل سے بے کہ ایمان سے مراد تقدیق ہوا کہ ایمان ذیاد تی اور نقصان
تول نہیں کرتی لیمن اللہ کا قول سورۃ فتح جس موجود ہے ہم اس کا جواب بید ریں گے
کہ میں حجابہ کی اس اللہ کا قول سورۃ فتح جس موجود ہے ہم اس کا جواب بید ریں گے
کہ میں حجابہ کی ارب جس ہے کیونکہ قرآن جب بھی نازل ہوتا تھا تو اس پر
ایمان لاتے تھے اور دل سے تعدیق کرتے تھے لیکن ہمارے حق میں سے بات نہیں
ہے کیونکہ وی اور آبیة کریمہ نتم لیکن موقوف ہو بچک ہے اور انشہ تعالی کا یے قول
اینکما المعلومینو ن اللّذین اِذَا ذُکِوَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُو ہُهُمُ

تو ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بیرمومنون کی صفت ہمومن عبادت کے اعتبارے ہم اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بیرمومنون کی صفت ہم سے جدائیں نہ کہ ایمان میں جدائیں اور اللہ تعالی کا بیتول رَا اَهْ اَهُمُ اَلَّمُ اَلَّمُ اَلَّمُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حضور نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ نیک کام پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے اور حضور نی کریم ﷺ کا بی تول ہے کہ جس کے دل میں ذرہ بحر بھی ایمان ہوگا وہ دوزخ ہے آزاد ہوگا۔اے اس چیز پرمحول کرنا ضروری ہے جس کوہم نے اپنے دلائل سے ذکر کیا ہے۔

\* \* \* \* \*

بابنبر٢٣

# احكام خداوندي كرتك كاوبال

الله تعالی فرما تا ہے:

ياايها الذين امنو الا تخونوا الله والرسولوتخونوا امنتكم وانتم تعلمون و اعلمو انما اموالكم واولاد كم فتنة وان الله عنده اجر عظيم ()

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول علیہ کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اور اپنی امانق اس بھی خیانت مت کرو۔ حالا نکہ تم جانتے ہو۔ تم جان لو کہ تمہارے بال اور تمہاری اولا د تمہارے لیے آزمائش ہیں ( کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں آزما تا ہے۔ ) بے شک اللہ تعالیٰ کے بال بڑا اجر عظیم ہے، مال اور اولا دکی محبت کو چھوڑ و، اللہ اور اس کے درول علیہ کی عیت کو ایکا لو۔''

#### شان نزول:

اس آیت کریمہ کا شان نزول میہ ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم عظیمی نے اکیس (۲۱) راتوں کا بہود بنوقریظہ کا عاصرہ کیا۔ انہوں نے صلح کرنے کا ارادہ کیا جس طرح کے ان کے بھائی بنونشیر نے صلح کی۔ اس بات پر کہ وہ ملک شام سے مقام ار بحاء اور ازرعات کی طرف چلے جا کیں گے۔ رسول الشقایق نے اس بات سے انکار فرہایا مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ حضرت سعد بن محافہ منظینہ کے فیصلہ کوشلیم کرلیں مگرانہوں نے ایبا کرنے ہے اٹکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ ابولیا به مروان ابن المنذر کو بھیج ویں وہ ان کے خیرخواہ تھے، کیونکہ ان کے اہل و عیال اور ہال ان کے پاس تھے۔آپ نے ابولہا بہکوان کے پاس بھیج دیا۔

لوگول نے اس سے کہا کہ آپ کی حضرت سعد بن معاذ حظیمین کا حکم مانے کے بارے میں کیارائے ہے؟

تو انہوں نے حلقوم کی طرف اشارہ کیا اور اس سے مراد'' ذیج کرنا'' لیا یعنی ا گرتم نے اس کا حکم مان لیا تو تمہیں ذرج کردیا جائے گا۔

ابولبابہ کہتے ہیں کدامجی وہاں ہے میرے قدم نہیں ہے بتھے کہ میں نے جان لیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ خیانت کی ہے، اس موقع پریهآیت نازل ہوئی۔

ابولبابدنے اپنے آپ کو مجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور کہا:

والله لا اذوق طعاماً شراباً حتى اموت اويتوب الله على

فتم بخدا! میں نہ کھا نا کھا دُن، نہ یانی پوں گا یہاں تک کہ میں مرجا دُن یا اللہ تعالی میری توبہ قبول کرنے۔

سات دن وہ ای طرح رہے یہاں تک کہ دہ عش کھا کرگریڑے پھران کی توبہ قبول ہوئی، ان کو کہا گیا کہ آپ کی توبہ قبول کی جا چکی ہے اور آپ ایخ آپ کو ستون ہے آ زاد کرلیں تو ابولیا بہنے کہانہیں۔

والله لا احل هاحتى يكون رسول الله هو الذي يحلني فجاء

عليه الصلوة والسلام فحله بيده

الله كانتم! ميں اپنے آپ كواس ستون سے نہيں كھولوں گا جب تك كەرسول السَّمِيَةُ مِنْ مَعُولِين چِنانچِدرمول الشَّمِيَّةُ تشريف لائ اور آپ نے اپ دست شفقت سے ان کور ہا فر مایا۔ ابولہا بدنے کہا:

ان من تمام توبتي ان اهجردار قومي التي اصبت فيها الذنب

وان انخلع من مالي

میری ممل توبداس دقت ہوگی کہ جب میں اپنی قوم کے اس علاقہ کوچھوڑ دوں تریم سے بھی دریاں میں میں میں اس میں کا تعدد

جہال پر میں کنهگار ہوا اور پیر کہ میں اپنے مال واسباب کو جموڑ دوں۔ وی میں علاقہ میں میں ایسانی میں اور د

نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تجے صرف ایک تہائی کافی ہے۔ یعنی تواتے مال کو

صدقہ کردے۔ الاسر ع

امانت الهي كوقبول كرنا:

الله تعالى في حضرت آدم الملك الصفح الدين في من في بدامانت آسانون من اور زمینوں کو پیش کی لیکن وہ اے نہیں اٹھا سکے کیا تجھ یش اس امانت کو اٹھانے کی طاقت بي وحضرت آدم الطي في في وه كيا ييز بي ارشاد موا اگر تو فيكي کرے گا تھے اس کا اجر لے گا اگر تو برانی کرے گا تو تھے اس کے بدلے میں عذاب ويا جائے گا تو پحر حضرت آوم الطيخ في اس امانت كواش ليا تو الله تعالى نے فرمايا میں تیری آ تھوں کیلئے ایک پردہ بناتا ہوں اگر تجھے ڈرمحسوں ہواس چیز کی طرف و کھنے کا جو تیرے لیے حلال نہیں ہے تو پھراپی آئھوں پر میرے عذاب کے خوف کا پرده ڈال لینا اور میں تیری زبان کیلئے دوکواڑوں کا ایک دروازه بناتا ہوں اگر تھے فش بات کرنے کا خطرہ ہوتو میرے عذاب کے ڈرے زبان کے دروازے کو بند کر دینا ادر میں نے بچھے دو کان غطا کیے ہیں اگر بچھے اپنے کا ثوں سے حرام گفتگو سننے کا خطرہ ہوتو اپنے کا نوں کو اس کلام کے سننے سے محفوظ کر لینا اور میں نے تیری شرم گاہ کو تیرالباس بنایا ہے اگر اس لباس کے کھلنے کا خوف ہوتو پھرمیرے عذاب کا خوب رکتے ہوئے اس کو چمپالیا اور اپ باتھوں کوحرام سے مفوظ کرنا اورائ پاول کوہمی حرام راستول سے بچانا۔اے آ دم میرے عذاب کو یاد کر اور پیٹمام کی تمام جو چزیں ذکر کی

> حمیٰ ہیں بیسب اللہ تعالیٰ کی امانیٹی ہیں۔ ہلاکت کا سبب:

حضرت وبب بن مدمد عظی فی فی فی ایک جب در مم اور و ینار کو بنایا گیا تو

العتی شیطان نے ان دونوں کو اٹھا کر چوہا اور اپنی دونوں آنکیجوں پر رکھ لیا اور شیطان نے کہا:

الويل لمن احبكما من حلال والويل ثم الويل لمن احبكما

سن سرم بلاک ہو دو مخض جوتم دونوں سے محبت کرے تم کو حلال طریقہ سے حاصل مریک میں ملک میں معلق سے معلق میں معلق

کرکے اور ہلاک ہو، پھر ہلاک ہو وہ شخص جوتم ووٹوں کو حرام طریقہ سے حاصل کرنے کے بعدتم سے محبت کرے۔

# ونیا کی مثال:

ایک آدی نی کریم ﷺ کی بارگاہ یس ایک علاقہ سے حاضر ہوا۔ اس نے آکر اپنی زیمن کے بارے یس رسول الشہﷺ نے اس فرین کی وسعت اور اس میں نعتوں کی کثرت کے بارے میں بتایا۔ رسول الشہﷺ نے اس نے اس نے کہا:

انا نتخذ الوانا من الطعام ونا كلها

ہم قتم قتم کے کھانے بناتے اور پیران کو کھاتے ہیں۔ پیر آپ زفر 11 کی وہ کہا ہو جاتا سردای آدی

کھرآپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس آ دمی نے عرض کیا: اے اللہ کے رسولﷺ! وہ وہ می ہو جاتا ہے جوآپ جانتے ہیں۔ یعنی وہ بول و برازین جاتا ہے۔

ققال عليه الصلوة كذلك مثل الدنيا

پس رسول الشیک نے فر مایا کدد نیا کی مثال جوروایت کیا گیا اور جو پھھ آپ نے فرمایا تج فرمایا۔

الله تعالی اسرارالوی میں فرمایا:

يا احمد تُطُلِّنُهُ لو صلى العبد صلوة اهل السموات والارض وصام صيام اهل السموات والارض ثم ارى في قلبه مقدار ذرة من حب الدنيا من رياستها و زينتها لا يجاورني في دارى.

اے حصرت احمر مجتبی تیلی اگر بندہ زمین وآسان والوں جتنی نمازیں ہوجھے اور زمین و آسان والول جتنے روز ئے رکھے پھر زیب و زینت کے حوالے سے ایک ذرہ کے برابر بھی دنیا کی محبت کواینے دل میں وہ جگد دے تو میرے گھر میں اسے میرا قرب نصيب نہيں ہوگا۔ (موعظه)

### تبول کرنے سے انکار:

حضرت عبداللہ بن عمروا بن عاص ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب ہے پہلے انسان کی شرمگاہ کو پیدا فرمایا اور فرمایا کداے انسان! بیامانت ہے اور میں اس ا مانت کو تیرے سپر دکرتا ہوں۔

شرمگاه، يا دُل، ہاتھ، زبان، آنگھ اور کان پيسب امانتيں ہيں۔

ولا ايمان لمن لا اما نة له

جس تخفی کو امانت کا یاس تبیل، اس کا کائل ایمان نبیس الله تعالی نے ان سب امانتوں کو بہاڑوں اور زمین وآسان کی مخلوق پر پیش کیا۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے:

انا عرضنا الامانة على السموات والارض الجبال

''ب شک ہم نے پہاڑوں، زین اورا ٓ سان پراہانت کو پیش کیا۔''

الله تعالی نے ان سب مخلوق ہے فرمایا کہ جو کچھان میں ہے کیاتم ان سب کو

اٹھاؤ گی؟

مخلوق کی ہر چیز نے عرض کیا کہ ان میں کیا ہے؟

الله تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرتم اچھے اعمال کرو کے تو تنہیں اجر ملے گا اور اگر نا فرمانی کرو کے تو تہمیں عذاب دیا جائے گا۔

سب مخلوق نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! ہم تیرے تھم کے یابندیں،

ہمیں تواب اور عذاب سے غرض نہیں ، تو یہ ہم نے خوف وخثیت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی عظمت کی وجہ سے کہا ہے کہ ہم اسے قائم نہیں رکھ سکیں مے۔ یہ ہم نے اللہ

103

تعالى كے حكم كى ثالفت كى وجربے تيس كيا۔ فا بين ان يحملنها واشفقن منها و جملها الانسان انه كان

فا بين أن يحملنها وأشفقن منها و حملها الانسان أنه كار ظلوماً جهولا

' ' پس انہوں نے انکار کیا کہ وہ اس امانت کو اٹھا کیں اور وہ اس ہے ڈ رے اوراس امانت کو انسان نے اٹھالیا وہ ناوان اور حدے تجاوز کرنے والا تھا۔

کس کورج دیں:

ى كرىم الله الله الله

من احب دنیاه اضربا خرته و من احب آخرته اضر بدنیا فآثرو اما بیقی علی مایفنی

جس مخف نے دنیا کومجوب سمجھا تو اس نے اپنی آخرت کا نصان کیا اور جس نے آخرت سے مجت کی تو اس نے اپنی دنیا کا نقصان کیا۔ پس تم تر بیج دو اس چیز کو جم ہاتی رہے اس چیز پر جو فنا ہو جائے گی۔

سب برائيوں كى جڑ:

ایک روایت میں ہے کہ نی کریم سے ایک دن تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجھیں ہے ہا تھی کر دے سے اقو وہ سارے کے سارے سوائے حضرت اسامہ بن زید کے سائے کے دونے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ علیہ ایس آپ ہے اپنے دل کی تختی کی شکایت کرتا ہوں تو رسول اللہ علیہ نے اپنے ایک یارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ نے دیا تھی جدر کھا پھر فرمایا کہ اے اللہ کے دشن! تو تکل جا۔ پس حضرت اسامہ بن زید تھی نے دونا شروع کر دیا پھر آتا علیہ اللہ تعلیہ اللہ علیہ اللہ تا علیہ اللہ تعلیہ اللہ علیہ اللہ تعلیہ تعلیہ تعلیہ اللہ تعلیہ تعلی

الصلوة والسلام فرمايا: جمود العين من قوة القلب و قوة القلب من كثرة الذنوب من نسيان الموت و نسيان الموت من طول الامل و طول

الامل من حب الدنيا و حب الدنيا راس كل خطيئة.

آ تکھول سے آنونہ بہنا دل کی تحق کی وجہ سے ہے اور دل کی تحق گنا ہوں کی

کثرت کی وجہ سے ہے اور گنا ہوں کی کثرت موت کو بھولنے کی وجہ سے اور موت کا بھولنا لمبی امید کی وجہ سے ہے اور لمبی امید دنیا کی مجت کی وجہ سے ہے اور دنیا کی

محبت ہر برائی کی جڑہے۔

بنندی درجات کاحصول:

نفیل بن عیاض رفظ الله سے روایت ہے کہ ساری برائی ایک ہی گریں موجود ہے اور اس کی تنجی دنیا کی محبت ہے اور تمام بھلائی ایک گھر میں جمع ہے اور اس کی گنجی پر ہیز گاری ہے۔اے مومن! دنیا کی محبت کوچھوڑ دے تا کہ تو بلند در جات یا

\*\*\*

### بابنبر٢٢

# سونا جا ندي جمع كرنا

الله تعالی فرما تا ہے:

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تنفقونها في سبيل الله فبشر هم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لا نفسكم فذ و قواما كنتم تكنزون0

ترجمہ: ''اور وہ لوگ جوسونے اور چاندی کو جع کرتے ہیں اور اے اللہ
کے رائے ہیں خرج نمیں کرتے ( بعنی اس مال سے زکوۃ ادا نہ کی جائے اس پر
کیونکہ حدیث ہیں ہے کہ جس مال سے زکوۃ ادا نہ کی جائے اس پر
عذاب ہے۔) پس خزانہ رکھنے والوں کو درد تاک عذاب کی خوشخری
دے وہ ، (خزانہ رکھنے والوں سے مراد زکوۃ سے منہ موڑنے والے لوگ
ہیں۔) جس دن دوزخ کی آگ ہیں ان خزانوں کو جع کیا جائے گا۔ تو
ان گرم در ہموں سے ان کی پیٹانیوں کو ان کی رانوں کو وجع کیا جائے گا۔ تو
جائے گا ( کیونکہ جب کی غریب کود کھتے تھے تو اپنا چرہ واور اپنی پشتہ اور
جائے گا ( کیونکہ وہ اپنے مالوں کو اپنے قائدے کیا جمع کرتے ہیں
لیکن وہ فائدہ دینے کی بجائے نقصان دہ ٹابت ہوگا۔) پس اس مال کا
عذاب چکھوجو مال تم جمع کرتے ہیں
عذاب چکھوجو مال تم جمع کرتے ہیں

نمازاورز كوة كاحكم:

اللہ تعالی نے نماز اور زکوۃ کو قرآن پاک میں اکشاذ کر کیا ہے کہ تم نماز قائم کیا
کرواور زکوۃ دیا کرو۔ ان کو اکشا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوۃ
اللہ کے بندوں کا حق ہے تو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق دونوں پرعمل کرنا ضروری
ہوادر دونوں چیزیں سادی عبادت ہے
اور دونوں چیزیں سادی عبادات کا عمور ہے اور تین
اور زکوۃ مالی عبادت ہے اور یہ دونوں چیزیں سادی عبادات کا محور ہے اور تین
آیات مبارکہ ایک چین کہ ان کو اکشے ذکر کیا گیا اور ان میں سے ہرایک عبادت ایک
ہودوسری کے بغیر قبول نہیں ہوسکتی۔ (۱) نماز کا قائم کرنا اور زکوۃ اوا اندکرے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ (۲) ای طرح
اللہ کی اطاعت اور حضور نبی کریم تھے کی اطاعت کو ایک بی آیت میں ذکر کیا گیا ہے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

### واطيعوالله واطيعو الرسول

ترجمہ: جس نے اللہ کی اطاعت کی اور حضور ٹی کریم ﷺ کی اطاعت نہ کی تو اللہ کی اطاعت قابل قبول نہیں ہوگی، تیری عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اور اپنے والدین کاشکر سادا کرنا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ان الشكولي والوالديك

کہ جس نے اللہ تعالیٰ کاشکریہ اوا کیا اور اپنے والدین کاشکریہ اوا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کاشکر قابل قبول نہیں ہوگا۔ ( حنبہ الغافلین )

# یا نچ چیزوں نے رکنا:

حضور نبی کریم علی ہے ۔ دوایت ہے کہ جس شخص نے پائی چیز وں سے اپنے آپ کو دور رکھا اللہ تعالیٰ اس کو پائی چیز وں سے دور کر دے گا۔ (۱) جس شخص نے اپنے مال میں سے زکو قا ادانہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کی مال کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ (۲) اور جس شخص نے اپنی فصل سے عشر ادانہ کیا ، اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ (٣) جو محص صدقہ ند ڈے گا اللہ تعالیٰ اس سے صحت اور تندری کو دور کروے گا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صدقہ مصیت کوٹال دیتا ہے۔ (٣) چیز ہیہ ہے کہ جس نے اپنی وات کیلئے دعانہ کی تو اللہ تعالیٰ اس سے قبولیت کو دور کر دے گا۔ (۵) اور پانچویں چیز ہیہ ہے کہ جو شخص جماعت میں حاضر نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو کمال ایمان سے محروم کروے گا۔

## ز کو ۃ وے کر مال کی حفاظت کرو:

روى عن النبى لفه قال حضور اقوالكم بالزكوة ودانوو مدفكو بالصدقه وستقلو اتواع البلايا يالدعآ والنفرع صدق رسول الله فيما قال

ترجمہ: نمی کریم علیہ ہے۔ دوایت ہے کدا پنے مالوں کی زکو ق سے تفاظت کرواور صدقہ خیرات ہے اپنے بیاروں کا علاج کراؤ اور دعا کے ساتھ اور آ ہ زاری کے ساتھ خلق مصیبتوں کا استقبال کرو جو حضور نمی کریم علیہ نے فرمایا ہے۔ وہ تح فرمایا ہے۔

حضرت امام حن دی است میاں کر ہے تھا اس دوران ایک عیمائی کا گزر ہوا تو اس نے میدورک کو اس نے میں کریم بھی اس کی کا گزر ہوا تو اس نے میدوری کا گزر ہوا تو اس نے میدوری کی کا گزر ہوا تو اس نے میدوری کی کا گزر ہوا تو توارت کیا کی کا روباری ساتھی تجارت کیا کے کی شریش گیا ہوا تھا۔ عیمائی نے اپنے دل میں میدی خیال کیا کہ اگر حضور نبی کریم بھی ہو تھا ہے ہوں گے تو ان کی صدافت فاہم ہوجائے گ حضور نبی کریم بھی ہو گئے ہوں گے تو ان کی صدافت فاہم ہوجائے گ اور میرا مال ساتھی کے ساتھ محفوظ رہے گا اگر الیا ہوگیا تو میں اسلام قبول کر لوں گا اگر الیا نہ ہوا تو میں اسلام قبول کر لوں گا اگر الیا نہ ہوا تو میں آخران کے در ایع ہے ان سے لڑوں گا۔ پچھ دنوں کے بعد ایک خط بلا جو اس کے کاروباری ساتھی کی طرف ہے آیا تھا کہ چوروں نے ہمارے سارے مال کولوٹ لیا ہے۔ میسائی میں کر پریٹان ہوا۔ پچھ دنوں کے بعد اس کو مید خط ملا جس میں ماتھی نے میڈ جردگی کہ تم پریٹان موا۔ پچھ دنوں کے بعد اس کو مید خط ملا جس میں ماتھی نے میڈ جردگی کہ تم پریٹان میں ہونا کیونکہ میں اور میرا مال

محفوظ ہیں جب عیسائی نے می خبر پڑھی تو اس کو حضور نبی کریم عظیمت کی صداقت اور یچ نبی ہونے کا یقین ہوگیا۔ پھرآپ کے پاس آ کرعرض کی کہ جمعے اسلام کی دولت سے مالا مال کریں تو اس نے اسلام قبول کرلیا۔ (روضة العلما)

# مالداروں کی ہلاکت:

و في اموا لهم حق معلوم للسائل والمحروم

یتن امیر لوگوں کے مالوں میں سے سوال کرنے والوں کا اور خریب لوگوں کا حق نے۔

# عارف لوگوں کی ز کو ۃ:

کی نے کی عارف سے پوچھا کہ دوسو درہم پر کتنی زکوۃ واجب ہے تو اس ، نے جواب دیا کہ شرق طور پر دوسویس سے پانچ درہم زکوۃ دینا واجب ہے لیکن عارف لوگوں پرسازا مال اداکرنا واجب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہتم ابنا دہ مال حرچ کر دجوہم نے تہمیں عطاکیا ہے۔

کہ ایکوہ ہاں مربی مرد ہوں ہے۔ شخص شمل رحمة الله علیہ سے سوال اور جواب:

ی ارسم مدسی وال اور واب.

کی نے شخ شکی رحمة الله علیہ سے لوچھا کہ کیا چیز فرض ہے تواس نے جواب دیا
کہ الله کی محبت فرض ہے پھرش شکی رحمة الله علیہ ہے کی نے پوچھا کہ سنت کیا ہے؟ تو
آپ نے جواب دیا کہ دنیا کو ترک کرنا پیسنت ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ زکوۃ کی
کتی مقدار ہے؟ بوش شخ شبل نے جواب دیا کہ سارا مال اداکرنا پیزکوۃ کی مقدار ہے تو

سوال کرنے والے نے (متجب ہوکر) پوچھا کہ دوسو درہم میں سے تو پانچ درہم زکو ہ ہے جبکہ آپ زکو ہ کے دہم زکو ہ ہے جبکہ آپ زکو ہ کے مقدار سارا مال کہدرہے ہیں تو پھر سائل نے پوچھا کہ اس ند ہب میں آپ کا امام کون ہے؟ تو جواب دیا کہ حضرت ابو پکر صداتی کھی امام ہیں کیونکہ انہوں نے اپنا تمام مال صدقہ کیا اور ایک چا در اوڑھ کر بیٹھ گئے یہاں تک کہ جرائیل انہی کی مثل ایک چا در کے کر آئے تو سوال کرنے وائے نے آپ سے پوچھا کیا آپ کے پاس اس بارے میں دیل ہے تو آپ نے اللہ تعالی کا بیفر مان سایا:

ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة

ترجمہ: ''بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کوخرید لیا ہے۔''

تو جس نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرج کرنے کا ارادہ کیا تو اس کیلیے کل مال کوخرج کرنا ضروری ہے کیونکہ مال اسم عام ہے۔

# قارون مال سميت غرق:

قارون بن یصهر انجی قابت بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الطبی حضرت سیدنا موی الطبی کا چچازاد بھائی تھا۔ و تورات کو دل سے پڑھتا تھا اور حضرت سیدنا موی الطبی کے ساتھ منافقت کرتا تھا جس طرح کہ سامری نے آپ سے منافقت کی ، قارون فرعون کا عائل تھا۔ وہ عفرت سیدنا موی الطبیہ کو ہر وقت اذیت دیتا تھا جبکہ آپ قرابت داری کی وجہ سے اس کا خیال رکھتے تھے۔

جب ز کو ۃ کے تھم والی آیت نازل ہوئی کہ ہر ہزار دینار پرایک دینار اور ہر ہزار درہم پرایک درہم۔

ان كيليح علم بيقا كه ده اپني ال كاچوتما كى حصه ز كو ة ادا كرير \_

قارون نے اپنے سب مال کو اکٹھا کیا تو وہ ایک ٹیلہ کی شکل اختیار کر گیا ، جب اس کو مال زیادہ دکھائی دیا تو نخل کی دجہ ہے وہ زکو ۃ ادا کرنے ہے رک گیا۔

قارون ك فرائي في بيان سائه اوت الله تي مرفزانه كي ايك جاني

تحی اور چابی ایک انگلی کی مقدار کے برابر تھی۔ (اس سے اندازہ کریں کہ اس کے یاس کتابال تھا؟) یاس کتابال تھا؟)

قارون نے بنی اسرائیل ہے کہا کہ حضرت موی النہ تہارا مال لیما چاہے بیں۔ بنی اسرائیل نے قارون ہے کہا کہ تو ہم میں سے برا مالدار ہے جو کچھ تو کرنا

یان میں ہیں ہی اس چیز کا حکم دے۔ چاہتا ہے ہمیں بھی اس چیز کا حکم دے۔ قارون فرکدا کی تمریم سے اس قال نام کا کوری ہے کہ لیان کی جدود سے

قارون نے کہا کہتم میرے پاس فلاں زنا کارعورت کو لے آؤ کہ جو معزت موکی الطبیع پرزنا کی تہت لگائے ،اس زانیعورت کو لے آؤ۔

قاروان نے ایک ہزار دیناراس فاحشہ عورت کو دیتے ہوئے **یہ کہا کہ تونے یہ** کہنا ہے کہ:

ان موسى وطئني وانا حامل منه

حضرت موئ الطلیلا منے میرے ساتھ وطی کی ہے کہ اور میں اس کی وجہ سے حاملہ ہوگئ ہوں۔

قارون نے تمام لوگوں کوجمع کیا اور وہ دن بنی اسرائیل کیلیے عید کا دن تھا۔

قارون نے حضرت موی القلیلا ہے کہا:

آ پېمىل دعظ دىقىچت اور ۋر كى باتيں سنائيں \_

حضرت موی الطبیع نے لوگوں ہے وعظ فر مایا۔ آپ نے دوران گفتگو میکلمات ارشاد فر مائے:

من سرق قطعنا یده و من قذف جلدناه و من زنا و هو محصن رجمناه

تر بهد '' جو شخص چوری کرے گا ہم اس کے ہاتھ کا ٹیس گے اور جو شخص جھوٹی تہمت لگائے گا ہم اسے کوڑے لگا ئیس گے اور جوشاوی شدہ ہو کر۔ زنا کا مرتکب ہوگا ہم اسے رجم کریں گے۔''

قاردن نے بیہ بات کن کرکھا کہ اگر چدوہ آپ ہی کیوں شہوں؟

آپ نے فرمایا: اگر چہیں ہی کیوں نہ ہوں۔

قارون كھڑا ہوكر كہنے لگا:

ان بنى اسرائيل يزعمون انك زنيت بفلانة

ترجمہ:''بے شک بنی امرائیل کا گمان سے ہے کہ آپ نے فلاں عورت سے زنا کیا۔''

حفرت سیرنا موی النک نے فرمایا کداسے بلاؤ۔

رے ہوں زائیہ عورت حاضر ہوئی تو آپ نے اس سے فر مایا کہ بختے قتم ہے اس ذات کی جس نے تختے پیدا کیا، سمندرول کو پیدا کیا، تو رات کو نازل کیا تو اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بحورت کو سمجھا ور تو فیق عطافر مائی۔

اس نے عرض کیا:

ترجمہ: ''اے موکی النظیہ اجو کچھ قارون کہتا ہے آپ اس سے بری ہیں، قارون نے جھے ایک ہزار دینار اس غرض سے دیئے کہ اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ پر جھوٹی تہت لگاؤں، میں اند تعالی سے ڈرتی ہوں کہ میں اس کے رسول حضرت موکی النظیم پر جھوٹی تہت لگاؤں۔''

حفرت سیدنا موی الطیلی اس بد کاره عورت کی سیر بات س کر بجده میں گر گئے اور دوتے ہوئے عرض کیا: اے میرے دب!اگر میں تیرا جانی ہوں تو تو مجھ پر کرم فرما۔اللہ تعالی نے حضرت موی الطبیعی کی طرف وی فر مائی:

یا موسیٰ انی جعلت الارض مسخوۃ فی امرک فصر ها ماشنت ''اے حضرت موکیٰ بیں نے زمین کو تیرے قرمان کے تابع کر دیا ہے تو اس کو تھم دے جو پکھآپ چاہتے ہیں۔'' حضرت سیدنا موکیٰ النظیٰ نے قرمایا: م کان مع قارون فیشت معه و من کان معی فلیعتزل عنه 
دنتم میں سے جوقارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ رہے اور جو فخض 
میرے ساتھ ہے وہ اس سے الگ ہوجائے۔''
فا عنزل الناس کلهم الارجلین.

''سار بے لوگ قارون ہے سوائے دوآ دمیوں کے جدا ہو گئے ''

حفرت سیدنا موی النظاف نے زمین سے فرمایا کہ تو ان کو پکڑ لے، زمین نے ان کو پکڑ لے، زمین نے ان کو پکڑ اے بہال تک کہ وہ درمیان تک دشن گئے۔ وہ حضرت مولی النظاف کے سامنے آہ وزاری کررہے تھے چرآپ نے زمین کو حکم دیا کہ تو ان متیوں کو پکڑ لے، زمین کے اندر وہ مزید دھنا شروع ہوئے اور گردن تک دھنس گئے، ساتھ ہی وہ شیوں حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے عاجزی کی کرنے میں معروف تھے، لیکن حضرت مولی النظاف کے سامنے میں دوران کی طرف کو کی توجہ شرای کی حضرت مولی النظاف کی دوران کی حضرت کی دوران کی طرف کو کی توجہ شام کی دوران کی حضرت مولی النظاف کی دوران کی حضرت مولی النظاف کی دوران کی حضرت کی دوران کی حضرت کی دوران کی حضرت کی دوران کی دوران کی حضرت کی دوران کی در دوران کی دوران کی

آپ نے چرز مین کو تھم دیا کہ تو ان کو مزید اپنے اندر لے جا، وہ تیوں زمین کے اندر ملے جاء وہ تیوں زمین کے اندر ملے گئے اور زمین ان برل گئی ۔

بنی اسرائیل آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے گئے، انہوں نے مید بات کی کہ حضرت موی النظامی نے قارون کے بارے میں اس لیے بدوعا کی ہے تاکہ اس کے گھر اوزاس کے مال کے وارث بن جائیں۔

حضرت سیدنا موی النظام نے جب ان کی میہ بات تی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یہاں تک کہ قارون کا گھر اور اس کا تمام فزانہ زمین میں وہش گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فخسفنا به وابداره الارض

" بم نے قارون اور اس کے گر کوز مین میں دھنسا دیا۔"

قارون کا گھر حرکت کرتا اور ہردن وہ ایک آدی کے قد کے برابرز مین میں۔ رهنس جاتا۔ یہاں مک کہ وہ دھنتے دھنتے زمین کے بالکل نیلے درجے تک پیٹی گیا اور عوة اول مُع وه اس جكد براس دن تك باتى و بي كاجس دن صور پيونكا جائے گا\_ (مشكوة)

قارون كاانجام: 

لکا تھا،اس کے خچر کے منہ میں سونے کی لگام ہوتی تھی۔

. ال کے محوزوں پرسرخ رنگ کاریشم ہوتا تھا۔

قارون کے داکیں جانب تین سولڑکے اور بائیں جانب تین سوخوبصورت لونڈیاں ہوتی تھیں، ان پر زیورات اور ریشم ہوتا تھا۔ قارون نے حضرت سیر نا موک

النفيا كا تكذيب كرك ان عظم كى خالفت كرك ان كسامن تكبركيا تو الله تعالى

نے قارون کواس کے فزانے ہے بھرے گھرسمیت زیٹن میں غرق فریادیا۔( موعظہ ) کالی تملی والے سرکار کے کیا کہنے:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں نے معراج والی رات جبل قاف کے پیچھے ایک شمر دیکھا، جوانسانوں سے بحرا ہوا تھا، جب ان اوگوں نے میری زیارت کی توانہوں نے کہا:

الحمد لله الذي ارانا وجهك يا محمد عُلَيْكُ.

ترجمہ:'' تمام تعریفیں خاص ہیں اس اللہ تعالی کیلئے جس نے اے حضرت مر میلاند! آپ کے چیرے کی زیارت کرنے کی ہمیں تو فیق عطافر ہائی۔''

آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ لوگ جھے پر ایمان لائے اور میں نے ان کو احکام الرع كاتعليم دى ،اس كے بعد ميں نے ان سے يو چھا كه تم كون ہو؟

انہوں نے عرض کیا: اے مفرت محمد اللہ ایم قوم بنی اسرائیل میں ہے ہیں جب عارے نی حفرت موی النظی کا وصال ہوا تو بنی اسرائیل کے ورمیان

اختلاف پریا ہوگیا،ان میں فتنہ وفساد واقع ہوا تو ان ظالموں نے ایک ہی گھڑی میں تتأليس (٣٣) انبياء كرام عليهم السلام كوشهيد كرديا\_ ً ا نبیاء کرام کے شہید ہو جانے کے بعد دوسو عابد زاہدلوگ فلا ہر ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم اور برائیوں سے منع کیا۔ ای دن بی امرائیل نے ان سب کوشہید کردیا۔ ایما کرنے سے ان کے درمیان مرید فتنہ وفساد کوفروغ ملا، ہم ان کے درمیان میں نے نکل گئے اور ہم سمندر کے ایک کنارے برآ گئے اور ہم نے الله تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ ہمیں ان ظالموں کے فتنہ ونساد ہے مفوظ رکھے۔

جب ہم نے اللہ تعالی ہے دعا کی اور اس کی بارگاہ میں عاجزی سے گڑ گڑ ائے تو اعا مک زمین پیٹ گئ اور ہم اس میں چلے گئے، ہم ڈیڑھ سال تک زمین کے نیجے رے۔اس کے بعد ہم اس جگہ رآ گئے ۔ حضرت سیدنا موی الطبیع نے ہمیں حكم و یا تھا:

اذا راي احدكم وجه محمد مُلكِنَّه نبي آخر الزمان فسلموا

عليه من فقالوا الحمد لله الذي ارانا وجهك

جبتم میں ہے کوئی ایک ٹی آخرالز مان حضرت محمصطفیٰ ﷺ کے رخ انور کی زیارت کرے تو تم میری طرف سے ان کوسلام پیش کرنا اور پیر کہنا کہ تمام تعریفیں خاص میں اس اللہ کیلئے جس نے ہمیں آپ کے چیرہ انور کی زیارت کرائی۔اس کے بعدان لوگول نے عرض کیا کہ آپ ہمیں تعلیم دیں۔

فعلمهم عليه الصلوة والسلام القرآن والصلوة والصوم واداء صلواة والجمعة رسائر الاحكام

ترجمه: ' ليل ني اكرم نورمجهم الكافية في ان كوقر آن مجيد ، نماز ، روزه ، نماز

جعد کی ادائیگی اورتمام احکام کی تعلیم کی ۔"

﴿ حماميه من يس شريف ﴾

\* \* \* \* \*

بابنبر٢٥

# رجب كى فضيلت

الله تعالی فرما تاہے:

ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموت والارض منها اربعة حرم ذالك الدين القيم فلا تظموا فيهن انفسكم و قا تلو المشركين كآ فة كما يقا تلونكم كآفةً و اعلمو ان الله مع المتقين ()

ترجمہ: ''ب شک اللہ کے نزویک مہینوں کی تعداد بارہ ہے جو کہ اللہ کے کام میں محفوظ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے زین وآسانوں کو پیدا کیا۔
ان میں سے چار مہینے محترم ہیں۔ (فیقعدہ، ذوائح، محرم اور رجب ہے۔) یکی حساب پختہ ہے۔ ان چار مہینوں میں اپنے آپ برظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے لا وجس طرح وہ تم سے اکشے ہوکر لاتے ہیں اور تم جان کو کہ اللہ تعالیٰ پر ہیزگا روں کے ساتھ ہے۔''

اگرچہ برمینے میں گناہ ترک کرنا ضروری ہے لیکن ان چار مبینوں کی خصوصیت ان کے شرف کی دجہ سے ہے کیونکہ ان مبینوں میں گناہ کرنا حالت احرام میں گناہ کرنے کے برابر ہے۔ (تغییر حینی) موت کے وقت راحت کا حصول:

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اگر تمہارے دل میں موت کے وقت پیاس کی

راحت کا شوق ہواور دفت موت ایمان کی خواہش ہواور مرنے کے وقت شیطان سے چھٹکا ہوال جائے تو روزے زیادہ رکھنے کے سبب ان مہینوں کی عزت کیا کرواور گزشتہ گنا ہوں پر شرمندگی اٹھاتے ہوئے ان مہینوں کا احرام کیا کرو اور تمام کا نئات کے رب کو یاد کیا کروتا کرتم جنت شی سلامتی کے ساتھ داخل ہوجاؤ۔

، من سي روز ه رکھنے والا جنت ميں داخل: رجب ميں روز ه رکھنے والا جنت ميں داخل:

حضرت انس بن ما لک کے اس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری
ملاقات حضرت معاذبین جبل کے اس سے ہوئی تو ش نے بوچھا معاذ کہاں سے
آرہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور نبی کریم کے کی طرف سے آرہا ہوں تو
میں نے کہا کہ آپ نے ان سے کیا سا ہے؟ تو معاذ نے جواب دیا کہ رسول اللہ
میں نے کہا کہ آپ نے ان سے کیا سا ہے؟ تو معاذ نے جواب دیا کہ رسول اللہ
میں نے کہا کہ جو محلف ہوکر اللہ کی تو حید کا اقرار کر دے وہ جنت میں داخل ہوگا
اور جس نے رجب کے مہینے میں آیک دن کا روزہ رکھا حالاتکہ اس روزے سے خدا
کی رضامندی چاہنے والا ہوتو وہ محف بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میں حضور نبی
کی رضامندی چاہنے والا ہوتو وہ محف بھی جنت میں داخل ہوگا۔ پھر میں حضور نبی
کریم میں کے پاس آیا اور اس تمام واقع کی خبر دے دی تو حضور نبی کریم میں کے اس کی تقد بی کردی۔

### مسلمانوں کیلئے عید کے دن:

حضرت طاؤس و فلی است روایت ہے کہ حضور نبی کر کم اللے نے فرمایا کہ نہ ہیں تم کمی میں کا بھتے نے فرمایا کہ نہ ہی تم میں میں کئی وقت کو عمد بنانا جائز اور مسلمانوں کیلئے کی وقت کو عمد بنانا جائز نہیں۔ سوائے ان اوقات کے کہ جنہیں شریعت نے عمد قرار دیا ہے۔ مثلاً جعد کا دن عید الفطر اور عمد الاضحیٰ کا دن ۔ ان کے علاوہ کی دن کو عمد بنانا اور جج کی طرح اجتماع کرنا ان کا شوحت شریعت محمدی میں نہیں ملتا بلکہ وہ عمد مشرکوں کی تھی اور اسلام اجتماع کرنا ان کا شوحت شریعت محمدی میں نہیں ملتا بلکہ وہ عمد مسلم آیا تو اسلام نے تمام چیزوں کو فتم کر دیا تو عمد زمانی کے بدلے میں عمد الفطر عطاکی اور عمد قربانی اور اس کے علاوہ ایا م تشریق بھی عطا ہے۔ بدلے میں عمد الفریق بھی عطا ہے۔

عید مکانی کے بدلے کعبہ عرفات ، منا اور مزد لقہ عطاکیا اور اللہ تعالی ہمارے لیے ان
کی زیارت کوآسان بنادے۔ ان موسموں اور ان مقامات میں ہے کوئی چیز اسی نہیں کہ
اس کی اطاعت کر کے اس کا قرب حاصل کیا جائے اور اس کی نعتوں سے لطف اٹھایا
جائے جو نعتیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطاکر تا
جائے جو نعتیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطاکر تا
ہے۔ پس بندہ و بنی ہے کہ جو ان موسموں ان جگبوں کو فیمت جائے اور ان میں اپنے مولا
کا قرب حاصل کرے۔ اس چیز کے ذریعے جو جائز قرار دی گئ ہیں لیمنی اطاعتوں
کے وظفے وغیرہ تاکہ اسے خوشہو پہنچے اور وہ دوز خ کے عذاب سے محفوظ ہوجائے۔
فرشتوں کا مغفرت کی دعاکر نا:

حضرت ابوبكر صديق ﷺ عدوايت ہے كہ جب رجب كے ميينے پہلے جعرف كى تہائى رات گزرتى ہے تو تمام آسان اور زمین كے فرشتے كعبہ شريف ميں بحع ہوجاتے ہیں تو اللہ تعالى ان كی طرف ديكتا ہے اور ان سے كہتا ہے اسے مير سے فرشتو! جو جھے سے ما تكنا ہے ما تكو اور وہ خداكى بارگاہ ميں عرض كرتے ہیں: كہ اسے اللہ! اس محض كومعاف فرما جس نے رجب كے روز سے ركھے ہیں۔ اللہ تعالى فرما تا ہے كہ ميں نے ان كومعاف فرما ديا۔

# يوم قيامت بياس سے محفوظ لوگ:

حضرت کی کی عائشرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ حضور نی کریم سیکی فرماتے میں کہ قیامت کے دن سب لوگ بعو کے اور پیاہے ہوں گے گر اللہ کے نی اور ان کے گھروالے، رجب، شعبان اور رمضان کے روزے رکھنے والے، ان لوگوں کو نہ بھوک محسوس ہوگی اور نہ تی پیاس محسوس ہوگی۔

#### عجيب مكايت:

ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک پر بیزگار عورت بیت المقدس میں آتی تھی جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو تعظیم سے ہر روز حمیارہ و فعہ سورة اخلاص پر معتی تھی اور اپ عمده لباس کواتارتی تھی اور پرانے کپڑے بہن لیتی تھی اس طرح وہ رجب کے مہینے میں بیار ہوگی اور اپنے بیٹے کو پرانے کپڑوں میں دفن کرنے کی نصیحت کی گراس کے بیٹے نے اس وصیت پر عمل شد کیا اور لوگوں کو دکھانے کیلئے عمدہ کپڑوں میں دفن کیا۔ اس کی مال اس کے خواب میں آئی اور کہنے گئے کہ میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر عمل نہیں کیا میں تم ہے تا راض ہوں۔ پس وہ نوجوان جا گا اور اس کی قبر کو کھودا گراس کو قبر میں نہ پاکر جران ہوا اور رونا شروع ہوگیا اور اس نے ایک آواز سنی کہ کیا تہمیں علم نہیں ہے کہ جو شخص بھی رجب کی تعظیم کرتا ہے میں اے قبر میں تنہا سنی کہ کیا تہمیں علم نہیں ہے کہ جو شخص بھی رجب کی تعظیم کرتا ہے میں اے قبر میں تنہا نہیں چھوڑتا۔

\* \* \* \* \*

بابنبر٢٧

# سخاوت كى فغىلات

الله تعالی فرما تاہے:

ومنهم من عاهد الله لتن اتانا من فضله لنصد قن ولنكونن من الصالحين O فلماء اتهم من فضله بخلوا به وتولوا و هم معرضون O

ترجمہ: "(منافقوں میں ہے) وہ لوگ جنبوں نے اللہ تعالیٰ ہے معاہرہ
کیا کہ اگر اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم ہے عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ
کریں گے اور نیک لوگوں میں ہے ہو جا ئیں گے۔ تو جس وقت اللہ
تعالیٰ نے انہیں اپنے کرم وفضل ہے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے اس
کے ساتھ بخل ہے کام کیا لیکن تن کے راجے میں نہ خرج کیا اور انہوں
نے اپنے وعدے ہے منہ پھیم لیا اور وہی لوگ روگر دائی کرتے ہیں۔"

## مونے سے پہلے جار کام:

رسول الشقطية في حفرت عائشه رضى الله عنها سے فرمایا تو اس وقت تک ندسو جب تک تو چار کام نہ کرے: (۱) قرآن ٹریف کا ختم، (۲) حتی کہ تو تمام انہا علیم السلام کو اپنے لیے روز قیامت سفار ثی بنا ہے، (۳) اور تمام مسلمانوں کو (اپنی ذات ہے) خوش کر لے، اور چوتی بات یہ ہے کہ تو ایک فج اور عمرہ اوا کر کے سوئی کر پیم حضور نی کر پیم بھی اپنی نماز میں معروف ہو گھے جبکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا مسحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله اكبو پڑھا تو تختے تج وعرہ كے برابر ثواب مطركا \_ (تغير حيني) سخاوت اور يكل:

حضرت عائشہ صدیقد رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ٹی کر یم عظی کا فرمان عالی شان ہے کہ ٹی کر یم عظی کا فرمان عالی شان ہے کہ تی کر یم عظی کا فرمان کا شان ہے کہ شان ہے کہ خاوت ایک ورخت شہنیاں زمین کی طرف جو کی ہوئی ہیں تو جس نے اس کی شینی کو گیڑ لیا تو وہ اس کو جنت میں بہنچا دے گی اور اس طرح بحل بھی ایک ورخت ہے جس کی بڑ ووز ن میں ہے اور اس کی شاخ کو کیڑ لیا تو وہ اس کی دوز خ میں ڈالنے کا سب ہے گی۔

کی دوز خ میں ڈالنے کا سب ہے گی۔

### مردول كيليّ صدقه اور دعا كرنا:

پھر مرکاردوعالم علی نے فرمایا کہ صدقہ اپنی طرف سے اور اپ مرووں کی طرف سے دورائ مرووں کی طرف سے دیا کروائر چہوہ وہ تو آن سے دیا کروائر جہوتہ قرآن کرے کی آیت سے صدقہ کروائر آیت قرآنی پڑھنا نہیں جائے تو مغفرت اور دھت کی دعا ہے۔ دعا ہے مردول کیلئے کیا کرول کیونکہ اللہ تعالی نے ان کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔

## طال کی کمائی سے صدقہ کرنا:

سرکار دو عالم ﷺ سے روایت ہے کہ جس فض نے حلال کمائی سے ایک مجور

صدقہ میں دی کیونکہ اللہ تعالیٰ یا کیزہ مال ہی قبول کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو اس کو اسپے قدرت کے دائمی ہاتھ میں لے لیتا ہے چراس کواس کے مالک کیلئے یالا ہے جس طرح تم میں سے کوئی محوڑے کے بیچ کو یا آئا ہے حتی کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی اس کو بڑھاتا ہے اور اس میں برکت دیتا ہے اوراس کواپین فضل و کرم سے زیادہ فرماتا ہے اور صدقہ میزان پر بھاری ہوجاتا ہے اوراس حدیث کی مرادقر آن مجید کی سورة بقره ش موجود ہے کہ اللہ تعالی سود کو مناتا ہے۔ یعنی اس کی برکت کوختم کر دیتا ہے اور اس تمام مال کو تباہ کرتا ہے جو اس میں ثال ہوتا ہے اور اس مال سے كوئى اچھا كام قبول جيس كرتا اور الله تعالى صدقه و غمرات کوزیاده فرماتا ئے اور دنیا میں اس میں برکت نازل فرماتا ہے اور جبکہ آخرت میں اس کا اس کے ثواب میں دگنا فرمائے گا۔

## صدقہ برائی کے دروازے بند کرتاہے:

مرور کا کات علی ہے مروی ہے کد معدقہ برائی کے سر دروازے بند کرتا ہے اورصدتے کے طارفتمیں ہیں۔ایک کے بدلے دی ہیں اور ایک کے بدلے میں سر (۷۰) میں اور ایک کے مقالبے میں سات سو (۷۰۰) میں اور ایک کے مقالبے میں سات ہزار (۷۰۰۰) ہیں: (۱) صدقہ سے فقراء کی امداد کرنا ہے، (۲) ذی رحم کو دینا، (۳) بھائیوں کوعطا کرنا، (۴) طالب علم کو دینا۔ بیصدقہ ہے اور اس کی تائدالله تعالی کا قول کرتاہے:

الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سَنا بل في كل سنبلة مائة حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

## اینے علم' مال اور طاقت کوبطور معدقبہ استعمال کرو:

الحديث وعن انس ضَيْظِته انه قال عم من كان له مال فليتصدق بماله ومن كال له علم فليتصدق لعلمه ومن كان له قوة فليصدق بقوته (جامع الازهار)

ترجمہ حضرت انس رفی ہے دوایت ہے کہ مرکار مدین اللہ نے فرمایا جس کے فعظ کے پاس مال ہووہ اپنے علم کے پاس مال ہووہ اپنے علم سے صدقہ دے اور جو تھا والا ہووہ اپنے علم سے صدقہ دے اور جو تھی طاقت کو بطور صدقہ استعال کرے۔ یوشیدہ صدقہ کرنا:

حسرت انس تخطیعت سے دوایت ہے کہ سرکار دو عالم سلی کا فرمان ہے کہ جب اللہ تعالی کے فرمان ہے کہ جب اللہ تعالی نے زیمن کو پیدا فرمایا تو زیمن کا پینے گی اور تحر تھرانے گی تو اللہ تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اوران کو زیمن پرر کھ دیا تو زیمن کو قرار حاصل ہوا تو فرشتے پہاڑوں کی تحق اور قوت سے چران ہوئے گیر پوچھا اے اللہ کیا تیری مخلوق پہاڑ سے بھی نیاد ہے جم انہوں نے پوچھا لو ہے تارہ وہ تحت کوئی مخلوق بھی ہے؟ فرمایا آبگ ہے۔ پھر انہوں نے بھالو ہواب دیا پانی ہے۔ پھر انہوں نے بیم سوال کیا تو جواب ملا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے بیم سوال کیا تو جواب ملا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے بیم سوال کیا تو جواب ملا ہوا ہے۔ کہ دوا سے کہ دوا سے مدھ کر سے اور بیٹ مدق کر دیا ہے کہ بیرا للہ تعالی کے فضب کو خم کر دیا ہے جہ کہ بیرا للہ تعالی کے فضب کو خم کر دیا ہے جہ سے طرح اللہ تعالی کا قول ہے:

وان تحفوها وتوتوها الفقراء فهوخيرلكم

اس لیے بزرگ لوگ صدقہ چھپا کر دیتے تھے اور وہ اندھے نقیروں کو تلاقی کرتے تھے اور وہ اندھے نقیروں کو تلاقی کرتے تھے تاکہ انہیں معلوم نہ ہو کہ صدقہ خیرات کس نے دیا ہے اور بعض لوگ سوئے نقیروں کے سوئے فقیروں کے کہا تھے اور بعض صدقہ کرنے والے صدقے کا مال فقیروں کے کہا دیتے تھے تاکہ فقیر لوگ آئییں اپنے رائے سے اٹھالیں۔

كايت:

ایک سال بن اسرائیل میں قط پڑا۔ ایک فقیرایک امیر کے دروازے پر آیا ادر

185

کہا خدا کیلیے ایک روٹی کا بھڑا دو۔ امیر کی لڑی نے ایک گرم روٹی نکال کروے دى۔اتنے میں وہ کنجوں امیر گھریٹ آیا اورا پی بٹی کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور اس امیر کی حالت بدل گئی اور وہ غریب ہو گیا اور ای ذلت میں اس کا انقال ہو گیا اور اس کی بیٹی در بدر پھرتی تھی اور ما تگ کر کھاتی تھی اور وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اتفا قا ا یک دن امیر کے درواز ہے ہرآئی تو امیر کی ہاں نکل آئی اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کراہےا ہے گھر لے گئی اور پے لڑ کے ہے اس کی شادی کا ارادہ کیا اور پھھے دنوں کے بعد اس کی اپنے بیٹے ہے شادی کر دی اور کھانا اس کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بایاں ہاتھ کھانے کیلئے نکالاتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھائے۔اس نے کہا میں نے سا ہے کہ فقیر بے ادب ہوتے ہیں اپنا دایاں ہاتھ نکال لیکن لڑ کی نے اپنا ہایاں ہاتھ نہ نکالا پھر دوبارہ اسے یہی حکم دیا تو وہ بڑی پریشانی میں مبتلا ہوگئ کیونکہ اس کا دایاں ہاتھ کٹا ہوا تھا تو ای لمح غیب ہے آ واز آئی کہ اے میری بندی اپنا دایاں ہاتھ نکال کیونکہ تو نے میرے راہتے میں روٹی دی تھی اور میں کچھے اس کے بدلے میں ہاتھ عطا کرتا ہوں۔ تب اس نے اپنا دایاں ہاتھ نکالا اور اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھایا۔

4444

بابنبر٢٤

# ظالم کی مدوکرنے کی مذمت

### ظالم کے ساتھ دوستی نہ کرو:

ولا تر كنوا الى الذين ظلموا وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون0

ترجمه: ' ظالمول كے ساتھ دوتى مت ركھوا درالله كے سواتمها راكوكي دوست نہیں کے تہبیں عذاب سے بچائے۔ پھرالند تمہاری مدنہیں کرے گا۔ "

حضرت سفیان توری رحمة الله علیه فرماتے ہیں جس مخص نے ظالموں كيلے قلم تراثا يا ان كى دوات يس روشنائى ذالى يا ان كو كيسة كيلية كاغذويا نؤوه بهى ان محظم من شريك ہے۔لوگوں نے یو چھااگر جنگل میں کوئی ظالم پیاسا ہواوراس کے ہلاک ہونے کا خطرہ ہوتو کیا اسے پانی پلانا جائز ہے یانہیں؟ فرمایا: جائز نہیں۔ پھر یو چھااگر پانی نہ دینے ے وہ مرجائے تو فرمایا اس کا مرنا ہی بہتر ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے غایت رحت سے فرمایا كظم كى خوابش ندكر و فَعَمَستُكُمُ النَّادُرُ جمد: پسمْ كواك كُل كُل ل

ظالم كى عزت كرنا جا تزنہيں:

روایت ہے کدایک فالم نے ایک عالم زاہرے ملئے کا ارادہ کیا اور جب فالم زاہد کے پاس پنچا تو زاہرنے اپنامنہ چھپالیا اور اس کے بیٹے نے معذرت کی کہ میراہاب بیار ب-اس ليال في المامن چياليا بكن عالم دابد في كما كديس يارتيس مول ليكن تيراچره نيس ديكهنا چابتا- پس لهالم اس جگه يے توبه اوراستغفار كرتا بوالونا \_ پس الله تعالی غفور دیم نے ان دونوں کو معاف کردیا۔ شخ زامدکواس لیے کداس نے ظالم کے چرہ کی طرف نظر ندی اور ظالم کواس لیے معاف کردیا کداس نے ظلم سے تو بدکر کی۔ فالم کی زندگی کیلئے دعاند کرنا:

وقال رسول الله عَلَيْهُ من دعا للظالم يابسقآء فقدا حبّ ان يعصى الله في ارضه

معصی الله می درست ترجمہ: رسول الله مالله علی فرمایا کہ جس محض نے ظالم کی زندگی کیلئے دعا کی

گویا که ده الله تعالی کی زمین پرنا فرمانی کرنے پر راضی ہوا۔ سر

### اچھا کام جاری کرنے کا فائدہ:

رسول الشعطية في فرمايا كه جم هخص في دين اسلام بين ايك اچها طريقة نكالا اوروه اس طريقة كا امام ہے تو اس كيلئے اس كا اجرموجود ہے اور اس شخص كا اجر بھى جس في اس كے بعد اس طريقة برعمل كيا اور جس شخص في ايك براطريقة نكالا تو اس باع ماران سے ملم ان اس شخص باع المجم جس في ايد ميں اس طريقة رعمل

اس کا گناہ اے ملے گا اور اس فخض کا گناہ بھی جس نے بعدیش اس طریقے پرعمل کیا۔

### الله كے نز ديك عزت والا مخض:

#### ایمان کوخراب کرتے ہیں جیسا کہ مرکہ شہد کوخراب کرتا ہے۔ مسلمان کی تکلیف دور کرنا:

حضرت الو ہر رہ دخیجی سے روایت ہے۔ رسول اللہ عظی نے فر مایا ہے: کہ جس شخص نے دنیا میں کمی تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالی اس شخص کی مدر کرتا کیا تا اللہ تعالی اس شخص کی مدر کرتا کیا میں میں ہوتا ہے۔ رہ کہ در کرتا ہے جب تک کدوہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔

مظلوم کی مد د کرنے کا اجر:

حفرت انس ابن ما لک صفح انه سے روایت ہے کدرسول الشہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ

من اعان مظلوما حزینا. مطروحاً کتب الله الدانا و سبعون معفرة واحدة منها اصلاح أمره فی الدنیا و اثنتان و سبعون درجة فی العقبہ ا

جو خص ایک غم زدہ عا جزمظاوم کی مدد کرے تو اللہ تعالی اس کیلئے تہتر (۷۳) مرتبہ بخش لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے ایک بیہ ہے کد دنیا میں اس کے معاملات کی اصلاح فرمادیتا ہے اور آخرت میں اس کو بہتر (۷۲) درجے عطافر مائے گا۔

مقبول حج كَاثْوْابِ:

حضرت انس ابن ما لک صَحَیْنه ہے مروی ہے کہ آ تا علیہ الصلوة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح لا ینوی المظلم علی احد غفو له ماجنی و من اصبح ینوی نصرة المطلوم و قضاء حاجة المسلم کانت له کاجو حجة مبرورة جو شخص اس حال میں شخ کرے کہ اس کی کی پرظم کرنے کی نیت نہ ہوتو اللہ تحالی اس کی (دن مجر) کی خطا کیں معاف فرما دیتا ہے اور جس شخ نے یہ ارادہ کرے شخ کی کہوہ مظلوم کی دوکرے گا۔ اور مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے گا تو

اس كانيت كرنے سے اسے ايك مقبول في كا اواب ملے گا۔

# مظلوم کی مددنه کرنے کا عذاب:

نی علیہ الصلوٰ قر والسلام سے روایت ہے کہ جس شخص نے کی مظلوم کی مدد کی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا اور قیامت کے دن بل صراط سے گزرنے میں اور اس کو جنت میں داخل کرے کا اور جس شخص نے کسی مظلوم کو دیکھا اور اس مظلوم کے مدد طلب کرنے کے باوجود اس کی مدد نہ کی تو قبر میں اس شخص کو آگ کے سو (۱۰۰) کوڑے مارے جا تیں گے۔

# يوم قيامت عذاب مين گرفتار بد بخت لوگ:

قیامت کے دن ایک منادی پکارے گا کہ میرے پاس فرعون کولاؤ۔ پس فرعون کو لایا جائے گا اور اس کے سر پر آگ کی ٹو پی ہوگی اور فظر ان کی قمیض پہنے گا اورخزیر پرسوار ہوگا مچروہ پکارے گا کہ جبار اور متکبرلوگ کبال ہیں؟ ان کو لا یا جائے اوران کو دوز خ کی طرف ہا نکا جائے گا اور فرعون ان کا پیشوا ہوگا وہ پھر آ واز دے گا كه قاتيل كمال ہے؟ پس اے لايا جائے گا۔ پھر آواز آئے گی كه كمال بيں حاسد لوگ؟ پس وہ دوزخ میں اس کے ساتھ ملائے جا ئیں گے اور قاتیل ان کا پیٹیوا ہوگا پچرندا ہوگی کعب بن اشرف بیبودیوں کا عالم اعلیٰ کہاں ہے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ ب كداكركعب ايمان لے آتا تو سارے يمودى ايمان لے آتے۔ پس كعب لايا مائے گا وہ پھرای طرح پکارے گا کہ حق وعلم کو چھیانے والے لوگ کہاں ہیں؟ پس مچران کو کعب کے ساتھ دوزخ میں ہا نکا جائے گا اور کعب ان کا پیٹوا ہوگا۔ پھر وہ پکارے گا کہ ابوجہل کہاں ہے؟ اس کو لا یا جائے گا بھر ای طرح پکارے گا کہ وہ لوگ جوالله تعالی اوراس کے رسول اللہ علیقہ کو جھٹلاتے تھے پس جہنم میں ابوجہل ان کا پیشو! ہوگا پھر ندا ہوگی کہ دلید بن مغیرہ کہاں ہے؟ اس کو لا یا جائے گا۔ پھر ندا کی جائے گ كەنقرائے مىلىين پرتسفر كرنے والے كہاں ہيں؟ ليس دوزخ بيس وليدين مغيرہ ان

## Marfat.com

کا پیٹوا ہوگا۔ پھر ندا ہوگی کہ قوم لوط کا اجدع ( کان کٹا) کہاں ہے کہ وہ لواطت کرتا

قراة الواعظين ﴿ اول ﴾ 190 تھا۔ پس اے لایا جائے گا وہ پھر پکارے گا کہ لواطت کرنے والے کہاں ہیں؟ پس وہ لائے جائیں گے پس دوزخ میں احدی ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر آ واز دی جائے گی کہ امرؤ القیس کہاں ہے؟ اس کو بھی خدا کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد تمام شاعر جواللہ کی کماب اور اس کے رسول الشقطی کو جھٹلاتے تھے تو ان سب کا امام اس دن امرؤ القیس ہوگا۔اس کے بعدمسیلمہ کذاب کے بارے میں آواز دی جائے گی اور اس کو بھی پیش کیا جائے گا مجرآ واز دینے والا آ واز دے گا کہ کتاب اللہ سردار ہوگا۔ (غلام قادیانی لعنتی اور اس کے پیروکار بھی جہنم میں مسلمہ کذاب کے ساتھ ہوں گے۔ ) اس کے بعد آواز دی جائے گی شیطان مردود کہاں ہے؟ شیطان مردود پیش ہوگا اور کیے گا: اے عدل کرنے والے باوشاہ جھ کو میری فوج ، میرے مؤذن، میرے قاری، میرے ساتھی، میرے وزیر، میرے فقیہ، میرے فزالچی، میرے تاجر، میرے طبلہ بجانے والے اور میرے حورثی میرے حوالے کردے۔ تو آواز آئے گی اے مردود! تیرالشکر کون ساہے؟ وہ عرض کرے گاوہ لا کمی لوگ ہیں اور میرے مؤذن گانے والے میرے قاری کوئے ہیں اور مصاحب میرے گودنے اور گدوانے والیاں ہیں اور میرے فقیہ وہ لوگ ہیں جومصیت زوہ پر نداق کرتے تھے اور اچھا کھانا کھاتے تھے اور میرے خزالجی وہ لوگ ہیں جو نشے والا

یرے ما بر ایر کے مبد بہا و اسے اور بیرے موری میرے وات روے۔
الا آواز آئے گی اے مردود! تیرالشکر کون ساہے؟ وہ عرض کرے گا وہ لا کی لوگ ہیں اور مصاحب
میرے کودنے اور کیروانے والیاں ہیں اور میرے فاری کو یئے ہیں اور مصاحب
میرے کودنے اور کیروانے والیاں ہیں اور میرے فتیہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت زدہ پر
مذاق کرتے تھے اور اچھا کھانا کھاتے تھے اور میرے فزا کی وہ لوگ ہیں جو نشے والا کھانا لاتے تھے اور اور گئی وہ لوگ ہیں جو نشے والا سے اور طبال وہ لوگ ہیں جو طبلہ اور دف بجاتے تھے اور حورثی وہ لوگ ہیں جو نشے کی خاطر انگور کا شت کرتے تھے۔ لی اس وقت ایک سانپ نظر کا جس کی گردن میں اس وقت ایک سانپ نظر کا جس کی گردن میں حراب کیلئے بلایا جائے گا۔
دوز ن کی طرف ہا تک کرجائے گا پھر انہیں حماب کیلئے بلایا جائے گا۔

جنت میں داخل ہونے والوں کی شان:

مرالدتعالى جرئيل سے كے كا جنت مى سب سے پہلے مرے محوب

داخل ہوں کے اور ان کے سرمبارک پر ایک نور کا تاج ہوگا اور رہیمی سزر رنگ کا لباس ان کے جسم پر ہوگا اور ان کے آ گے ستر ہزار نشانات ہوں گے اس کے بعد لواء حمدا ٹھایا جائے گا بھر ندا دیے والا ندا دے گا وہ لوگ کہاں ہیں؟ جوفقرا فتیار کرتے تھ اور نقیرلوگوں کوصد قہ خیرات دیتے تھے اور وہ سنت محمدی ( ﷺ ) پرعمل کرنے والے تھ ان لوگوں سے کہا جائے گائم جنت میں اپنے نبی علیہ الصلوة والسلام کے ساتھ جاؤ پھرآ دم الظيظ كولايا جائے گا اوران كے سر پر توركا تاج موكا اوران كے سامنے ای (۸۰) ہزار نشان ہوں گے۔ پس یکار دی جائے گی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے مج وعمرہ ادا کیا تھا۔ آ دم الطّی ان کے پیشوا ہیں چر حضرت ابراہیم الظیلالائے جائیں کے ان کے سامنے ہیں ہزار (۲۰۰۰۰) شانات ہوں کے پھر آ واز دی جائے گی وہ لوگ کہاں جی جومہما نوں کو دوست بچھتے تھے اور غریبوں کو عطا كرتے تھے۔ پس ان كے امام حفرت ابرائيم الطيع بيں پھر حفرت يوسف الطيع لائے جائیں گے ان کے سامنے دی (۱۰) ہزارنشان ہوں گے۔ پھر یو جھا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں؟ طاقت کے باوجود جنہوں نے خواہشات نفسانی کو چھوڑا تو حضرت یوسف الطبیع ان کے پیشوا میں ان کے بعد حضرت یعقوب الطبیع اکو جنت کی طرف لا یا جائے گا مچرآ واز دی جائے گی وہ لوگ کہاں میں جو پڑوسیوں پر احسان كرتے تھے ان كے پيثوا حضرت يعقوب الطّيني بير - ان كے بعد حضرت وي النفية كوچش كيا جائ كا اورآ واز دى جائ كى دو لوگ كبال ميں جو الله كيليزي بات كتي تعدد مفرت موى الطبيخ ان كي بيثوا بي چرمفرت بارون الطبيخ كو جنت میں لایا جائے گا اور پو چھا جائے گا اپنی حکومت میں انساف کرنے والے کہاں میں؟ جنت میں ان کے مروار حضرت ہارون النگی ہیں پھر جنت میں حضرت ایوب الظيلة كولايا جائے گا۔ پمركبا جائے گا اپنى بياريوں اور تكليفوں ميں مبركرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اب جنت میں ان کے امام حضرت ابوب النیکی ہوں کے چرسیدنا الويكر صديق عضيفه كوجنت ميل لايا جائے گا۔ ان كى مريز نور كا تاج اور ان كا

لباس اطلس اور دیبا کا ہوگا پھر آواز دی جائے گی صدیق نوگ کہاں ہیں؟ کیونکہ جنت میں ان کے سردار سیدنا ابو بکر صدیق تصفیلید میں۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق ﷺ فیش کیے جا ئیں گے اور آ واز دی جائے گی وہ لوگ کہاں ہیں؟ جو نکیوں کا تھم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے جنت میں ان کے پیٹوا حفرت عمر فاروق رضي في المرحضرت عثان صفي المناه كوميش كيا جائ كاان كجم برحيا كا . لباس ہوگا۔ پس کہا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں؟ جنہوں نے خدا کے شرم کی وجہ ہے گنا ہول کو چھوڑا۔ پس حضرت عثمان تعظیمند ان کے امام ہوں گے پھرسیدنا علی الرتضى تصحیفانه کولایا جائے گا اور ساتھ ہی نمازیوں کوندا دی جائے گی کہ جواللہ کے راستہ میں جہاد کرتے رہے اور کامیاب ہو کرلوشتے تھے۔حضرت علی حقظیندان کے سردار ہوں گے۔ پھرحسنین کریمین کو جنت میں لایا جائے گا اور پو چھا جائے گا وہ لوگ کہاں ہیں جن کو خدا کی فر ما نبرداری پر قتل کیا گیا اور ان پر ظلم کیا گیا، پس پیہ دونوں ان کے سردار ہیں۔ پھر صنوعت معاذین جبل مشطیعی کو جنت میں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا فقیرلوگ کہاں ہیں کیونکہ ان کے سردار حضرت معاذین جبل والے کہاں ہیں؟ پس ان کے جنت میں سر دار حضرت بلال ری ای مول گے۔ ﴿ تغيرتيسير ﴾

مسلمان کوایذ او بینا:

رسول الشفائية نے فر مایا: جس شخص نے کسی مسلمان کو تکلیف دی کو یا اس نے بھے تکلیف بہنچائی اور بھی تکلیف پہنچائی اور جس نے بھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اس کا جنت والا ٹھکا نہ دوز ٹی ٹھکانے بیس ہم دیا ہو اس کے جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تو اس کا جنت والا ٹھکا نہ دوز ٹی ٹھکانے بیس ہم دی کو ظالم کو اور دیشن و ٹمن کو پکڑے گا اور اس سے کہا تیرے اور میرے درمیان ایک انصاف کرنے والا ہے۔ اس فیصلے میں جن کو ظالم کو اس دن بہتا نیں گے جو فیصلہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اور تیکیاں ان کی لی جا کیں لوگ اس دن بہتا نیں گے جو فیصلہ ان کے ساتھ کیا جائے گا اور تیکیاں ان کی لی جا کیں

گی اورمظلوموں کوعطا کر دی جائیں گی۔ (ای طرح زیدۃ الواعظین میں ہے۔) ایک نصرانی کا در باررسالت میں حاضر ہوتا:

حضرت بلال رفی است مردی ہے وہ فرماتے ہیں: کہ ہم کمہ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فی است کے ماتھ تھے۔ اسی دوران کی نے دروازے پر وظف دی۔ میں باہر لکلا او تو اچا تک کیا دیکتا ہوں کہ ایک نعرانی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا کیا یہاں حضرت محمد بن عبداللہ موجود ہیں جنانچہ میں نے اے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا: اے محمد علی آپ نے خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ( ایک ایک کی رسول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ( ایک کی کے طاف جس نے جھے پرظام کیا ہے۔ آقا علی السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھے پر کس نے ظام کیا؟ اس نصرانی نے کہا کہ علیہ الصلاۃ والسلام نے میرامال ظام الے لیا ہے۔

حضور ٹی کریم ﷺ اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ بجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال نظافت فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ عظافۃ! یہ ابوجہل کے قبولہ کرنے کا وقت ہے تو آپ اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاق نہ گزرے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ خفینا ک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے لیکن حضور اکرم سیکھنے نے ہماری گزارش کو نہ شا اور ابوجہل کی طرف تشریف لے مجے اور ابوجہل کا دروازہ کھنگھنا یا تو ابوجہل خفیناک ہوکر یا ہر نکلا تو اچا تک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ عظافہ تشریف فرما ہیں۔

ر بھا ہے درسوں المدیق حریف مرایں۔
ابوجہل نے کہا: اندر تشریف لائیں (اور ساتھ ہی کہنے گا) کہ آپ میری
طرف پیغام بھی دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نبی کریم سیالیہ
نے ارشاد فرمایا: کہ تو نے اس لھرائی کا جومال لیا ہے تو اس کا وہ مال فورا واپس کرو۔
ابوجہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کیلئے تشریف فرما ہوئے؟ اگر آپ اس
بارے کی فض کے ہاتھ پیغام بھی دیتے تب بھی میں مال واپس کرویتا۔

رسول الشفظی نے فرمایا بات کوطویل نہ کرواورتم اس نصرانی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابوجہل نے اپنے غلام سے کہا کہ اس نصرانی کا جتنا مال تونے لیا ہے فورا اس کو نکال کراس کے حوالے کرو۔

نی کریم علی نے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی کیا تیرا مال تھے تک پہنچ گیا ہے؟ نفرانی نے عرض کیا: ہاں! سوائے ایک مجور کے بتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے \_

نھرائی نے عرص کیا: ہاں! موائے ایک مجود کے چوں کی بنی ہوتی ٹوکری کے۔ نی کریم علقہ نے ابوجہل سے کہا کہ وہ ٹوکری فورا ڈکالو چنانچہ ابوجہل نے اسے اپنے گھرکے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی آ ٹرکار ابوجہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔

ایوجہل کی بیوی نے ابوجہل سے کہا کہ ہم بخدا تو نے انتہائی ذات اور عاجزی کے ساتھ ابوطالب کے بیٹم کی تواضع کی ہے۔ ابوجہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو چھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیٹن تو ایسی باتیں نہ کرتی ، اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابوجہل نے کہا کہ جرری تو ت کے باوجود جو چھے موا تو اس پر جھے رسوانہ کر۔

کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دوشیر بیٹھے ہوئے دیکھے جب بھی میں بیدارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں جھے پھاڑ کھاتے ،اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔

\* \* \* \* \*

بابنبر۲۸

# يوم قيامت لوكول كے حالات

الله تعالى قرماتا ي:

وانذر الناس يوم يا تيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك و نتبع الرسل. اولم تكونوا اقسمتم من قبل مالكم من زوال. و سكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم و تبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال

ترجمہ: ''اے جمہ علی ہوگئی ہوگئی اواس دن سے ڈراؤجس دن عذاب آئے گا تو جمہ نظام کرنے دالے لوگ کہیں گے: اے اللہ! جمیں تحوڑی مدت کیلئے مہلت دے دے میا نے پر لیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ (فرشتے انہیں جواب میں کہیں گے) کہ کیا تم یہ تم نہیں اٹھاتے کریں۔ (فرشتے انہیں جواب میں کہیں گے) کہ کیا تم یہ تم نہیں اٹھاتے سے کہ تم تمہیں زوال نہیں ہوگا اور تم ان لوگوں کے گھروں میں تخبرے ہوئے تتے جو کہ اپنے نفول پرظلم کرنے والے تتے اور تمہارے لیے وہ حالات واضح ہوئے تتے کہ تم کے بات کے ماتھ کیا سلوک کیا۔ اور ہم خالات واضح ہوئے تتے کہ جم نے ان کے ماتھ کیا سلوک کیا۔ اور ہم ختمارے لیے مثالیس بیان کی جن

# یم قیامت تین تنم کے لوگ

حفرت ابوبريه عظم عدوايت بكر مركار دو عالم عظ ن فرايا

قیامت کے دن تین فتم کے لوگ اٹھائے جائیں گے: (۱)پیدل، (۲)سوار، (٣) مند كے بل علنے والے لوگوں نے يو چھا وہ لوگ مند كے بل كوں چليں محے تو آب عظا کے جواب دیا کہ جو انہیں یاؤں کے بل چلا سکتا ہے۔ وہ مند کے بل چلانے پر بھی قادر ہے۔منہ کے بل چلنے والے لوگ دوڑیں مے اور ان کے منہ پر كنكريال اور كانٹے مارے جائيں مے۔

پیدل چلنے دالے گنا بھار موس موں کے جبکہ سواری پر پر بیز کارلوگ بوں کے اور منہ کے بل چلنے والے کا فرلوگ ہیں۔ پیدل چلنے والے وہ بوں گے جو گنا ہگار ایما تدار تھے اور جوسوار ہوں گے۔ان میں وہ حضرات شامل ہوں کے جومتی اور پر ہیز گار تھے۔ ان پرندکوئی خوف ہوگا اور نہ و ممکین ہول گے اور کا فر دہ اپنے چیرے کے بل چل رہے جول گے اور ان کے اندر ری<sup>بھی</sup> احمال ہے کدوہ تین قتم کے لوگ ہول۔

ایک فتم مسلمان لوگوں کی بداور وہ سوار جوں کے اور کفار کی ووقتمیں ہیں: ایک وہ کافر جومتکبراورسر کش تتم کے لوگ تھے کہ جو کسی قتم کے وعظ ونھیجت کو قبول نہیں کرتے تتھے۔ان کوان کے چیروں کے بل بلایا جائے گا اور دوسری قتم ان کے پیردکاروں کی ہوگی کہ وہ پیدل چل کرآئیں گے۔(الحدیث)

シンクを出している

رغیت رکھنے والے ڈرنے والے ہیں۔ راغيين راهيين

قیامت کے دن وہ ایما شدارجن کے گناہ اور نیکیاں خلط ملط ہوں گی تو بہلی تتم انہی الل معصیت کی ہے۔ دوسری متم ان سواروں کی ہے کہ جوایے لیے تیار شدہ جنت میں

موجود نعتول کی طرف تیزی سے جائیں عے اور اس سے وہ لوگ بھی مراد ہیں جو مشتبہ امورے اجتناب کرتے تھے اور یہی سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ (ابن مالک)

سب في حضرت سيدنا ابو جريره عظيمة كى اس روايت يرا تفاق كياجس من

ية ذكر ب كـ " قيامت ك دن لوگول كوتين طريقول سے جح كيا جائ كا۔ اس حال

میں کہ وہ رغبت کرنے اور خوف رکھنے والے ہوں گے۔

ا یک اونٹ پر دوآ دمی ، ایک اونٹ پر ٹمن سوار ، ایک اونٹ پر چار سوار اور ایک اونٹ پردس سوار، اعداد کی میرتعداد کنامیاور تمثیل کے طور پران کے مراتب کی تفصیل ہے اور جوسب سے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہوگا تو وہ ایک بی اونٹ برسوار ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد کی شرکت کم ہوگ۔ رفتار کی تیزی زیادہ ہوگی اور سبقت كرنے كے اعتبارے سب سے زيادہ ہوگا۔

### سواروں کے بیٹھنے کی کیفیت:

اگر نخاطب بیسوال کرے کہ اونٹ پرسوار ہونے والے علی سبیل الاج آع سوار . ہوں گے۔ یاعلی سبیل الاعتقاب

تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ وہ اُیک دوسرے کے پیچیے سوار ہوں عے کیکن سب ے بہتریہ ہے کہ وہ علی سیل الاجھاع اونوں پرسوار ہوں کیونکہ ایک دوسرے کے يتهي بيشني مل صرف دوآ دي يا تنن آ دي حقيقا سوارنيس موسكتي

حدیث پاک شل صرف دی تک سوارول کی تعداد کا ذکر ہے جس سے اس بات ک طرف اشارہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استے لوگ ایک اونٹ پرسوار ہوں گے۔

اگر ایک اونٹ پر دس آ دمی سوار ہیں تو بیجھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عائبات یں سے ہے جیا کہ حفرت صالح النے کی اوٹی کہ جتنی وہ طاقت رکھتی تھی۔ اونٹیوں میں ہے کوئی اونٹی اس کی مثل طاقتو رئیں تھی۔ تعدا دہیں جن اعداد کا ذکر کیا ان میں دو، تمن، چاراور دس کا ذکر ہے جبکہ پانچ اور چیو کا عدد ذکر نہیں کیا اور ان

کے علاوہ دس تک جوعد دہیں ان کا ذکر بھی اختصار کے پیش نظر چھوڑ ویا اور سابقین اولین کا ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ وہ خہا خہا ایک ایک اونٹ پرسوار ہوں گے۔اس لیے كداس مقام ير"الناس"الوكول سے مرادخواص كے علاوه بيں۔ اس ميں يہ مي احمال ہے کداس سے انبیاءا دراولیاء کا مرتبہ مراد ہو۔

ان کے علاوہ باتی ماندہ جولوگ ہوں گے ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا اور یہ تیسرا گروہ ہوگا۔ تیسرا گروہ کفار کے ساتھ قبلولہ کرے گا۔ ظہر کے وقت انہی کے ساتھ صبح وشام کریں گے جیسے ان کے ساتھ صبح وشام رہتے تھے۔ یعنی تمام احوال میں دوزخ ان کے لیے ضروری ہے اور یہ کفار کا گروہ ہوگا۔

بعض حفزات نے کہا کہ ان کا بدا ٹھایا جانا قیامت سے پہلے ہوگا۔ ان کے قیاد اور ان کے رات کے گزار نے کے قرید کی وج سے، ان کوشام کی طرف زندہ کیا جائے گا کیونکہ بدسارے کے سارے احوال دنیا میں ہوں گے۔ اس لیے کہ لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو وہ نگلے پاؤں ہوں گے۔ ایک دوسرے کے بچھے سوار ہونے کی صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہوں گے اور یہ قیامت کی آخری نشانی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے:

"و آخر ذلک نار تحوج من قعر عدن تطود الناس الى محشوهم" ترجمه: تیامت كی آخرى نشانی ده آگ ہے جوعدن كر گرھے سے نكلے گی اور لوگوں كوان كے اسم مونے كى جگہ كى طرف باكك كرلے جائے گی۔

امام توریقتی نے کہا کہ لوگوں کو قبروں سے اٹھنے کے بعد میدان محشر میں اکھا کیا جائے گا کیونکہ جب حشر کو مطلقا ذکر کیا جائے تو اس سے بعد ازموت اٹھنا مراد ہوتا ہے۔اس کی تاکید مدیث یاک سے بھی ہوتی ہے۔

عن ابی هریرة صفح به بعشو المعلم یوم القیامة علی ثلالة صناف"
حضرت ابو بریره منطح به سعم وی ب که قیامت کے دن اوگول کو تین طرح سے
اکشا کیا جائے گا بوظم کرنے والا ہے۔اس کے پارے مدیث قدی بس اس طرح ہے:
عن ابی هریوة صفح بی البی منطق فیما بروی عن ربه تعالی انه قال
یا عبادی انی حرمت اظلم علی نفسی و علی عبادی الا فلا تظلموا
ہوروا مسلم والر تی ک

حفرت ابو ہریرہ ریفی ہے دوایت ہے کہ حضور نی کریم سے کے اس حدیث قدی کوروایت کیا جس میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے بندو! میں نے اپنے اوپراوراپنے بندول پرظلم کرنے کوترام کردیا ہے۔ خبر دارا بم ظلم نہ کرو۔

اں مدیث کامعنی ہیہ ہے کہ میری ذات ظلم کرنے سے پاک اور بلند و بالا ہے۔

ظلم کرنا تاریکی ہے:

حفرت جابر صَفِی ہے مروی ہے کہ نبی اکرم میک نے فرمایا:

"تقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة الشح فان الشح اهلك

من كان فلكم حملهم على ان سفكوا دماء هم واستحلوا محارمهم"

تم ظلم كرنے سے بچو كونكه ظلم قيامت كے دن كى تاريكيوں ميں سے ايك تار کی ہے اور تم بخل سے بچو کیونکہ بخل نے تم سے پہلے والے لوگوں کو ہلاک کیا نیز ان کواس بات پر براهیخته کیا که وه اپنوں کا خون بہا کمیں اورمحارم کوحلال جا نیں۔

قاضى عياض رحمة السّعليد في فرمايا كديه عديث اسية ظاهر يرب كيونكة للم ظالم کیلئے تاریکی کا باعث بے گا اور وہ قیامت کے دن راستر نبیں یا سکے گا جس طرح کہ

ایماندارلوگوں کے سامنے اوران کے دائیں جانب نور چلنا ہواان کی رہنمائی فرمائے گا۔ اس حدیث کا ایک مطلب می بھی ہے کہ یہاں ظلمات (تاریکیوں) ہے مراد سختيال مول \_حضور ني كريم الكف كايد فر مان:

"فان الشح اهلك من كان قبلكم"

كه بخل نے تم سے پہلے والے لوگوں كو ہلاك كرويا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ہلائت سے مراد وہ ہلاکت ہے جس کی خبر دنیا اور

آخرت میں دی گئی ہے۔

لفظ الشح كى لغوى تحقيق

ینی اس چیز پر کہ جواس کے پاس شہواور بخل حرس کرناایی چیز پر کہ جواس کے پاس ہو۔

#### قیامت کے دن مظلوم کا گناہ ظالم کے ذمہ ہوگا:

حفرت الومريره صفيفه عمروى عدني كريم علي فرمايا:

"من كانت عنده مظلمة لاخيه من عوض اومن شئ آخر فليستحلله اليوم قبل ان لايكون دينار ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذمنه بقدر رالمظلمة وان لم يكن له حسنات اخذمن سيئات صاحبه و حملت عليه"

﴿ رواه البخاري والتريدي ﴾

سوال: سیر صدیث اللہ تعالیٰ کے فرمان (ولا تنور وازرہُ وزرا خُریٰ) کوئی بوجھا ٹھائے والاکی کا بوجھ نیس اٹھائے گا، کے منافی ہے۔

جواب: ظالم حقیقتا اپنظلم کے برابر سزا پائے گا اور مظلوم کے گنا ہوں کا بوجھاس پر ڈالا جائے گا۔ مظلوم کے بوجھ کو ہلکا کرنے کیلئے اور انصاف کے تقاضہ کو پورا کرنے کیلئے آیت کامعنی میہ ہے کہ اگر ایک آ دمی دوسرے سے کیے کہ میں تیرا بوجھ اٹھاؤںگا تو اس بات ہے آخرت میں کوئی مواخذہ ٹیس ہوگا۔

#### ظلم سب سے برا گناہ:

حفرت فقید ابوللیث سرقدیؓ نے کہا کہ ظلم سے بوط کرکوئی بوا گناہ ٹیس ہے، اس لیے گناہ جب انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتو وہ بڑا ہی رحیم وکریم رب ہے جس وجہ سے امیدی جاسکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کومعاف کردے۔

اگراس گناہ کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوتو مظلوم کو راس گناہ کا تعلق ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہوتو مظلوم کو راضی کرے اور دنیا میں مظلوم کو راضی کرے اگر ظالم اس بات پر قادر نہیں ہے تو اس کیلئے کیرمناسب ہے کہ وہ مظلوم کیلئے بخشش طلب کرے اور اس کیلئے دعا کرے تو امید کی جائل راہو جائے۔

#### مظلوم كيليج دعا كرنا:

میمون بن مہران صفی ہے منقول ہے کہ جب کوئی شخص ظلم کرنے کے بعد معافی کا طالب ہو کیا اور ظالم معافی نہ معافی کا انقال ہو گیا اور ظالم معافی نہ مانگ سکا تواس کوچاہیے ہرنماز کے بعداس کیلیے مغفرت طلب کرے، تب کہیں جاکر وہ ظلم والے گناہ ہے یاک ہوگا۔

# ظلم كى تين قتمين:

اہل معرفت کے نزویک ظلم کی تین قتمیں ہیں: ایک وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا وہ ظلم کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والانہیں ۔ تيسرا ووظلم ہے جس میں اللہ تعالی فیصلہ فرمائے گا تو جس ظلم کواللہ ہی معاف فرمانے والا ہے وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے جس طرح تماز کا چھوڑنا، . روزے کا ترک کرنا، زکو 7 ندادا کرنا، قج ند کرنا اور ترام چیز ول کا اپنانا۔ دومرا وہ ظلم جس کواللہ تعالی معاف نہیں کرے گا۔ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تھمرانا ہے جس طرح الله تعالى سوره " نباء" ميں فرماتا ہے كه الله تعالى شرك كومعاف نبيس كرتا مگراس کے کم گناہ کومعاف فرما دیتا ہے جب تک وہ اس گناہ سے تو بہ نہ کرے۔ توبید اس بات پر دامنح دلیل ہے اگر گناہ کبیرہ کرنے والا بغیرتو بہ کیے مر جائے کی وہ انسان مثیت کے خطرے میں ہے اگر اللہ تعالی جاہے تو اس کومعاف فریا دے اور ا ہے فضل وکرم ہے اس کو جنت میں داخل کر دے اور ا<sup>اّد</sup> جا ہے تو اس کو عذاب میں **جٹلا کردے اوراس کودوزخ میں داخل کر**دے اس کے بعدایٹی رحمت اورا حیان کی وجے ای کودوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے کیونکہ اللہ تعالی نے شرک کے بغیرتمام گنا ہوں کومعاف کرنے کا وعدہ کیا ہے اگر کٹی شخص کا شرک کی حالت میں انقال ہو گیا تو وہ ہیشہ دوزخ میں رہے گا جوظلم بندوں پر کیا جائے مثلاً کسی کی غیبت کی جائے یاسی پرتہت لگائی جائے کسی کی چغلی کھائی جائے یا کسی توقل کر دیا جائے یا

﴿ اول ﴾ حرام مال کھایا جائے اور کسی کوگا کی وی جائے ان سب کا تعلق حقو ق العباد ہے ہے۔ يتيم نيچ كى بددعا سے شداد واصل جہنم:

کہا جاتا ہے عاد کے دو بیٹے تھے۔ایک کا نام شداد اور دوسرے کا نام شدید تھا۔ دونوں ظالم بادشاہ تھے جبشد بدکا انقال ہوا تو شداد بادشاہ بنااس نے بہت ی آسانی کتابیں پڑھی تھیں اور جنت کی تعریف میں بہت کچھ جانیا تھا تو اس نے بھی جنت کی طرح زین پر جنت بنانے کا ارادہ کرلیا اور اس کام کے بارے میں بہت سے بادشاہوں سے مشورہ کیا کہ میں زمین پر ایک ایسی جنت بنانا جا ہتا ہوں جس کی صفت الله تعالى نے اپنى كتابول ميں بيان كى ہے۔ دوسرے باوشا ہول نے اس سے کہا کہ تمام اختیارات تیرے پاس ہیں اور تمام دنیا تیرے اختیار میں ہے تو اس نے اہل مشرق اور اہل مغرب کوسونا چاندی اکشا کرنے کا مشورہ دیا پھرمعماروں کو اکشا کرنے کا تھم دیا اوز ان میں تین سومعیاروں کو منتخب کرنے کا تھم دیا اور ہرایک معمار كتابع ايك ايك بزارآ دى بول تو دو دس سال تك زمين برگومت رہے آخركار انہوں نے ایک اچھی زمین ڈھونڈ لی کہ اس زمین پر مختلف قسموں کے در خت موجود نتھ اور اس میں نہریں جاری تھیں۔ پس انہوں نے فریخ در فریخ جنت کوسونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنانے کا کام شروع کیا جب اس کی بنیاد کمل ہوگئی اس میں نبرول کو جاری کر دیا گیا اور اس میں مختلف قعمول کے درختوں کو بویا حمیا، ان درختوں کا تنا چاندې کا تقااور ٹبنیاں سونے کی تھیں اور اس میں سرخ یا قوت اور سفید بلورسے بلندو بالامحلات بنائے۔ درختوں کی شہنیوں کوموتی اور یا قوتوں سے سجا دیا۔ نہروں میں جواہرات اور موتیوں کو شامل کیا ، اس کے علاوہ مشک اور عزر کو درختوں اور نہروں میں ڈال دیا جب اس جنت کی عمار تیں عمل ہو گئیں تو اس کے بارے میں شداد کوخبر دی گئی تو وہ اپنے در باریوں کے ساتھ اس کو دیکھنے کیلئے روانہ ہوا تو بادشاہ اور اس کے امراءظلم کے طور پر لوگوں سے سونا اور چایم کی لیتے ہتھے تی کہ سونا ختم ہوگیا صرف دو درہم جوایک یتیم کے گلے میں موجود تھا لیکن اس کے بادشاہ نے وہ
دورہم بھی لے لیے تو اس بچے نے اپنے چہرے کا رخ آسان کی طرف کر لیا اور
کہنے لگا اے اللہ تو بہتر جا تا ہے ان لوگوں کو جو تیرے بندوں اورلو غریوں کے ساتھ
ظلم کرتے ہیں۔ اے کر وروں کی مدو فرمانے والے! ہماری مدو فرما تو آسان ک
فرشتوں نے بچ کی دعا پر آمین کی جب ایک دن اور ایک رات کا فاصلہ باقی تھا تو
اللہ تعالیٰ نے معزت جرئیل امین المنظین کو بھجا تو معزت جرئیل امین المنظین نے
اللہ تعالیٰ نے معزت جرئیل امین المنظین نے ان پر آسان سے جی ماری اور جنت میں وافل ہونے سے پہلے تمام کو تاہ کردیا۔ اس
نے کی دعا نے فقیر مالدار اور تمام با دشاہوں کا نام ونشان مث گیا۔
عبرتے میران زمانہ اے جوان
ترجمہ: اے جوان زمانے سے عبرت عاصل کرتا کہ تیرا شار فالموں میں نہ ہو۔
ترجمہ: اے جوان زمانے سے عبرت عاصل کرتا کہ تیرا شار فالموں میں نہ ہو۔

\* \* \* \* \*

#### بابتبر٢٩

# توبه كي فضيلت

الله تعالیٰ قرما تاہے:

نبّئي عبادى انى انا الغفور الرحيم وان عذابي هوا العذاب الاليم0

ترجمہ: 'اے محمظہ ا تو میرے بندول کو فجر دار کردو، بے شک میں بخشے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا بول اور بے شک میرا عذاب دروناک عذاب ہے۔''،

#### شان نزول:

اں آیت کا شان مزول مدے کہ ایک مرتبدسر کار دو عالم ﷺ نے اپنے محابہ کرام رضوان الشفلیم اجھین کے پاس تشریف لے مجے تو وہ بنس رہے تھے تو آپ عظ نے فرمایاتم کیوں بٹتے ہو حالا تکہ دوزخ تمہارے سامنے ہے تو ای دوران حفرت جرئل این الله کاب پیام لے کرآپ تھا کے پاس آئے کہ میرے بندوں کومت ما ہوں کرو، بے شک میں ان مے گناہوں کومعاف کرنے والا ہوں۔

# مومن اگراللہ کے عذاب کوجانتا:

سركار دو عالم عظی كا فرمان بے كداكر موسى كواللہ تعالى كے عذابوں كے بارے میں علم ہوتا تو کو کی شخص بھی جنت میں نہ جانے کی لا لیے کرتا۔

اں حدیث مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سراؤں کو اس

لیے بیان کیا گیا تا کہ مومن اس کی رحمت کی وجہ ہے مغرور ند ہواور ندی اس کے عذاب سے بیان کیا گیا تا کہ مومن اس کی مقداب سے بیان کیا گیا تا کہ وہ انسان جوزیادہ کفر کے گناہ میں جتلا رہا اور ائیان لائے کے بعد وہ خوف زدہ نہ ہوتو بندے کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا خوف بھی رکھے کیونکہ خوف اور اللہ کی رحمت کی امید بھی رکھے کیونکہ خوف اور امیر مومن کیلئے دوباز و بین کیونکہ ان وو چیزوں کی وجہ ہے وہ اللہ کیا بارگاہ میں پہنچے گا۔

# حضرت لقمان العَلَيْقِينَ كَا مِيْ كُونْفِيحت كرنا:

حضرت لقمان الطَلِيَةِ في اپنج بينے كودو چيزوں كى تلقين كى اے چھوٹے بينے تو اللہ سے اليكي اميدر كھ كه تو بالكل اس سے بے خوف نه ہو جائے اور ايبا خوف اختيار نه كركہ تو اس كى رحمت سے بالكل نااميد ہو جائے۔

#### خوف كي آته علامتين:

نقیہ ابواللیث سم قدری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آٹھ چیزوں سے علامات خوف ظاہر ہوتی ہیں:

(1) بندے کی زبان سے خوف ظاہر ہوتا ہے، جب بندہ اپنی زبان کوجھوٹ غیبت اورفضول کلام ہے روکتا ہے اورا پنی زبان کوانند تعالیٰ کی زبان میں مشغول رکھتا مقدم سے تاہم میں مسلم علی میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

ہے۔مثلاً تلاوت قرآن گرتا ہےاورعلم کی بحث میں اپنی زبان کومصروف رکھتا ہے۔ (۲) پیٹ کے معالم میں بھی خوف خدا اختیار کرے اور حلال لقمہ کھائے اور

حلال مال میں سے بفتدر ضرورت کھائے۔ (۳) ۔ آنکھوں کے معالمے میں بھی اللہ سے ڈرے اپنی آنکھوں سے حرام کی

طرف ندویکے اور نہ بی دنیا کی طرف ڈگاہ اٹھا کر دیکھے بلکدان تمام چیز وں سے عبرت حاصل کرے۔

(۳) ہاتھوں کے معالمے میں بھی اللہ کا خوف افتیار کرے، اپنے ہاتھوں کو حرام کی طرف نہ بدھائے ہلکہ نیکی کی طرف بدھائے۔

(a) پانچویں چزیہے کہ پاؤل کے معاطے میں بھی خوف خدار کھے گناہوں -

کی طرف چلنے کی بجائے نیکی کی طرف قدم پڑھائے۔

(۲) دلی طور پر بھی خدا ہے ڈ رے، اپنے دل سے بغض حید اور دہمنی کو زکالے

اور دل میں نصیحت اور شفقت کوجگہ دے۔

اطاعت کے معالمے میں ہمی اللہ سے ڈرے، صرف اللہ کی فرما نیرداری

کرے، دکھلا وے اور منافقت کو اپنے آپ سے دور کرنے۔

آٹھویں چیز: کان کے بارے توق خدا رکھے، اینے کانوں سے مرف

## ير هيز گاراور بلندمراتب:

حضرت امام قشیری سرہ العزیز نے فرمایا که قرآن مجید میں ندکور پر بیز گاروں كى بات كا ذكر موا جيبا كدرب ذوالجلال كا فرمان ب:

ان المتقين في جناتٍ وعيون .

ترجمہ: بے شک پرہیز گار باغات اور چشموں میں ہیں۔

جس سے پر ہیز گاروں کے درجات رفید کا پیتہ چاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی

گنبگارلوگوں کے دلوں کی انکساری بھی معلوم ہوتی ہے۔

خداوند قدوس نے اپنے پیارے ٹی کریم عظی سے فرمایا کہ اے میرے صبيب (عَلِيْكُ )! ميزے گنهگار بندول کو خوشخری سناؤ۔ ''انی انا العفور الوحيم" ترجمہ: ''بے شک میں بخشے والا مہربان موں۔'' لیخی اگر آپ

فرما نبرداری کرنے والول کیلئے شاکراور کریم میں تو یقیناً میں بخشے والا اور کنهگاروں یررحم فر مانے والا ہوں۔

معا في معا نَكُنے كا انو كھا انداز:

مديث مرفوع ميں ہے۔. حضور نی اکرم ملک نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آئی کے بارے حم ہوگا

کہ اے دورخ کی طرف لے جایا جائے جب وہ ایک تہائی فاصلہ طے کر لے گا تو پیچے کی طرف دیکھے گا اور جب آ دھا راستہ طے ہوجائے گا تو پھر وہ متوجہ ہوگا اور جب دوزخ تک کا فاصلہ صرف ایک تہائی رہ جائے گا تو پھروہ گزاہگارمتوجہ ہوگا۔

رب ذوالجلال كى طرف سے تكم موگا۔ اے ميرے فرشتو! اسے دوبارہ واليس لے جاؤ۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے سوال فرمائے گا كەتوبار بار كيوں متوجہ موا؟

تو وہ گناہ گارعرض کرے گا کدائے میرے رب جب صرف ایک تہائی تک پہنچا ایک تہائی تک پہنچا ایک وہ وہ گنام گارعرض کرے گا کدائے میرے دب جب وہ ربک الغفور ایک دو تہائی فاصلہ باتی تھا تو مجھے تیرا بید فرمان یاد آیا (و ربیک الغفور خوالا، رحمت والا ہے '' میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یا اللہ شاید تو مجھے بخش دے۔

جب میں آ دھے فاصلے تک پہنچ یا تو مجھے تیرا بیفرمان یاد آیا (ومن یعفر المدنوب الا الله) (ومن یعفر المدنوب الا الله) ( کماللہ تعالی کے سواکون ہے جوگناہ بخش دے ' تو میں نے سوا شاید کم یا اللہ تو مجھے بخش دے۔

جب میں نے دوجھے فاصلہ طے کرلیا اور صرف ایک تہائی تو مجھے تیرا بی فرمان یاد آیا (قل یا عبادی المذین اسر قوا علیٰ انفسھم لا تقنظوا من رحمة الله) ''اے میرے حبیب ﷺ میرے ان بندول سے فرماد ہے جنبول نے اپنے آپ سے زیادتی کی کہتم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نامید نہ ہو۔''

تواس گنا ہگارنے عرض کیا: یا اللہ! تیرا بیفر مان یاد کر کے بخشش کے بارے میری لالح اور بڑھ گئ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوگا۔ اذھب فقد غفرت لک اے میرے گنا ہگار بندے! تو جا۔ پس تحقیق میں نے مجھے بخش ویا۔

اے میرے گنا مگار بندے! تو جا۔ پس تعین میں نے بجے بحش ویا۔
ایک عقل مند آدی پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گنا ہوں کی معانی
مائے۔ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اپنی کوتا ہوں کا اعتراف کرے۔ رب
ذوالجلال کی بارگاہ میں تو برکرے۔ بے شک رب ذوالجلال تو بہ قبول فر مانے والا
ہااوروہ تو برکرنے والے کواپنے دروازے سے نامراؤیس لوٹا تا۔

مغفرت کی دعا پر بخشش:

کی فخص نے ایک نیک بندے کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور مرنے کے بعد کے حالات اس سے پوچھے تو ہزرگ کہنے گئے میں نے ہوئی تکلیف اور مشقت سے عذاب سے نجات پائی ہے خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے آپ بخشے گئے ہیں تو ہزرگ نے جواب دیا بہت زیادہ رونے اور زیادہ مغفرت مانکنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جھے معافی کردیا ہے۔

جنت کس قدر رز ویک ہے:

آ قاعلیہ الصلوٰۃ والرام نے فرمایا: جنت تمبارے جوتے کے تیے ہے بھی زیادہ تم سے تربیب ہے اور جہنم بھی ای طرح ہے بینی اس میں بات کی طرف اشارہ ہے کہ جہنم بھی ایک قریب کی طرح نزدیک ہے بیٹی جنت و دوزخ ای طرح بین کر قرب کے لحاظ ہونے کا سبب میں کد قرب کے لحاظ ہونے کا سبب انسان کا عمل ہے اور وہ عمل صائح (جنت میں داخل ہونے کیلئے) اور براعمل (جہنم میں داخل ہونے کیلئے) اور براعمل (جہنم میں داخل ہونے کیلئے) ہے اور وہ انسان کے نزدیک اس کے جوتے کے تمہے بھی زیادہ قریب ہے۔

﴿ شرح المعانع ﴾

## رحت خداوندی کے بغیر ممل کام نہیں آئیں گے: سب سے مراد ظاہری سبب ہاس لیے کہ

حبب عراد فا ہر ق مبت ہے اسے یہ حضور نی کریم علی کا فرمان ہے: لاید خل احدا منکم عمله الجنة

الايجيره من النار ولا انا ادخل الجنة بعملي الا برحمة الله

لینی تم میں سے کسی ایک کواس کا ٹمل نہ تو جنت میں داخل کرے گا اور نہ ہی جہنم سے اسے بحائے گا۔

اور خود آقا عليه العلاة والسلام في فرمايا كمين بهي جب تك رب ذوالجلال ك رحمت ند موا الميخ الله كي رحمت جنت كي رحمت بنت

میں داخل کرے گی۔

اس سے کوئی عمل کی تو مین مقصود نہیں بلکہ عمل کر ئے غرور کرنے کی نفی ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ ہرعمل القد تعالیٰ کے فضل سے ہی کھمل ہوتا ہے۔

رحمت خداوندی سے جنت میں داخلہ ہوگا:

سر کار دو عالم بلط کے کا فرمان ہے: ابھی ابھی جبرئیل میری طرف ہے آسان پر گئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ احتم ہے اللہ تعالیٰ کی جس نے آپ ﷺ کو برحق نبی بنا کر بھیجا، بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ہے ایک بندے نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر یا گج سوسال تک عبادت کی جو کہ دریا کے درمیان میں ہے تو اللہ تعالی نے اس کیلئے پہاڑ ہے ایک میٹھا چشمہ پیدا کیا اور انار کا ایک درخت پیدا کیااور ہرروزاس ہے ایک انار پیدا ہوتا جب شام کا وقت ہوتا تو وہ نیجے اتر تا اس چشے ہے وضو کرتا اور اس درخت ہے انار کھاتا پھر نماز کیلئے کھڑا ہو جاتا اور خدا سے یکی سوال کرتا تھا کہ اے اللہ! میری روح تحدے کی حالت میں قیمن فرما، اس کے جمم پر زمین اور کسی چیز کو مسلط نہ کرے، یباں تک کہ وہ قیامت تک تحدے میں رہے۔ پس اللہ تعالی نے ایما ہی کیا پھر جبرئیل النگ نے عرض کیا کہ جب بھی ہم اس کے پاس ہے گزرتے میں یااترتے میں یا کیڑھتے میں تو وہ مجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور ہمیں معلوم ہے قیامت کے دن اسے سجدے کی حالت میں اٹھایا جائے گا اور قیامت کے دن اس کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالی فرمائے گا کہ میرے بندے کومیری رحت کی وجہ ہے جنت میں واخل کر دولیکن وہ کیے گا کہ جھے میرے اعمال کی وجہ ہے جنت میں داخل کروتو اللہ تعالیٰ کا فریان جاری ہوگا کہ اس بندے کی عبادت کو میری نعمتوں کے مقابلہ میں لاؤ،صرف آئکھ والی نعمت اس کی تمام عبادت پر بڑھ جائے گی۔ پس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے حکم نازل ہوگا اس کو دوزخ میں لے جاؤ کچروہ عابد پکارے گا کہ اے اللہ! مجھے اپنی رحمت کے سبب جنت میں داخل فرما پھراللہ تعالی فرمائے گا کہ اس کومیرے سامنے کھڑا کر وتو و ہ

فدا کے سانے کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس ہے پوجھے گا کہ بچھے کس نے پیدا کیا حالانکہ پیدا ہونے ہے پہلے تو کوئی چرنیس تھا تو وہ بندہ عرض کرے گا: اے اللہ! تو نے بیدا کیا اور جھے بیہ مقام عطا کیا پھر رب پوجھے گا تیرا بیہ مقام میر فضل کی وجہ ہے ہا تیرے فضل و کی وجہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے ہی اور سے کا : مولا تیرے فضل و بھت کی وجہ ہے ہی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ بچھے پانچ سوسال عبادت کرنے کی طاقت کس نے عطا کی ہے اور کس نے بچھے سندر کے درمیان پہاڑ پر اتارا تھا اور کس نے نہرات اتار پیدا کیا عالانکہ وہ سال میں نے کمکین بانی نے اور کس نے تیری روح کو بحد ہے کی حالت میں قبض کیا تو وہ بندہ ایک مرتب پھل لاتا ہے اور کس نے تیری روح کو بحد ہے کی حالت میں قبض کیا تو وہ بندہ عرض کرے گا : بیرسب پچھے میری رحمت کی وجہ ہے جنت میں داخل ہوا ہوا ہوا۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عُنہ ہے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ
فقراء نے اپنے ایک قاصد کورسول علیہ کی خدمت اقد س میں بھیجا۔ وہ قاصد حضور
نی کریم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے آکرعرض کیا یا رسول علیہ میں فقراء
کی طرف سے قاصد ہوں۔ رسول اللہ علیہ نے اسے مرجبا کہا اور ارشاد فرمایا کہ تم
فقراء سے کس کلام کی غرض سے حاضر ہوئے ہو پھر فرمایا کہ تو ایسی قوم سے آیا ہے
جس سے اللہ جارک و تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض
کیا: یا رسول اللہ علیہ افقراء عرض کرتے ہیں کہ بے شک اغذیاء سب کی سب خیر
سیٹ کرلے گئے۔ وہ جج کرتے ہیں جبکہ ہمیں اس کی طاقت نہیں۔ وہ صدقات
میٹ کرلے گئے۔ وہ جج کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھار ہوتے
ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھار ہوتے
ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھار ہوتے
ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھار ہوتے
ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھار ہوتے
ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ہمیں قدرت نہیں اور جب اغذیاء بھیں۔

یں ووہ اپنے ہیں ہے وہ مرین ہے را مداسے رائے پری مرے یں۔ رسول اللہ عظی نے فر مایا: کہ جھے فقراء کے بارے یہ بات پیچی ہے کہ فقراء میں سے جو شخص مبرکرے اور تو اب کی امیدر کھے۔ اس کیلئے تین اجرا لیے ہیں جن

میں ہے اغنیاء کیلئے کچھ بھی نہیں ہے:

(۱) جنت میں یا قوت احمر ہے بنا ہواا کیے گھر ہے جس کی طرف اہل جنت اس طرح دیکھتے ہیں جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں اس گھر میں نبی شہید اور مومن

فقیر داخل ہوں گے۔ (۲) فقراء آ دھا دن پہلے اغنیاء سے جنت میں داخل ہوں گے ۔ نصف ہیم

پانچ سوسال کی مقدار ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان این داؤد علیماالسلام انبیاء کے داخل ہو جانے کے چالیس سال بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس بادشاہت کی

وجه سے جواللہ تعالی نے ان کوعطافر مائی۔ (۳) جب کوئی فقیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا اللہ الا اللہ واللہ ا كبر

' کہتا ہے تو اے ایسی چیز ملتی ہے جو مالدار آ دمی کودس ہزار در ہم خرچ کرنے کے باد جو دنیس مل سکتی اوراس طرح سب نیکی کے کاموں کا حال ہے۔

بر داور دست کی سروی ب س سے دی ہے گاہے۔ فقراء کی طرف ہے بھیجا گیا قاصد واپس ان کی طرف آیا اور ان سب باتوں کی خمر دی تو سب فقراء نے بیک زبان کہا: د ضینا عاد ب''اے رب! ہم راضی ہیں۔''

﴿ تنبيه الغافلين ﴾

باش دائم اے پسر دریاد حق گر خبر داری زعدل و داد حق زنده دار از ذکر صبح و شام را در تفاقل مگذر ان ایام را اومناذ کر خدا بسیار گوشت ساییا بے درود عالم ابروئے ترجمہ:اے بیٹے ہمیشہاللہ کویاد کر،اگر تواسکے عدل وانصاف کے متعلق جانتا ہے صبح وشام کواس کے ذکر سے ذندہ رکھ،ان دنوں کو غظت وسستی میں نہ گزار اے مومن اللہ کا بہت زیادہ ذکر کر، تا کہ دونوں جہانوں میں تو عزت پالے۔

توبه كي طرف رغبت دلانا: حضور ني كريم عظية نے فرمايا: اے لوگو! اللہ سے توبہ طلب كرو، بے شك ميں

مسور بن مرماع عصف مع مایا: اے تو اوا القدے تو بہ حلب مروء بے تباب سل دن میں سو(۱۰۰) مرتباتو بہ کرتا ہوں۔

اس حدیث مبارکہ کے ذریعے تو یہ کی طرف رغبت دلائی گئی ہے۔ نبی کریم میالیہ عظیم اور معصوم ہونے کی وجہ ہے بھی خدا کی بارگاہ میں دن میں سو ( ۱۰۰ ) مرتبہ تو بہ کرتے ہیں تو جو خص گنا ہوں ہے آلودہ ہوا در بار بار گنا ہوں کا ارتکاب کرنے والا ہوتو وہ انسان کامل ایمان والانہیں بلکہ ناقص ایمان رکھتا ہے، اس لیے صبر کی وجہ سے وہ گناہوں کو چھوڑتا ہے اور مبرخوف خدا سے پیدا ہوتا ہے اور خوف خدا کے جذبات اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان گناہوں کی وجہ سے عذاب کو جان لیتا ہے اور یہ چیز بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول الشعیک کی تصدیق سے حاصل ہوئی ہے تو جو خض گناہوں کو چھوڑنے والانہیں، تو گویا وہ اللہ اللہ علیہ کی تصدیق کرنے والانہیں تو موت کے وقت اس پر بہت بڑا خوف جاری ہوتا ہے اور ہوسکتا ہے اس کی صورت ایمان کے زوال کی وجہ ہے گنا ہوں کے اصرار کی بنا پر ہوتو اس طرح اس کا خاتمہ برا بھی ہوسکتا ہے اور وہ جہنم میں بھی ہمیشہ رہے اگر مرتے وفت اس کو ایمان نصیب ہو جائے تو ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فریا دے اور اس کے گناہوں کی مقدار اس کو دوزخ میں ڈالے، اس کے بعد اس کوا پی رحت ہے جنت میں داخل کر دے اور ہوسکتا ہے اس کو بغیر عذاب کے جنت میں داخل کر دے کوئکہ ہوسکتا ہے اس کوکسی ایسے چھوٹے کام کی وجہ سے معافی مل جائے جس

7 4 4 4 4

کے بارے میں ضرف رب ہی کوعلم ہو۔

### بابنبره

# عدل واحسان

الله تعالی فرما تا ہے:

ان الله يا مر بالعدل و الاحسان و ايتاء ذي القربي وينهى عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرونO

ترجمہ: '' بے شک اللہ تعالیٰ عدل واحسان کرنے کا تھم دیتا ہے اور اپنے قریبی رشتے داروں کو وہ چیز عطا کرنے کا تھم دیتا ہے جس کے وہ مختاج ہوں اور بر سے انگال سے روکتا ہے۔ اور بے حیائی سے اور سرکشی سے وہ تمہیں تھیجت کرتا ہے تا کہتم تھیجت حاصل کرو''

حضور نی کریم ملاق کا فرمان عالی شان ہے:

الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ترجمة: احسان وظوس بيه كوانشر تعالى كى اس طرح عبادت كركويا كوتواس كود كيور باهم، اگرتواس كوتيس ديكتا بي توبيكان كركدوه تهبيس ديكور باهه "

سر کار دو عالم میلی نے فرمایا: کمل کے اعتبارے کال وہ ہے جس کے سامنے ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے،اس لیے کہاس نے اپنی ذات پرمیرا در سر سر سر سر سر سر سے میں سر سے میں سے اپنی فرات کے میں اس سے اپنی فرات کے میں اس سے اپنی فرات کے میں اس سے م

بُلْ کیا ہے کیونکہ اس نے مجھ پر درود شریف نہ پڑھ کراپی ذات کو دس نیکیوں سے محروم کیا ہے کیونکہ جو بندہ ایک مرتبہ دروو شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس

م تبہ درود بھیجنا ہے۔

جنت اورجہنم کے مستحق لوگ:

سركار دوعالم عطي كا فرمان بي: جنتي تين شخص بين: (١)عدل كرنے والا بادشاه

اور فقراء برایی طافت کےمطابق صدقہ کرنے والا، (۲) وہ مخص جولوگوں پر رحم کرنے والا ہواور (٣) و چھن جنت کا حق دار ہے جو اپنے نفس کو حرام اور بے ہودہ کا مول

ے روکتا ہے اور مالداری کے ہاوجودا پٹامال اللہ کے رائے میں خرچ کرتا ہے۔

اور دوزخی پانچ شخص ہیں: (1) وہ انسان جو شہوت کے وقت کمزوری کا اظہار

کرتا ہے اور حرام کاموں سے نہیں بچتا، (۲)وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت کرتے میں مگرای کے باو جود حرام کاری کا ارتکاب کرتے میں اور حلال کی بجائے

حرام مال كماتے ہيں۔

بعض علاء فرماتے ہیں ای سے مراد وہ لوگ ہیں جو امیر لوگوں کے ساتھ'

" محومت بین اور ان کی بات مانتے اور حلال وحرام کو جانے بغیر کھاتے پیتے اور کپڑے بہنتے ہیں اور (٣) وہ خیانت کرنے والاشخص ہے کہ وہ تعوزی می چیز میں بھی

خیانت کرتا ہے، (۴) وہ مخض جومج وشام لوگوں کو دھوکا دیتا ہے۔راوی کہتا ہے کہ سر کار دوعالم علق نے یا نچوال بخیل جموٹے بدخلق غلط کہنے والے کو ثار کیا ہے۔

مرچزمیں عدل کرنے کا علم:

امام قشری رحمة الله عليه فرمات بين كه الله تعالى نه بند يكوبهت زياده مقامات پر عدل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثلاً بندہ اپنے ورمیان اور خدا کے درمیان عدل کرے، د وسراا ہے اور اپنفس کے درمیان انساف سے کام لے، تیسرا اپنے اور لوگوں کے

ورمیان عدل کرے این اور رب کے درمیان کے عدل افتیار کرنے کا مقعد بہے

بندہ الله کے حقوق کو اپنے او پر فوقیت دے اور اس کی رضامندی کوخواہشات نفسانی پر مقدم کرے اور تمام برائیوں سے بچار ہے،اپنے اور اپنے نفس کے درمیان عدل کرئے

ے مرادیہ ہے کہ اپنے نفس کو اس چیز ہے رو کے جس بیں اس کیلئے ہلاکت ہے اپنے اور خلاق کے درمیان انصاف کرنے ہے مرادیہ ہے تلوق کو نصیحت کرے اور خیات کو ترک کرے خواہ وہ چھوٹی می چیز میں ہی کیوں نہ ہو اور ہر معالمے میں ان کے ساتھ انصاف ہے پیش آئے ، اپنے بات وعمل ہان کے ساتھ مرائی نہ کرے۔

تين كامول كاحكم:

الله تعالی نے انسان کو تین کاموں کا تھم دیا ہے جو تمام اللہ کے احکام کو شامل ہیں جن کا اللہ کے اسان کو تین چیزوں سے جن کا اللہ نے انسان کو تین چیزوں سے روکا ہے جوان تمام چیزوں کو شامل ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے دورر ہنے کا تھم دیا ہے۔

وعظ کی جامع آیت:

حفرت این مسعود ﷺ بے روایت ہے کہ وعظ کی جامع ترین آیت مقدسہ قرآن میں بچی ہے اور حفرت علی ﷺ کا قول ہے کہ تمام تفق کی الله تعالیٰ کے اس قول میں موجود ہے۔

## نیکی کی طرف مانگ ہونا:

حفرت حن بھر گا آیک مرتبہ اپنے شاگر دول کے ساتھ ایک راستے ہے گزر رہے تھے۔ایک امیر زادہ اپنے ٹوکروں اور چاکروں کے ساتھ گھوڑے پر سوار تھا تو شخصا حب راستے کے درمیان کھڑے ہوگئے اور اس امیر زادے ہے کہا: اے امیر زادے! میں ایک بات بچتا ہوں کیا آپ اس کو درہموں کے بدلے لیس گو امیر زادہ کنے لگا کتنے درہموں کے بدلے میں بچو گے تو حس بھر گی کہنے گئے میں اپنی بات کو ایک یا دو درہم سے بچوں گا اور ایک بات کو دو درہم سے بچوں گا تو اس امیر زادے نے کہا جس بات کو ایک درہم میں بچتے ہو وہ بات مجھے بتا و تو حس بھری نے نو چھا کیا تیرا کوئی گھرہے اس نے کہا ہاں میرا گھرہے۔ پھر آپ نے پوچھا وہ تم نے خود بنوایا ہے یا وراخت میں جہیں ملا ہے تو دوامیر زادہ کہنے لگا میں نے خود بنوایا

ہے کچرشؓ نے پوچھا کتنے دنوں میں بنوایا ہے تو دہ کہنے لگامیں نے اس کوائے دنوں میں بنوایا ہے تو بیٹنج کینے لگے اس کو تھوڑ ہے دنوں میں کیوں نہیں بنوایا تو وہ امیر زادہ کہنے لگا میں اس لیے اس کو تھوڑے دنوں میں نہیں بنوایا کیونکد میرے یاس ایک گدھا تھا جو پھر وغیرہ اٹھا کر لاتا تھا اور میں نے گدھے پر رحم کیا آپ نے فر مایالیکن تو نے ا بے نقس کے گدھے پر رحم نہیں کیا جو بہت زیادہ گنا ہوں کا بو جما ٹھائے ہوئے ہے اور جو گناہوں کا بو جھ پہاڑ کی طرح ہے۔اس بات نے اس امیرزادے پر اڑ کیا، اورائے محور بے از کرشن صاحب کے ہاتھوں کو چوم لیا پھر کہنے لگا شخ صاحب! مجھے وہ بات بتائیں جس کی قیت دو درہم ہے۔ شخ نے کہا کہ تو کہاں جارہا ہے تو امیرزاوہ کئے لگامیں بادشاہ کے دربار میں بھائیوں کیلئے امارت طلب کرنے کیلئے جا رہا ہوں تو شیخ صاحب کہنے لگا تو نے عمدہ لباس پہنا ہوا ہے اور اپنے آپ کوعمدہ خوشبوؤں سے معطر کیا ہوا ہے تا کہ تو ان کے درمیان میں شرمندہ نہ ہو حالانکہ وہ بھی تیری طرح انسان میں تو کیا کل تحقیقاً نبیاء علیهم السلام صالحین رحمهم اللہ کے درمیان شرمندگ نبیں ہوگ جب تو گنا ہوں كا يوجها تفائ ہوئ موكا تو شخ صاحب كى بات کا اس امیر زادے پر بہت زیادہ اثر ہوا اپنا گھوڑا اینے ٹوکر کے حوالے کیا اورحسن بھری کے ہاتھ پر بیعت کی اور ذکر اللی میں مشغول ہو گیا حق کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یوم قیامت دیدارالهی سےمحروم کوگ:

حضرت ابو ہر یرہ دھی گئے۔ ہے روایت ہے کہ سرکار دو عالم سیکھٹے نے فر مایا تین آ دمیوں ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن گفتگونہیں کرے گانہ کہ انہیں معاف کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے اوران کیلئے خت عذاب ہوگا وہ پوڑ ھازائی ، دوسرا مجمونا یا دشاہ اور تیسراائل وعیال رکھنے والامفرورانسان۔

غصه برداشت كرنے كا اجر:

حضرت سل بن معاذ صفح المستعدد عدوایت ہے جس محض نے طاقت کے باوجود

غے کو برداشت کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اس سے کیے گاھوروں میں سے جو حور تو پیند کرنا چاہے پیند کرے۔

### عذاب ہے محفوظ:

الله تعالی نے حفزت موی النظیمی سے فرمایا جو شخص بدلد لینے کی طاقت رکھتا ہو کین اس کے باوجود وہ معاف کر دے تو بی اپنی قدرت کی نگاہوں سے اس کی طرف سر (۵۰) مرتبد دیکھیا ہوں اور جس کو بیں ایک مرتبد دیکھیالوں اس کو عذاب بیں مبتلانہیں کرتا۔

## عقل مند كيليخ ضروري كام:

عقل مند کیلئے ضروری ہے کہ لوگوں کو معاف کرے اور ان کے ساتھ محلائی کرے۔ غصے اور غضب سے بچے کیونکہ یمی چیزیں دوزخ کی طرف پہنچاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچالے اور نیکوں کی صبت عطافر مائے۔

## الله احسان كرنے والوں كو پسند كرتا ہے:

میمون بن مهران سے روایت ہے ایک مرتبدان کی لونڈی ان کے پاس شور بہ لے کر آئی اور ای دوران وہ بھسل کی اور سارا شور بہان پر گرا دیا۔ پس میمون نے اس کو مارنے کا ارادہ کیا۔ تو وہ لونڈی کہنے گی تو میری کوتانی کو معاف فرما پھر اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تلاوت کی و المحاظمین المغیظ وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے بین میمون نے فرمایا بی نے خدا کے قول پر عمل کیا تو وہ پھرعش کرنے گی واللہ یعب اس کے بعدالفاظ پر بھی عمل کرو المعافین عن المناس اور وہ لوگوں کو معاف فرمانے والے بین میمون نے کہا جس نے معاف کیا تو لونڈی کہنے گی واللہ یعب المحسنین ''اور اللہ تعالیٰ اصان کرنے والوں کو پندفر ماتا ہے'' تو حضرت میمون بن مهران رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہا ہے میری خادمہ جس نے تجھ پر احمان کیا۔ آج کے بعد واللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے آزاد ہے۔

#### دوستى:

سرکار دو عالم المنظی کا ارشاد ہے: آدمی اپنے دوست کے دین پر ہے۔ پس تم میں ہے ہرا سخف کو خیال رکھنا چا ہیے جو دوست رکھنا ہے تو تہمیں دوست ہے دین معاملات سکینے میں مدد لیٹی چاہیے اور دنیاوی معاملات میں اپنے دوست ہے سکھنا چاہیے۔ کیونکہ دوست ہے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جیسے علم عمل اور دعاای طرح آخرت میں دوست اپنے دوست کی شفاعت کا حق دار بھی ہوتا ہے اور دنیاوی فائدہ ہیں تو فائدہ یہ ہیں ، عزت دوتی ، اور با ہمی ملاقات ہے اور اس کے علاوہ بھی فوائد ہیں تو اس صدیث مبارکہ ہے معلوم ہواانیان برے اخلاق والے ہے دوتی ندر کھے کیونکہ اس صدیث مبارکہ ہے معلوم ہواانیان برے اخلاق والے ہے دوتی ندر کھے کیونکہ اس صدیث مبارکہ ہے معلوم ہواانیان برے اخلاق والے ہے دوتی ندر کھے کیونکہ اس صدیث مبارکہ ہے معلوم ہواانیان ہے اور گنا ہوں کا ادر کا ہے کر لیتا ہے۔

\*\*\*

#### بابنبراه

# معراج مصطفيا متاليته

الله تعالی فرما تا ہے:

سبحان الذي اسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاء الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا ()

ترجمہ:'' پاک اور بےعیب ذات نے اپنے بندے کو ایک رات میں سیر کرائی۔مبحد حرام سے مجد اقصیٰ تک۔ تاکہ ہم انہیں اپنی دلیلیں اور علامات دکھائیں۔''

معجداتھیٰی کی طرف، یعنی بیت المقدل کی طرف وہ معجدجس کے اردگر دکو ہم نے برکت والا بنا دیا۔ دو وجو ہات کی بنا پر ایک ہیں گرف میان ملام کی عبادت گاہ ہے اور دو مرااس علاقے کو درختوں و نہروں اور مخلف میووں سے خوبصورتی عطا کی۔ مرکار دو عالم بیک تھوڑے سے وقت بیں۔ یہ واقعہ معراج نبوت کے بار ہویں المقدل کا مشاہدہ کیا اور اکثر علاء منفق ہیں۔ یہ واقعہ معراج نبوت کے بار ہویں سال میں ہوا ہے اور اکثر علاء منفق ہیں۔ یہ واقعہ معراج نبوت کے بار ہویں سال میں ہوا ہے اور اکثر علاء منفق کی خصوصیات میں سے ہے۔ جرکیل التا ہی کا افکار کرنے والا کافر ہے اور آپ میں گئے کی خصوصیات میں سے ہے۔ جرکیل التا ہی کا تکار کرنے والا کافر ہے اور آپ تھا تھی کی خصوصیات میں سے ہے۔ جرکیل التا ہی کا تکار کرنے والا کافر ہے اور آپ تھا تھی کی خصوصیات میں سے ہے۔ جرکیل التا ہی کا تک کرائے اور حضور نبی کرنے ہو جا اور ہر مرتبہ آپ بھی کے تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ادنی منتی میرے قریب ہو جا اور ہر مرتبہ آپ بھی کے کو دومرا مرتبہ عطا کیا حتی کہ آپ بھی شمہ دنا فند لی پر فائز ہوئے اور اس کے بعد وومرا مرتبہ عطا کیا حتی کہ آپ بھی شمہ دنا فند لی پر فائز ہوئے اور اس کے بعد وور امر تبہ عطا کیا حتی کہ آپ بھی کے دور امرتبہ عطا کیا حتی کہ آپ بھی کے تھی دنا فند لی پر فائز ہوئے اور اس کے بعد

بلندترین درجه مکان، قاب قوسین اوادئی نصیب ہوا، اس کے بعد مرکار دو عالم اللہ فی نا بیان کی۔ التحیات الله و الصلوت و الطیبات تو الله تعالی نے اللہ تعالی کی ثابیان کی۔ التحیات الله و الصلوت و الطیبات تو الله تعالی نے فرمایا السلام علینا و علی عباد الله نے اس سلام میں اپنی امت کو بھی شائل فرمایا السلام علینا و علی عباد الله الصالحین اس کے بعد جنت و دوز رخ کے مقامت پر آپ تیا کے کو کھائے گئے اور تحقیم نا نا مطابح الله کا بیت المقدین میں پنچے اور کے مقامت کر آپ مقام کے کی عربیت المقدین میں پنچے اور کے معظم کی طرف متوجہ ہوئے۔

ایک تول کے مطابق اس مرکی مدت ایک لیحتی ادرایک قول کے مطابق چار کے سے مطابق چار ایک قول کے مطابق چار کیے تھی ادرایک قول کے مطابق چار کیے تھی کے سے جب آپ تالے نے واقعہ معراج لوگوں کو سایا تو تمام مسلمانوں نے آپ تالیک کی تھی ہے گئے گئے کہ اور کفار آپ تالیک کے بیت المقدس کی علامات پوچیس تو الله تعالی نے وہ مجر آپ تالیک کے سامنے کر دی اور کافر جس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہے حضور ٹی کریم تالیک خدا کی عطامے فوراً بتا دیتے تھے۔ المختمر اللہ تعالی نے آپ تالیک کوئی مقام پر پہنچایا کہ تمام نشانیوں کا مشاہدہ کرلیا ادراس کی خبر میں تمام دیا والوں کو بتا دیں۔

انه هو السميع العيم

بے شک اللہ تعالی بہت زیادہ سننے والا ، بہت زیادہ دیکھنے والا ہے۔

#### مىجدحرام:

بعض علاء فرماتے ہیں کہ مجدحرام ہے مراد مجد مکہ معظمہ ہے اور حضور نمی کریم علیقہ کا فرمان ہے زمین پرسب ہے پہلی مجد جو تغییر کی گئی وہ مجدحرام ہے اور اللہ جمل شانہ کا فرمان ہے:

## حفرت ابوبكر صديق حَرِّ اللهِ اللهِ عَالِم اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ

حفرت زہری اور عروہ دی ہے۔ دوایت ہے کہ جس رات نبی کریم ہے۔ کو است معراج ہوئی، اس کی صحیح کے اور عروہ دی گئے کو معراج ہوئی، اس کی صح آ پہلے کو نے اور اور مشرکین مکہ کے چند آ دمی حضرت ابو بکر صدیق محلیات کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق حصرت ابو بکر ابوں اس کے آپ کو صدیق کا لقب ملا۔

ای دوران ایک کافر سرکار دو عالم ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا ایک یا دُن اٹھائے چر دوسرا پاؤں اٹھائے تو آپ ﷺ نے قرمایا اگر میں ایبا کروں تو گر جاؤل گاتو وہ کا فر کنے لگا اگر آپ ایک بالثت زمین سے نہیں اٹھ مکتے تو آپ آسان سدرة النتهلي پر کیے پہنچ کتے ہیں تو حضور نبی کریم ﷺ نے اس مخض کومبحد ہے نکال دیا اور کہا حفزت علی رہے گئے ہے اس بات کا جواب پو چھٹا تو وہ شخص معجد ہے با ہرنگل کر حضرت علی کرم اللہ و جہہ الکریم سے ملا اور یمی سوال کیا تو حضرت علی نظی نے تکوار نکال کراس کا سرجم ہے جدا کر دیا تو دوسرے صحابہ کرام حقیقیۃ نے حضرت علی مفتی ہے ہوچھا تو نے اس شخص کوتل کیوں کیا حالا نکہ حضور نبی کریم عَلِيْ فَيْ مِهِينِ جَوابِ دِينِ كَاحْكُم دِيا تَمَا تُو حَفِرت عَلَى صَلَيْتُهَا لِهُ كَمْ لَكُ كَد مر كار دو عالم ﷺ اس کا جواب دے سکتے تھے لیکن وہ آپﷺ کے جواب کو قبول نہ کرتا، پس آپ ﷺ نے اے میرے پاس بھیجا تا کہ میں اس کو قبل کروں اور یمی اس کا جواب ہے۔حضور نی کریم ملک بنات خودایک بالشت بھی چل سکتے ہیں لیکن تمام قدرتوں اور طاقتوں کے مالک نے آپ ﷺ کو پیاطاقت عطا کی ہے جس کے نزدیک تمام طاقتیں ایک ذرے کی طرح ہیں ، سورج کے سامنے اور ایک دریا کے ما ہے ایک قطرے کی طرح ہیں۔

### بیت المقدس آنکھوں کے سامنے:

پر تمام صحابہ دی بارے مل ہو تھا: تو ان کا فروں نے ہو تھا ہمارا قاقلہ جو بالی جانے والی چیز ول کے بارے مل ہو تھا: تو ان کا فروں نے ہو تھا ہمارا قاقلہ جو شام اور یمن میں تجارت کیلئے گیا ہے کیا آ ہے تھا۔ نے اے دیکھا ہے؟ تو آ ہے تھا۔ نے فرمایا: تمہارا قاقلہ روحا کے مقام پر فلال کے قبیلے کے نزد یک تھا اور ان کا اون کم ہو چکا تھا اور وہ اپنے اون کو تلاش کر رہے تھے اور ان کے قافلے میں ایک پائی کا بیالہ تھا میں نے اس بیالے سے پائی بیا اور اس کے بعد پنچے رکھ دیا۔ آ پ تھا تھا کہ مایا جب وہ قافلہ لوث کر آئے تو اس سے بو چھا پھر وہ لوگ کہنے گئے ہمارے نے فرمایا جب وہ قافلہ لوث کر آئے تو اس سے بو چھا پھر وہ لوگ کہنے گئے ہمارے نان قافلے کے بارے میں دیکھا ہے اور وہ علاقہ حرم کے آگے ہے پھر لوگوں نے قافلے کو نیم علاقے میں دیکھا ہے اور وہ علاقہ حرم کے آگے ہے پھر لوگوں نے آپ تھا تھے ہوں کہ بارے میں ان کو آگاہ کہ وہ بارے میں اور وہ قافلہ تو صفور نبی کر بھر تھا تھے نے تمام چیز وں کے بارے میں ان کو آگاہ کہ دیا چھر ان کی اور وہ قافلہ قرم کے آگے ہے بی اور وہ قافلہ قرم کا دنے ہے اور اس پر دو جوان ہیں اور وہ قافلہ قرم کے آگے ایک خاکی رنگ کا اون ہے اور اس پر دو جوان ہیں اور وہ قافلہ ور بی کے میں ان کو آگاہ کو دیا چیل اور وہ کیا ہوئے گا۔

ان لوگوں نے اس نشانی تک چینجے کیلئے رات کے آخری جھے کو لکلے جونمی سورج نکا تو انہوں نے اپ قالی جونمی سورج نکا تو انہوں نے اپ قالی کود کھے لیا اوراس قاللے کا اورٹ تھا اور اس قاللے میں وہی سامان وہی افراد تھے جن کے بارے میں سرکارووعالم علی نے نے خبر دی تھی لیکن اس کے باوجودوہ ایمان نہ لائے اور کہنے لگے میر تو کھلا جادو ہے۔

### براق كالبش كياجانا:

حفرت ابوسعید خدری ری این سے روایت ہے۔ انہوں نے حضور اکرم میلینی سے شب معراج کے بارے سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

اتیت بدابة وهی اشبه الدواب بالبغل وهوالبراق الذی کان یر کبه الانبیاء قال فانطلق بی بضع بده عند منتهی بصره بخصی بخت کی اورون کے مثابہ تی اورون نرات' کی ایک سواری پیش کی گئی جو نچرچیے جانوروں کے مثابہ تی اورون نرایا کہ وہ بچھ ہے کہ جس پر انبیاء کرام علیم السام سواری فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بچھے کے کہ جس کے کیا۔ اس کی تیز رفتاری کا سے عالم تھا) کہ وہ تا حدثگاہ اپنا قدم رکھتا تھا۔ این جہاں اس کی نگاہ جاتی وہاں اس کا قدم موتا۔

### سفرکے دوران آواز وں کا سنٹا:

حضرت ابوسعید خدری ﷺ سے روایت میں ہے کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے وائمیں طرف سے آوازئ کے کہنے والے نے کہا: یا محمد علی رسلک۔اے مجمع ﷺ اپنے

حضور نی کریم علی فی فرماتے ہیں کہ میں بیآ واز سننے کے باوجود چان رہا۔ میں
نے بلند ہونا ابھی شروع ندکیا تھا کہ بائیں جانب سے اس طرح کی میں نے ندائی۔
وہ آواز سننے کے باوجود بھی آپ فرماتے ہیں کہ میں چانا رہا اور آواز کی طرف کوئی
توجہ ندکی۔ چرمیرے سمائے ایک عورت نمووار جوئی۔ اس پر ہرطرح کی زینت تھی۔
اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا علی رسلک آپ فرماتے ہیں کہ میں
نے اپنا ہاتھ میری طورف بڑھاتے ہوئے کہا علی رسلک آپ فرماتے ہیں کہ میں
نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی اور مسلسل چان رہا۔

حضور نی کریم علی فرماتے میں کہ اس کے بعد میں بیت المقدس یا فرمایا کہ مجداتھیٰ میں تشریف فرماتے میں کہ اس کے بعد میں بیت المقدس یا فرمایا کہ مجداتھیٰ میں نے اس صلقہ کے ساتھ اپنی مواری کو باندھتے تھے۔
کو باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء کرام علیم السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔
بعداز ال محجد میں واضل ہوکر میں نے نمازیر ھائی۔

معادان جدس المعادات المرب عن المرب المرب

رسول الشعطی نے فرمایا کریم نے حضرت سیدنا جرائیل الطبی کو بتایا کہ میں انے سفر سے دوران) اپنے دائیں طرف سے اس طرح کی آواز سی۔ بیس کر حضرت سیدنا جرئیل الطبی نے عرض کیا کہ بید یہودیت کی طرف بلانے کی آواز سی۔ فرمایا کہ بید یہودیت کی طرف بلانے کی آواز سی۔ فرمایا کہ میں نے اپنے یا کیس طرف سے اس طرح کی آواز سی۔ اس پر حضرت سیدنا فرمایا کہ میں نے اپنے یا کیس طرف سے اس طرح کی آواز تھی اگر وہ آواز سی کر آپ تفہر جرئیل الطبی نے گزارش کی کہ وہ عیسائیت کی آواز تھی اگر وہ آواز سی کر آپ تفہر جاتے تو آپ کی امت عیسائی بن جاتی تو حضرت سیدنا جرائیل الطبی نے عرض کیا سامنے اس زینت والی عورت کا ذکر کیا تو حضرت سیدنا جرائیل الطبی نے عرض کیا کہ وہ دنیا تھی جو آپ کیلئے حزین ہو کرآئی اگر آپ اس کی آواز سی کر تھم جاتے تو کہا میں مامنے اس کی امارت دنیا کو آخرت پر آجے دی۔

حضور نبی کریم قبطی نے فرایا کہ پھر میرے سامنے دوبرتن پیش کیے گئے جن میں سے ایک میں دودھ ادر دوسرے میں شراب تقی۔ جھے کہا کہ آپ ان میں سے جس کو چاہیں چیئں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شراب والے پیالے چھوڑ کر دودھ والے پیالے کوافتیار کیا اوراس میں نے نوش فرمایا۔

(میرے اس ممل کو دکیھ) حضرت سیدنا جبرئیل الطبیخانے عرض کیا کہ اے پیار سے جمعیب ﷺ آپ نے فطرت کو اختیار فرمایا۔ یعنی آپ کی امت کو اسلام عطا کیا جائے گا اگر آپ شراب کے پیالے کو اختیار فرما کر اس میں سے شراب کو پی لیتے تو آپ کی امت بھنک جاتی۔

معراج كاتفصيلي ذكر: .

نی اکرم سرور دوعا کم علی نے فرمایا کہ جس رات بھے سیرا کرائی گئی۔ میں مکہ محرمہ بیداری اور نیندگی حالت میں سویا ہوا تھا کہ حضرت سیدنا جرئیل الظیفلاآئے اور آ کرعرض کیا اے مجمع نظی افتے۔حضور نمی کرنم علی فرماتے ہیں میں اٹھا ( تو کیا دیکی ا ہوں ) حضرت جرئیل الظیفلااوران کے ساتھ حضرت میکا ٹیل الظیفلاموجود ہیں۔ حفرت جرائیل الملی فی حضرت میکائیل الملی بے فرمایا که ایک برتن میں آب زمزم لائیں تاکہ آپ کے دل میارک کوشنل دوں اور ان کے لیے انشراح صدر کروں ۔ آقا علیہ الصلو والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے میرے پیٹ کو چاک کیا اور اس کو تین مرتبد دھویا۔

حفرت میکائیل الفضاف ان کے پاس تین طشت زمزم کا پائی لائے۔ انہوں نے میرے سینے کو کھولا اور سینے مبارک کے اندر جو چیز ندر ہے کے قابل تھی اس کو زکال کر۔ اس دل کو حکمت 'علم اور ایمان سے مجر دیا اور میرے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی۔

حضرت سیدنا جرئیل الطلعی میرا ہاتھ کی کرزمزم کے کنوئیں پر لے گئے اور ایک فرشتے سے کہا کہ ایک ٹوٹا زمزم کے پانی کا یا آب کو ٹر کا لاؤاور جھے کہنے لگے کہ آپ اس سے وضوفر مائیں ۔حضور ٹبی کریم علیقے فرماتے ہیں: میں نے وضوکیا۔

حفرت سیدنا جرئیل النظی نے عرض کیا: اے جمع النے آپ چلیں۔ میں نے فر مایا کہ کہال چلیں؟ حفرت سیدنا جرئیل النظی نے عرض کیا کہ آپ اپنے اور سب چیز وں کے رب کی بارگاہ میں چلیں۔انہوں نے میرا ہاتھ تھا ما اور ہم مجدے باہر آگئے۔ عظیم الشان سواری:

فرمایا: کہ ہم مجد سے باہر آئے تو ایک انتہائی خوبصورت سواری موجودتی اور وہ '' براق' ہے جو نچر سے چھوٹا اور گدھ سے بیزا تھا۔ براق کے رخبار انبان کے رخبار انبان کے رخبار انبان کے رخبار انبان کے رخبار کی طفی جیسی اس رخباری طرح ، اس کی طفی گھوڑ ہے کی کلفی جیسی اس کے پاؤں اونٹ کی مثل ، براق کے کھر جیسے اور براق کی پیٹے (یوں گئی تھی اور وہ بھل کی جنت کے کھر جیسے ایک کیادہ تھا۔ اس کی وہ نوں رانوں میں دو بر سے اور دو بھل کی طرح گزرتا تھا اور اس کا قدم منجائے نظر تک جا تھا۔ معرب سیدنا جبرئیل النظری نے عرض کیا: اے محد منطق ایک اس سواری پر حضرت سیدنا جبرئیل النظری نے عرض کیا: اے محد منطق ایک اس سواری پر

سوار ہوں اور یمی وہ مواری ہے کہ جس پر حضرت سیدنا ابرا ہیم النظیف سوار ہو کر بیت اللہ شریف کی زیادت کرنے کیلئے آتے تھے حضور نبی کریم پین فی ماتے ہیں کہ میں اس براق پرسوار ہوا۔

حضور نی کریم ﷺ روانہ ہوئے اور حضرت سیدنا جبر ٹیل الطبیع بھی ساتھ تھے۔سواری کے چلنے کا منظر کچم ای طرح تھا۔

باغ عالم میں باد بہاری چلی سرور انبیاءﷺ کی سواری چلی ایر رحمت اٹھا آج کی رات ہے عطر رحمت فرشتے چیئر کتے چلے جس کی خوشبو سے رستے مہلتے چلے جاند تاریب یا آج کی رات ہے جاند تاریب با آج کی رات ہے جند بھر ساتھ ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے مربع پورانی سہرے کی کیا بات ہے ہے شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے ایک مقام پر پہنچ کر حضرت جربیکل النظیات نے عرض کیا کہ آپ از کر یہال

ایک مقام پر پی کو کر حضرت جربی کل القیاد نے عرض کیا کہ آپ اتر کر یہاں نماز
پڑھیں۔حضور نی کر یم علی فی فرماتے ہیں کہ میں نے اتر کر نماز پڑھی۔حضرت جرئیل
القیلی نے عرض کیا کہ آپ جانے ہیں کہ آپ نے نماز کہاں پڑھی ہے؟ میں نے
فرمایا کہ نہیں حضرت جرئیل القیلی نے عرض کیا کہ آپ نے طور سینا پر نماز پڑھی اور
سیدہ مقام ہے۔ جہاں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موی القیلی کے ساتھ کلام فرمایا۔
وہ مقام ہے۔ جہاں اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موی القیلی کے ساتھ کلام فرمایا۔
وہ اس سے روانہ ہوئے تو ایک اور مقام پر حضرت جرئیل القیلی نے عرض کیا کہ
اس مقام پر اتر کر نماز پڑھیں۔حضور نی کر یم علی فرماے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ
پڑھی پھرانہوں نے عرض کیا آپ جانے ہیں کہ یہ کونیا مقام ہے؟ میں نے فرمایا کہ
نہیں۔حضرت جرئیل القیلی نے عرض کیا کہ یہ بیت ٹم ہے کہ اس جگہ پر حضرت سیدنا
عینی القیلی کی ولادت ہوئی پھر ہم مسلسل چلتے رہے۔ یہاں تک کہ بیت المقدر بہتی گئے

Marfat.com

جب میں وہاں پہنچاتو آسمان سے فرشتے اترے اور انہوں نے ان کلمات کے ساتھ جھے

بٹارتیں دینا شروع کردیں اور میرا جواللہ تعالی کی بارگاہ میں مرتبہ و مقام ہے۔ فرشتے اس کا اظہار کرنے گے اور ساتھ ساتھ ان کلمات کے ساتھ سلام کرتے تھے:

السلام عليك يا اول يا آخر يا حاشر

السلام عبیت یہ اوں یہ اسویہ عسر اےاول اے آخراے حاشرآپ پرسلام ہو۔

حضور بی کریم علی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جرئیل الظین سے فرمایا کہ

یفرشتے بھے فاص طور پران کلمات کے ساتھ کیوں سلام کررہے ہیں۔ حد ۔ دیکا انقلاب زعاف کاک آیادہ ایس کمانا سرین ک

جعرت جرئل الطبيع نے عرص كيا كرآپ اول اس لحاظ سے بيں كرسب سے پہلے زمين آپ كيكے اور آپ كا امت كيلے شقاعت كرنے والے بين اور سب سے پہلے آپ كی شفاعت قبول كى جائے كى اور حضور نبى

کریم ﷺ کو آخراس لیے فرمایا گیا کہ آپ تمام انبیاء ہے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور آپ حاشراس لحاظ ہے ہیں کہ سب کا حشر آپ کے ساتھ اور آپ کی

امت كرماتي بوگار

ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مجد کے دروازے تک بہنچ گئے۔ حضرت سیدنا چرئیل الطبی نے مجھے نیچ اتر نے کیلئے عرض کیا اور سواری کو جنت کے ریشم سے بنی

ہوئی ایک ری کے ساتھ ہاندھ دیا جب میں مجد کے دروازے ہے اندر داخل ہوا تو وہاں تمام انبیاءادر رسول موجود تھے۔ وہاں تمام انبیاءادر رسول موجود تھے۔

ابدالعالیہ کی روایت کر دہ حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے پہلے حضرت سیدنا ادر لیں اور حضرت نوح الطبیع کے لیکر سب انبیاء کی از واج موجودتیں۔

۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں جمع فر مایا۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور انمی نظمات کے ساتھ حسین کی جوفرشتوں نے تعریفی کلمات کیے تھے۔

حضور نی کریم سی فرات بن بن من فرایا اے حضرت جرکیل القلین ایر کون لوگ بین؟ حضرت جرکیل القلین نے عرض کیا: اے بیارے حبیب سی ایک ایر و اول په

آپ کے انبیاء جھائی ہیں۔

حفرت سیدنا جرئیل النظیلان نے میرا ہاتھ تھا مااور مجھے ایک چٹان کی طرف چلنے

کیلئے عرض کیا۔ میں اس چٹان پر پڑھا۔ وہاں جا کر کیا دیکھا کہ اس چٹان ہے لیا

قراة الواعظين

کر آسان تک ایک سیرهی لگی ہوئی ہے حو انتہائی حسین وجمیل تھی اور اس جیسی

خوبصورت سٹرهی نه بی آج تک دیکھنے والوں نے دیکھی ہوگی۔

فرشتول کے آنے جانے کیلئے سیرهی:

فرشتوں کیلئے جوسیرهی ہے اس کا نجلاحصہ بیت المقدس کی ایک چٹان پر ہے

اوراس کا اوپر والاحصه آسمان ہے ملا ہوا ہے۔اس کا ایک کنارہ یا قوت کا اور دوسرا

ز ہر جد کا ہے۔اس کا ایک درجہ جاندی کا اور دوسرا زمر د کا ہے جس میں موتوں اور 🖁

یا قوت کے کیل لگائے گئے ہیں۔ ای سٹرھی سے حضرت سیدنا عزرائیل الطبیخا

ارواح کوقبض کرنے کیلئے نیچے اتر تے ہیں۔ جب تم اپنے سے کسی انسان کو دیکھو کئے اں کی آنکھیں پھرا جا ئیں۔ اٹی کی پہلےان نتم ہوجائے جب وہ حضرت عزرائیل

الظليلا كود كم لي لي وان كو بي سمجه\_

حفرت سیدنا جرئیل الطفاق مجھے لے کر آئے چلے اور اس میرهی کے ذریعے ا و پر چ هنا شروع کیا چنا نچه بم میرهی پر چ هر که سان و نیا تک پینچے \_ حضرت جر تکل

الطِّيعَة نه دروازه كمنكه المالي لها كما كما كما كما كما كون مين؟ تو حفرت جريّل الطِّيعة

نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں جرئیل الظیلانی موں کے بھرسوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ كون يى؟ انبول فى جواب ديا كديمرے ساتھ حفرت محمصلى الله يا،

دربان نے دروراز ہ کھولا۔ ہم دروازے کے اندر داخل ہوئے۔ عجيب وغريب مرغ:

آ قاعليه الصلوة والسلام نے فرمایا كه بم آسان و نیا پر چل رہے تھے كه ا جا تك میں نے ایک مرغ دیکھا جس کے پرانتہائی سفید تھے۔اس طرح کے خوبصورت ہم ی نے اس سے پہلے نہیں ویکھے تھے۔اس کے پروں کے بیٹچے اثبتا کی سبزرنگ کی تھی بس کی مثل میں نے بھی نہ دیکھی ۔اس کے دونوں پاؤں ٹجلی زمین کی تہہ میں تھے وراس کی چوٹی عرش کے بیٹچ تھی ۔اس کے دونوں کندھوں سے پر دو پر لگے ہوئے

ہے جب ان پروں کو وہ پھیلا تا تو وہ مشرق ومغرب سے تجاوز کر جاتے تھے جب ات کا کچھ حصہ گزر جا تا تو وہ اپنے پروں کو پھیلا دیتا اور ان کوجھاڑ تا اور بلند آواز

کے ساتھ ان کلمات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتا۔

مبحان الملك القدوس الكبير المتعال لا اله الا الله الحي القيوم

بلند وبالا بڑے پاک بادشاہ کیلئے پا کی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالی جو پیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے جب وہ مرخ ان کلمات کے ساتھ تنبیح بیان کرتا ہے

یسر روہ ارب اسب رہا ہے۔ بران کا مارے ہیں۔ ( ایعنی اذان دیے

ں) اپنے پروں کو پھڑ پھڑ اتے ہیں اور آواز نکا لئے لگتے ہیں۔

جب وہ مرغ آسان میں پرسکون ہوجاتا ہے تو زمین کے مرغ بھی پرسکون ہو اتے ہیں۔

ر سول الشریک نے فرمایا کہ جب سے میں نے اس مرغ کو دیکھا ہے تو میں اس کو دوسری مرتبد دیکھنے کا مشاق ہوں۔

*ں کود وسری مرتب*دد <u>ہے</u> آ سانو ں کا سف<sub>ر</sub>

قراة الواعظين

حضور نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب ہم دوسرے آسان پر پنچے تو ای طرح

رواز ہ کھکھٹایا عمیا۔ دربان نے سوال کیا۔ جواب طنے پراس نے درواز ہ کھولا تو ہم دمرے آسان پرتشریف لے گئے وہاں کے گائبات ملاحظہ فریایا۔

برائی میرے آسان پر پڑھے۔اس کے بعد چوتے آسان پر پہنچ اور سوال و واب کا سلسلہ برآسان پر جاری رہا۔ یا نچویں چھٹے اور ساتویں آسان پر ہم ای

**طرح تشریف فر** ما ہوئے۔

جب ہم ماتویں آ مان پر داخل ہوئے تو دیکھا کہ انتہائی سیاہ تھنگھریالے بالوں والاشخف جنت کے دروازے کے پاس کری پر بیٹھا ہوا ہے اوراس کے پاس کچھ سفید چبروں والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔

آ قا عليه الصلوة وألسلام نے فرماتے ہیں۔ میں نے فرمایا: که اے جرئیل الظلی اس طرح کے کالے بالوں والا بیٹن اوراس کے اردگرد جولوگ ہیں۔ بیکون

یں؟ اور بینهریں کیسی ہیں؟

حفرت سیدنا جرئل الطبیلانے عرض کیا بیسیاہ زلفوں والے آپ کے جدامجد

حفرت سيدنا ابراجيم القليلة بين \_

سفید چمروں والی قوم کے بارے بتایا کہ بیروہ لوگ میں جنہوں نے ظلم ہے

اينے ايمان كوخلط ملط نہيں كيا۔ .

رسول اكرم منطقة نے فرمایا كه حضرت سيدنا ابراہيم الطفيخ بيت كے ساتھ وليك لگاكم

بیٹھے ہوئے تھے (تو میں نے فرمایا کہ اے جرئیل بیکونی بیت ہے؟) حضرت جرئیل

الظيفا نے عرض كيا كدييه بيت المعو رہے جس ميں ہر دن ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہيں ۔ جب وہ وہاں سے ہوکر چلے جاتے ہیں تو دوبارہ ان کو حاضری کا موقع نہیں مالا۔

آ قاعليه الصلوة والبلام نے فرمايا كه حضرت سيدنا جرئيل الطيعي مجھے لے كم سدرة النتهلي پر مېنچـ

سدرة النتهی ایک درخت ہے۔اس درخت پر کافی ہے میں کدان میں سے

ایک پتہ کی کیفیت ہے کہ وہ دنیا و مافیہا کو ڈھانپ لے اور اس درخت کے پھل لیمیٰ بیرا کیے ہیں چھے پھر کے ملکے ہوں۔ اس کی بڑوں سے چار نہریں نکتی ہیں۔

دوظا ہری نہریں ہیں اور دو باطنی نہریں ہیں۔ نی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ان نہروں کے بارے میں حضرت جرتکل

نہریں اس سے مراد دریائے ایل اور دریائے فرات سے دھنوز نی كريم ع

فر ماتے ہیں کہ پھر ہم سدرۃ انتہیٰ کی انتہا تک پینچ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے بنوں اوراس کے پھلوں کو جانا ہوں۔ اللہ تعالی کے نورے جو پھھ ڈھانیا ہوا ہے یعن طاہر ہے اور فرشتوں نے بھی اسے ڈھانیا ہوا ہے۔ گویا کہ وہ خشیت الٰہی کی وجہ سے زرورنگ کی ٹمڈیاں ہیں جب وہ اس کو ڈھانپ لے تو ہر چیز کو وہ ڈھانپ لیتی سے کی کے بس کی بات نہیں کہ اس کی تعریف توصیف بیان کر سکے۔

ب و السَّنِيَّةُ فَ فَرِ مَا يَا كَسَدِرةَ الْمُنتَكَىٰ بِرَفْرِ شَتَّةٍ بِينَ اوران كَي تعداد كوصرف الشَّنْعَالَىٰ بَي جَانَا ہے اور حفرت جَرِيُل الطَّنِيْ كَامقام اس كے درميان بيس ہے۔ سدرة المنتهٰ بي ہے آگے روائگی:

حفرت سيدنا جرئيل الطيفي نے عرض كيا: يا رسول عظف ا آپ آ كے برهيں ـ آ قا عليه العلوة اولسلام فرمات بين: من في فرمايا كدائ جريكل العلية آب بهي آ کے برهیں - انہوں نے عرض کیا: اے اللہ تعالیٰ کے پیارے صبیب ﷺ! بلکہ آپاں ہےآ گے تشریف لے چلیں کیونکہ آپ میری نبت اللہ تعالی کے ہاں آپ زیادہ معزز ہیں۔حضور نی کریم ﷺ فرماتے ہیں: میں آگے بڑھااورحضرت جریکل الطفية مير ع قدمول ك نشانات بريل دے تھے يبال تك كرجم مونے سے بين ہوئے جاب تک پنچے۔ حفرت جرئل الفی نے اس جاب کو حرکت دی ( تو اس دوران) کہا گیا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت جرئیل الظیمان فرمایا کہ میں جرئیل الظيلا بول اورميرے ساتھ حفرت محمصطفیٰ ﷺ میں۔اس تجاب پر مامور فرشتے نے کہا''الله اکبر''ال فرشتے نے پردے کے یٹیجے ہے اپنے ہاتھ تکالے اور مجھے اٹھا ليا- حضرت جرئل الطيخ اس مقام پر چيچه ره گئے حضور ني كريم علي فرمات ميں میں نے فرمایا: کہ کہاں تک؟ اس فرشتے نے عرض کیا کہ اے حضرت محر مصطفیٰ عظیہ م یں سے برایک کیلئے ایک جگم تعین ہے۔ یہاں تلوق کی انتا کی جگہ ہے۔ مجھے تو اس تجاب ك قريب آنے كى اجازت صرف آپ كى بزرگى اور آپ كے احر ام كى وجہ سے عطافر مائی مخی ہے۔ وہ فرشتہ بھے اپنے ساتھ لے کرانتہائی تیز رفآری کے ساتھ چانار ہااور ووآ کھ جھینے سے بھی زیادہ جلدی مجھے موتول سے بنے ہوئے تجاب کے قریب لے گیا۔ ا س فرشتہ نے وہاں پہنچ کرموتیوں سے بنے ہوئے تجاب کو ترکت دی تو عجاب کے دوسرى طرف سے آواز دى گئى كەرەكون بين؟ ميرے ساتھ جانے والے فرشتے نے كها كه فراش ذهب والا بول اور ميز ب ساتھ رسول عربي الله بي فرقتے نے كها "الله اكبر"اس في جاب كي فيح ساب التحكولكالا يهال تك كداس فرشت في حضور نی کریم میلانه کواینے ہاتھوں پرافحالیا۔

اس طرح آقا عليه العلوة والسلام في فرمايا كديس جيشه ايك جاب س د وسرے حجاب تک پہنچتا رہا اور ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک درمیانی راستہ یانچ سوسال کی مسافت ہے۔

رفرف كا حاضر هونا:.

آ قاعليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه مجھے سپر رفرف پيش كى كئى جس كى روشى سورج کی روشیٰ کی طرح تھی جس سے میری نظر چک اٹھی، بھریس اس وفرف پرسوار ہوا۔ جب عرش پر پہنچا تو اے میں نے ہر چیز سے وسیع پایا۔ اللہ تعالی نے مجھے مند عرش ك قريب كيا اورعوش ع قطره نازل جوا اور ميرى زيان پر بردا \_ آپ على فرماتے ہیں: چکھنے والوں نے اس سے زیاد ہ میٹھی کوئی چیز نہیں چکھی ہوگی <sub>۔</sub>

رب زوالجلال كى بارگاه ميں حاضري:

الله تعالى نے نبى كريم ﷺ كواولين وآخرين كى خبريں ديں اور الله تعالى كى ہیت سے جب میری زبان کلام کرنے ہے رک گی تو اللہ تعال نے اس کو کھول دیا تو حضور نی کریم عظی فرماتے میں: میں نے عرض کیا:

التحيات لله والصلوات وآلطيبات

'' بدنی عبادتیں ، مالی اور تو لی عبادتیں اللہ تعالیٰ کیلیے ہیں۔'' رب ذ والحِلال نے فر مایا: السلام عليك ايها ألنبي ورحمة وبركاته

ا ہے نبی! آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ، رحت اور برکتیں نازل ہوں۔ آتا نبی کر پیم ﷺ نے عرض کیا:

السلام علينا و على عباد الله الصالحين.

المصارم علية و على حبود الد الصالحين. بم يراور الله تعالى ك نيك بندول يرسلامتي نازل مو\_

ا پر مرسد و الحال نے مجھ سے فرمایا: رب ذوالجلال نے مجھ سے فرمایا:

یا محمد اتخزتک جبیاً کما اتخزت ابراهیم خلیلاً و کلمتک کما کلمت موسیٰ تکلیماً و جعلت امتک خیر امة اخرجت للناس و جعلته و امة و سطا و جعلته و الاولد

امة اخرجت للناس و جعلتهم امة و سطا و جعلتهم الاولين والآخرين فخذما اتبتك و كن من الشاكرين

اے محمد اللہ میں نے آپ کو اپنا حبیب ( اللہ ) بنایا جس طرح کہ حفرت

ابراتیم الطیفاؤوش نے اپنافلیل بنایا۔

میں نے آپ کے ساتھ کلام کیا جس طرح کہ حضرت سیدنا موی القلیلا کے ساتھ میں القلیلا کے ساتھ میں است بنایا جن کو (لوگوں کی اصلاح کیلئے) ٹکالا گیا اور میں نے ان کو اولین و آخرین بنایا۔ آپ لے لیس جو پچھ میں آپ کوعطا کروں اور آپ شکر کرنے والے بن جائیں۔

ین آپ لاعظا کرول اور د مینا به مالی انتمان

نه بتانے والی ہاتیں:

سركاردوعالم على فرمايا:

ٹم اقصیٰ الی اموراً لم یو ذن لی ان اخبر کم اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کچھالیے امور میرے سروفر مائے جن کے بارے

میں مجھے اجازت نہیں کہ میں تہمیں ان کے بارے میں خبر دوں۔ میں مجھے اجازت نہیں کہ میں تہمیں ان کے بارے میں خبر دوں۔

نماز کی فرضیت:

الله تعالى في مجھ پر اور ميري امت پر برون ميں پچاس نماز فرض فر ماكيں۔

اس کے بعد توجہ فرمائی اور جن چیز وں کوترک فرمانا چا ہاان کوچھوڑ ویا۔

امت کی طرف دایسی:

سروركا ئات ني مجسم الله في فرايا: كدالله تعالى في محصية فرايا:

ارجع الى امتك و بلغ هم غني

کہ آپ اپی امت کی طرف لوٹ جائیں اور میری طرف ہے ان کو میہ باتیں

پېنچا د یں۔

جب حضور نبی کرمیم می الله والی تشریف فرما ہونے گئے تو آپ پر رفرف پر سوار ہوئے وہ آپ کو اٹھاتے ہوئے بنچے اثر تار ہا بیبان تک کہ وہ سدر ق النتہیٰ پر پہنچ گیا۔ اچا تک میں نے حضرتِ جرئیل النظیع کو اپنے دل ہے دیکھا جس طرح کہ میں

نے اس کواپنے سامنے اپنی آتھوں سے ویکھا۔

حضرت جرئیل النظیفی نے عرضی کیا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بر تمثیں نازل ہوں جس طرح کی بر تمثیں اس نے اپٹی تکلوق میں ہے تھی پر نازل نہیں فر مائیں نہ تو مقرب فرشتے پر اور نہ ہی تھی نہی ورسول پر۔اور آپ ایسے مقام پر پہنچ جس مقام پرزشن وآسان میں سے کوئی ایک بھی فائز نہیں ہوا۔

آپ کواس بلند و بالا مقام کے ملنے پر مبار کباد ہو کہ جواللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ رفیعہ اور کرامت فا کفتہ عطافر مائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ انعام فرمانے والا ہے اور وہ شکر اوا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم ساتھے نے فرماتے ہیں کہ میں رب ذوالجلال کی اس کرم نوازی پراس کی حمد بیان کی۔

جنت اور دوزخ كوملا حظه فرمانا:

رب ذوالجلال کے پیارے حبیب ﷺ نے فرمایا کہ حفرت سیدنا جرئیل الظیلا جمے سے عرض گرار ہوئے:

انطلق يا محمد مُنْكِيَّة الى الجنة حتى اربك مالك فيها حتى بذلك في الدنيا زهادة الى زهادتك و في الاخرة رغبة الى رغبتك اے محمد علی آپ جنت کی طرف تشریف لے چلیں تا کہ میں آپ کو وہ سب کچھ دکھاؤں جو آپ کیلئے جنت میں ہے تا کہ دنیا میں آپ کیلئے اس کے بارے میں زمد میں اضافہ ہواور آخرت کے بارے میں رغبت میں بھی اضافہ ہو۔

. فرمایا کہ ہم وہاں ہے جنت کی طرف چلے اور اللہ تعالیٰ کے اذن ہے جنت میں پہنچ گئے ۔ مفترت سید ناجر ئیل الطبیع نے جنت کے سارے مقامات مجھے دکھائے اوران کے بارے میں مجھے خبر بھی دی۔

نی کرمی علی نے نے فرمایا کہ یس نے جنت میں موتیوں، یا قوت اور زبر جد کے دکر ایک ویک اور نبر جد کے اور میں نے جنت میں ایک ایک چیزیں ملاحظہ فرما نمیں جن کو نہ کی آئے ہے ویکھا نہ ان کے بارے میں کی کان نے سااور نہ ہی ان کے بارے کی انسان کے ول پر ان کا خیال گزرا۔ ان کے بنانے سے فراغت ہو چی اور وہ تیار کے جا چی ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے جو ان نعتوں کا مستی ہے وہ اسے ملاحظہ فرما لیتا ہے جو کچھ میں نے جنت میں ملاحظہ فرمایا: ان میں سے ہر چی میں نے اس کی مثل کیلئے فرمایا: فلیعمل العاملوں کی چیز نے بھے کھل کرنے والے کریں، مجر مجھ پر دوز ن کو پیش کیا گیا یہاں تک اس کی پیڑ ایوں اور خیلے طبقوں کو دیکھا۔

## حفرت موی النکیلاے ملاقات اور نماز وں کی تخفیف:

حضور نی کریم سی نے فرمایا: کہ جنت و دوزخ کے مناظر و کھنے کے بعد ہم آسان پر تشریف لائے اور ایک آسان سے دوسرے آسان کی طرف ہم اتر تے رہے یہاں تک کہ ہم حضرت موکی اللیہ تک بینچ گئے۔

حفرت سیدنا موی النظی نے عرض کی: اے پیارے حبیب بیلی ! آپ پراہ ر آپ کی امت پر کیا فرض ہوا؟

آ قاعليه الصلوة والسلام نے فرمايا كدون ميں پچاس نمازي فرض موئى ميں ـ حضرت موئ النفيل نے عرض كيا: ان امتك لا تستطيع حمسين صلوة كل يوم

بے شک آپ کی امت بردن میں پچاس نمازیں پڑھنے کی طاقت میں رکھتی۔ حفرت موی الطفی نے عرض کیا کہ میرا لوگوں کے بارے میں تجربہ ہے اور بی اسرائیل کے بارے خت کوشش کر کے دیکھی تھی۔

حضرت كليم الله العليلة في مشوره ديا:

فارجع الى ربك فاسئله التخفيف

آپ اپنے رب فروالجلال کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جائیں اور اس سے تخفیف کا سوال کریں۔

حضور نی کریم علی فرمات میں: کریس این پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دس نماز وں کی تخفیف ہوگئ ۔

حضرت موی الطبی کے پاس پینیا تو انہوں نے پہلے کی طرح کہا۔ (ان کے مشورہ پر)

میں پھررب ذوالجلال کی ہارگاہ میں نماز وں میں تخفیف کرانے کیلیے حاضر ہوا تو مزید دس نماز وں کی تخفیف ہوگئی۔'

حضور نی کریم علی فرتے میں کہ میں حضرت موی العلی کے پاس پیچا تو انہوں سے اس پیچا تو انہوں نے بات پہلے کا مرح المادور اللہ کا مشورہ دیا۔ میں رب و والجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دس نمازیں معاف کر دی گئی چروا پس موی العلی کے پاس آنا ہوا تو دس تو انہوں نے اپنی سابقہ بات و ہرائی اور میں تخفیف کرانے کیلئے حاضر ہوا تو دس نمازیں اور معاف کردی گئیں۔

والی پر حفرت سیدنا موی الفیلا سے ملاقات ہوئی انہوں نے نمازوں میں مزید تخفیف کرانے کیلئے عرض کیا تو میں الشاقائی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے ہردن میں پانچ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا گیا جب میں والی حفرت موی الفیلا کے پاس بھی تانبوں نے عرض کیا: اے پیارے حبیب بھی آئے ! آپ کی امت ہردن میں پانچ

. نمازیں پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوگوں پر تجربہ کر چکا ہوں اور بی ا مرائیل میں اس بارے سخت کوشش کرچکا ہوں۔

پینالیس نمازی معاف ہونے کے باوجود حضرت کلیم اللہ الطبیلانے متورہ دياكه بيار عصب النافية!

ارجع الى ربك فاسنله التخفيف

آپ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں واپس تشریف لے جا کرنماز وں میں کی کا موال کریں۔ رسول الشطيعی فرماتے میں : میں نے جوا با فرمایا کہ اے موی الطَفِيرُ من اس يرراضي مول اور من في اسع قبول كيا\_

رسول الله علية في فرمايا:

فملما جاوزت نادى منادى امضيت فريضتني و خفقت عن عبادي، و في رواية اخرى و اجزى بالحسنة عشرا مثلها جب میں وہاں سے آگے چل پڑا تو ایک ندا دینے والے نے ندا دی کہ میں نے اپنے فرض کو پورا کیا اور میں نے اپنے بندوں سے تخفیف کر دی۔

ایک دوسری روایت میں ہے: میں نیکی کا بدلہ دس گناہ زیادہ عطافر ما تا ہوں۔ رمول الشيك في فرمايا كديس اين جمائي حفرت جرئيل الله كا ماته والیل پانا، بیشه بهم ماته رب بهال تک که بهم این بستر ناز پرتشریف فرما موئ اور میر ساری دات ایک بی رات کے تعور سے حصہ میں ہوئی۔

رسول الله الله الله علية

"انا سيد ولد آدم ولا فخر و بيدى لواء الحمد ولا فخر" **یں حضرت سید**نا آ دم الظیٰﷺ کی اولا د کا سردار ہوں اور اس پر مجھے کو کی گخرنبیں

اور میرے ہاتھ میں لواء حمہ ہوگا اور اس پر مجھے گخر نہیں۔

معراح كاعلان اوركفاركا اكار:

حفرت عبدالله ابن عباس ره الله الله عليه اور ام المومنين حفرت عائشه رضي الله

عنہا سے روایت ہے کدر سول اللہ علیہ نے فر مایا کہ جس رات جھے سرکرائی مجی اور میں مکم مرمد میں تشریف فرما ہوا تو جھے معلوم تھا کہ کا فر لوگ میری تقد این نہیں کریں گے۔ (ید بائ سوخ کر) آپ مملکین ہوکر بیٹھے ہوئے تھے کہ ای دوران وثمن خدا ابوجہل کا گزر ہوا وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا:
الوجہل کا گزر ہوا وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور استہزاء کرتے ہوئے کہنے لگا:

ھل استفدت من شبی کیا ہوں ی بات ہے؟ نی کریم عظیمہ نے فرمایا کہ ہاں چھے دات کو سرکرائی گئے۔

ابوجهل نے کہا کہاں تک؟

رسول السَّمَالِيَّة نے فر مایا بیت المقدس تک۔

ابوجہل نے کہا (رات کو سیر کرنے کے بعد) کیا صبح کو آپ ہارے پاس موجود تھے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں۔

(ابوجہل نے کہا) اے کعب بن لوی کے قبیلہ والو آؤ، وہ سارے آگر ان دونوں کے یاس بیٹھ گئے ۔

ابوجہل نے کہا کہ اے محمد (ﷺ)! کیا میہ بات اپنی قوم کو بتا کیں گے جوآپ نے مجھے بتائی ہے؟

نی کریم علی نے فرمایا: ماں۔

اورآپ نے کہا کہ مجھے رات کوسیر کرائی گئی۔

مشركين نے كہا: كہاں تك؟

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بیت المقدل تک مشرکین نے کہا کہ (اتنی میر کر بعد ) کرامبح کر آب میاں رہا ہیں تف فریا تھری

کے بعد ) کیاضج کوآپ ہمارے پاس تشریف فر ماتھ؟ مشرکین میں سے کچھلوگ بھاگے ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ نے

ر المراب المركبان كما المراب المرابع المرابع المرابع المي المجمول المرابع الم

آپ كے صاحب ( محمد علية ) كاخيال يہ بے كدان كورات كے وقت اس قدر

سركرائي كل بــ قال او قدقال؟

مشرکین نے کہا کہ (بال) انہوں نے یہ بات کی ہے۔

قال نعم لقد صدق

حطرت سیدنا ابو بمرصدیق ﷺ نے (تصدیق کرتے ہوئے) فرمایا کہ تحقیق آپ نے سی فرمایا ہے۔

قال اتصدقه؟

مشرکین نے کہا کداے مدیق اکبر دیا گھنا ہے بھی ان کی تقدیق کرتے ہیں۔ قال اصدقه ابعد من ذلك

حضرت سیدنا صدیق اکبر ﷺ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعیداز عقل بات کی تقیدیق کرتا ہوں۔

حضور نبی کریم علیہ نے رب کا دیدار کیے کیا؟

نی کریم ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس بارے سلف صالحین کے مختلف اقوال میں۔حضور نبی کریم ﷺ نے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کیا۔ اس بارے میں جب ام الموشین حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا ہے سوال کیا

گیا تو آپ نے اس کا انکار کیا چنا نچہ عامر بن مسروق نے حضرت ام المومنین عا کشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے سوال کیا اے ام المومنین! کیا حضرت محمد علیہ نے بیداری کی حالت میںمعراج والی رات اپنے رب کا دیدار کیا؟

حضرت ام المومنین نے فرمایا که عامر تیری میر بات من کر میرے رو نگلنے کھڑے ہو گئے یعنی جس چیز کا تونے مجھ ہے جواب طلب کیا اس کوئ کرمیرےجم کے بالوں پرکیکی طاری ہوگئ اور آپ نے فرمایا:

"ثلاث من حدثك بهن فقد كذب من حدثك أن محمداً رائی ربه فقد كذب ثم قرأت (لا تدركه ابصار وهو يدرك الابصار) الاية و ذكر الحديث"

﴿ اول ﴾ تین چزیں ہیں: ان میں کسی کا ذکر تیرے سامنے کیا جائے ( تو ان کی تقیدیق

ندكرنا) كونكد كني والے نے جوث كہا بان مل سے ايك بات يہ ب

جو خض تیرے مامنے بیان کرے کہ بے شک معزت محمظے نے نے اپنے

رب کو دیکھا ہے۔''فقد کذب'' محقق اس نے جھوٹ بالا۔ پھر مفرت ام

المونين عائشه صديقه رضى الله عنها نے بيه آيت طاوت فرمائي: "لا تدر كه

الابصار وهو يدرك الابصار" كرآ تحسي الكاادراك ثين كريكين اوروه

آ کھوں کا ادراک رکھتا ہے۔آپ نے آیت کا ذکر کر کے حدیث کو ذکر فر مایا۔ ا یک اور جماعت جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود دیجیجینه اور حضرت ابو ہر میرہ

ر انہوں نے حضرت ام المومنین رضی الله عنها کے تول کو اختیار کیا۔

انہوں نے فرمایا: انصا رای جبوئیل الٹیکا حفرت محمیظے نے حفرت سیرنا

جبرئيل التلينان كود يكها\_ محدثین، فتها اور متکلمین کی جماعت نے دنیا میں اس روایت کا انکار کیا لیخی

انہوں نے حضرت ابو ہریرہ حضی ہے اختلاف کیا اور اس اٹکار کا قول کیا۔حضرت

عبدالله ابن عباس عصفه نے فرمایا که نبی کریم میک نے اپنی ان آنکھوں کے ساتھ رب ذُ والجلال كا ديدارگيا\_

حفرت عطار بض المنتهانية نے حفرت ابن عباس بين الله الله كيا كه آب نے فرمایا: كەخضور نى كريم ﷺ نے اپنے دل كے ساتھ رب ذوالجلال كا ديداركيا۔

حضرت ابوالعالیہ ﷺ نے دومرتبد دل کے

ساتھا ہے رب کا دیدار کیا۔ ا بن اسحاق نے ذکر کیا کہ حفزت سیدنا عمر فاروق حفظینہ نے حفزت عبداللہ

ابن عباس فظفائه سے سے بدبات يو چيخ كيلتے بيغام بھجا۔

هل راجي محمد ربه؟ كيا حفرت محر علي في رب كود يكما ب؟ فقال نعم حفرت عبدالله ابن عباس رفظینه نے فرمایا که مال مشہور قول جس کو کی طرق

انه رای ربه بعینه

ب شك ني كريم الله في أكلول سرب كاويداركيا-

ان الله اختص موسىٰ بالكلام و ابراهيم بالخلة و محمداً صلى الله عليه و سلام بالرؤية

یقینا اللہ تعالی نے حضرت موئی النظیمی کو کلام کرنے کیلئے حضرت ابراہیم النظیمی کو خلام کرنے کیلئے خاص فر مایا۔اس بات پر بطور دلیل رب ذوالجلال کا بیفر مان ہے:

ماکذب الفواد مارای افتها رونه علی مایوی و لقدراه نزلة احری ول نے اس بات کوئیس جملایا جو کچھ انہوں نے دیکھا کیاتم شک کرتے ہو؟ اس بات کے بارے میں جوانہوں نے دیکھا؟ عالانکہ انہوں نے اس کو دوسری مرتبہ، یکھا۔

قال الماوردي قيل ان الله قسم كلامه ورؤيتهٔ بين مُوسىٰ و محمد فراه محمد عَلَيْكُ مرتين و كلمه موسىٰ مرتين

ماوردی نے کہا: یہ کہا گیا کہ بے شک اللہ تعالی نے کلام کرنے اور اپنا دیدار کرنے کو مطاقی علیہ کے کرنے کو حضرت سیدنا موی النظیہ اور حضرت سیدالانبیاء محمد مصطفی علیہ کے درمیان تقیم فرمایا - حضرت محمد علیہ نے دو مرتبہ رب ذوالجلال کا دیدار کیا اور حضرت موی النظیمی نے دومرتبہ اپنے پروردگارے کلام کیا۔

سمرتذگ فی محدین کعب قرظی اور رق بن انس سے دکایت بیان کرتے ہوئے قل کیا ان الملنبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل هل رایت ربک؟ قال رایته بفوادی ولم ارہ بعینی (شفاء شریف)

بِ شَك نِي كريم ﷺ آپ نے اپ رب كود يكھا ہے؟ حضور نی کریم ﷺ نے جوابا ارشاد فر مایا: که میں نے اپنے رب کو اپنے ول ے دیکھا ہے اور میں نے اپنی آتکھوں ہے اس کا دیدارنہیں کیا۔

معراج شریف کرانے کی حکمت:

فنواه الواعطيين

معراج شریف کرانے کا سبب بیرہا کہ ایک مرتبہ ذمین نے آسان کے سامنے فخر كا اظهار كيا۔ زمين نے كہا: (اے آسان) ميں تجھ سے بہتر ہوں كيونكه اللہ تعالىٰ

نے مجھے شہروں، سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں اور ان کے علاوہ بے شار چیروں

ہے مزین فرمایا ہے۔ آسان نے کہا: (اے زمین) میں تچھ ہے بہتر ہوں اس لیے کہ سورج، جاند،

ستارے، افلاک، بروج ،عرش، کری اور جنت سب پچومیرے اندر ہے۔

زمین نے کہا کہ میرے اندر بیت الله شریف جس کی انبیاء رسول ، اولیاء اور

عام مومن زیارت اورطواف کرتے ہیں \_

آسان نے کہا کہ میرے ابدر بیت المعور ہے جس کا آسانوں کے فرشتے

طواف کرتے ہیں۔ اور آسان نے کہا کہ مجھ میں ہی جنت ہے جوانبیاء و مرسلین ،

ِ اولیاءوصالحین کی ارواح مقدس کا ٹھکانہ ہے۔

ز مین نے کہا کہ حضرت سیدالمرسلین ، خاتم انٹیین ،حبیب رب العالمین ، افضل الموجودات آپ بر کامل سلامتی نازل جو کا وطن میریدا تدر ہے اور آپ کی شریعت

مقدسہ کا اجرا بھی پر ہوا جب آسان نے زمین کا پیہ جواب سنا تو وہ مزید جوان و پیے ے عاجز آگیا بلکہ جواب دینے سے خاموش ہوگیا۔

اس نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کیا: الہی!

انت تجيب المضطر اذا دعاك وانا عجزت عن جواب

الارض فاسئلك ان تصعدا محمداً الى فا تشرف به كما

تشرفت الارض بجماله و اقتخرت به الارض فاجاب دعوتها

یا اللہ! تو مجبور کی دعا کوسنتا ہے جب وہ تجھ سے دعا کرے۔ ( آ سان نے کہا)

میں زمین کا جواب دینے ہے عاجز آ گیا۔ میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں کہ تو

محر کریم ﷺ کو میری طرف باند فرما تا کہ میں ان کے سبب سے عزت حاصل کروں حس طرح کہ زمین نے آپ کے جمال جہاں آ راء سے عزت یا کی اور جس کے سب

ہے اس نے فخر کیا تو اللہ تعالی نے آسان کی بید علایٰ بارگاہ میں قبول فر مائی۔

حضرت جبرتيل العَلَيْ أَوْحَكُم كا ملنا:

ر جب المرجب كي ستائيسوس شب كو الله تعالى كي طرف ية حفزت سيدنا جبرئيل امين التليكا كوريقكم ملا:

آج رات شبح نه کریں۔ لاتسبح هذه الليلة

اے عزرائیل النکیلاآج رات ارواح کوقبض نہ کریں۔

حضرت جبرئیل امین الطبیع نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا:

اجاء ت القيامة؟ قال لا

کیا قیامت آگئ ہے؟

الله تعالىٰ نے ارشاد فر مایا بنہیں! اے جبرئیل امین الطیخ

ولكن اذهب الى الجنة و كذ البراق واذهب به الى محمد ﷺ

اے جرئیل النبی تم جنت کی طرف جاؤ ایک براق لواور اس کو لے کر

حفرت محمد علیہ کے یاس حاضر ہوجاؤ۔

براق كاانتخاب:

قراة الواعظين

حضرت سیدنا جبرئیل امین الطبی جنت میں مینچے اور انہوں نے حالیس ہزار براق دیکھے جو جنت کے باغات میں چررہے تھے اوران کی پیٹانیوں پرحفزت ثمر عطين كاسم كرامي كمتوب تعاب

حضرت جرئيل امين الطييخ نے ان براقوں ميں سے ايك ايما براق ويكها جو مرجمکائے کھڑا تھا، رور ہاتھا اور اس کی آنگھوں ہے آنسو ببدر ہے تھے۔ ﴿ اول ﴾

حفرت جرئيل امين الطين نفر مايا:

مالک یا براق؟ اے براق کھے کیا ہوا؟

ال نے عرض کیا کدا سے جرئیل امین الطبیہ! میں نے آج سے جالیس ہزار

سال پہلے حضرت محمد علی کا نام نامی اسم گرامی سا۔ اس مقدس نام والے کی محت

میرے دل میں گھر کر گئی اور میں نے حضور نبی کریم میکانے سے عشق کیا۔اس کے بعد

مجھے کھانے بنے کی ضرورت ندری اور میں عشق کی آگ میں مسلسل جارا ہا۔

فقال جبرئيل التَلِيَّةُ انا اوصلك بعمشوقك

حفرت جرئنل الظبير نے فرمایا: کداے براق میں تجھے تیرے مجبوب تک

پہنجادیتا ہوں۔

پھر حصرت جريل امين الطيعة نے اس پر زين ركھي۔ اس كو لگام والى اور

حفرت نی کریم ﷺ کی بارگاہ میں آیائہ ( آخر قصہ تک )

\*\*\*

بابنبر۳

## انسان كى فضيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

ولقد كرمنا بنى ادم و حملنا هم في البر و البحر و رزقنهم من الطيبات و فضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً O

ترجمہ: ''جم نے آ دم الطبیح کی اولاد کوعزت عطا کی۔ ہم نے انہیں خشکی اور تری میں سواری کرنے کی توثیق عطا کی اور ہم نے انہیں پاکیزہ کھانے عطا کی اور ہم نے انہیں اکثر لوگوں پر فضیلت عطا کی جن کو ہم نے پیدافرہایا۔''

## عقل مند كامقام:

عقل کے اجراء:

حفرت لی لی عائشرونی الله عنها سے روایت ہے کہ عقل کے دس جھے ہیں،

پائج حصے طاہری ہیں: پہلا چپ رہنا جس طرح رسول الله علیہ نے قرمایا: جس مخص نے خاموثی اختیار کی وہ نجات ولا ہو گیا پھر حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا جس مخص کا کام زیادہ بولنا ہوتو اس سے غلط یا تلی زیادہ ہوتی ہیں۔

دوسرا حلم، تیسرا عاجزی، جس طرح سرکار دو عالم ﷺ نے فرہایا جو مخص عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کواو نچامقام ومرتبہ عطا کرتا ہے اور جو مخص غرور کرے اللہ تعالی اس کو پہتی میں گرادیتا ہے۔

چوتفاحسہ نیکی کا حکم دینا اور برائی ہے رو کنا ہے اور پانچواں حصہ نیک کام ہے۔ اور پانچ جھے باطنی ہیں: پہلاغور وفکر کرنا ہے، دوسری چیز عبرت، تیسرا حصہ گنا ہوں کو بہت بڑا بوجھ بچھنا، چیتمی چیز اللہ سے ڈرنا، یانچویں چیز غیبی اہارہ کوذلیل کرنا۔

حسن كي قسمين:

حدیث شریف موجود ہے، حن کی سات قسمیں ہیں: (۱) لطافت، (۲) ملاحت، (۳) ضیاء، (۴) نور، (۵) ظلمت، (۲) رفت اور (۷) زینت۔

اور جب الله تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اوران چیزوں میں سے ہرایک کو حصہ عطا کیا تو لطافت جنات کو عطا کی، ملاحت سے حورمین کو نوازا، ضیاء سے سورج کو نوازا، نور چاند کوعطا کیا، تاریکی رات کوعطا کی۔اس کے علاوہ رفت ہوا کو دی اور کا نات کوزینت عطاکی۔

اور جب الله تعالی نے حضرت آدم النظیمان اور حواعلیما السلام کو پیدا کیا اور وہ عالم اصغر ہے اور اس عالم اصغر کو اللہ تعالی نے ہر چیز سے زینت عطا کی۔ ان کی روح کو لطافت دی، (نرمی دنی) اور زبان کو ملاحت فراہم کی۔ اس کے علاوہ چیرے کو چیک، آٹھوں کونور، بالوں کوتار کی، دل کونری اور راز کو باریک بینی عطا کی، اس لیے انسان ہر چیز سے بڑھ کر حسین ہے جس طرح اللہ تعالی نے اس کو پیدائش کے بارے میں فرمایا:

فی ای صورة ماشاء رکبک ایستانچر صدر این این این این این

اس نے جس صورت میں جا ہا انسان کو بنایا۔

### انيان كى فرشتوں پر افضيلت:

تمام علاء اس بات پر متفق بین که انبیاء علیم السلام طالکه سفلیه سے افضل بین الکین اختلاف آسانی فرشتوں کے بارے بیں ہے اور اکثر صحابہ کرام دی فی فرماتے بین انبیاء علیم السلام افضل بین اور اس پر اہل تشیع اور تمام خدا بہت متفق بین جبکه معزل کہ کے نزویک فرشتے افضل بین اور فلسفیوں کا بھی کبی نظر میں ہے۔ ان حالات کے بیش نظر ہمارے اصحاب نے چند دلائل بیش کیے بین اللہ تعالی کا بیتول و الادم و الادم

و ادفالنا للمكنحة السجد و الأدم اورتمام فرشتول كو حضرت آدم الطيطة كومجده كرنے كا حكم ديا سيا-

اور یہ بات عقل کے مطابق ہے ادنی چیز اعلیٰ چیز کے سامنے جھکتی ہے اور دلیل کے طور پر وہ دوسرا قول میہ چیش کرتے ہیں:

وعلم آدم الاسماء كلها الى سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم.

تمام علوم الله تعالى نے حضرت آ دم الطبیع کو سکھائے اور فرشتوں کونہیں سکھائے اور اس قول سے میہ بات ٹابت ہوئی عالم غیر عالم سے افضل ہے جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

هل يستوى الذين يعلمون و الذين لا يعلمون

کیا جاننے والے اور نہ جانتے والے برابر ہیں۔

تیسری دلیل سے جنسان کو تین چیزیں عبادت سے روکی ہیں۔ شہوت، غصداور
کوئی کام واس کواس کے وقت ہیں مصروف رکھنے والا ہوا ورفرشتوں کوکوئی چیز ان
میں سے عبادت سے روکنے والی نہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عبادت ان تمام
چیزوں کے باوجودا خلاص کو بہت زیادہ شامل ہے اور زیادہ تختی اور تکلیف کی وجہ سے
انسان کا مقام ان سے افضل ہے اور اس کی وضاحت علامہ تفتاز ائی رحمۃ اللہ نے
شرح عقائد میں تحریر کی ہے سب سے افضل کام وہی ہے جومشکل تر ہو اور اس کا
ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔

چوتی دلیل میہ ہے کہ انسان فرشتے کے مزائ کے درمیان مرکب ہے جس کیلئے بغیر شہوت کے مزائ کے درمیان مرکب ہے جس کیلئے بغیر شہوت کے مزائ کو مزائ جہیں سے بنایا گیا ہے کیونکہ اس کیلئے بغیر عقل کے مناء پر اس کی طبیعت اس کی مقل پر غالب ہے اوروہ خانوروں سے زیادہ شریر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کی عقل پر غالب ہے اوروہ خانوروں سے زیادہ شریر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول اولئک ہم الفافلون

اورالله تعالیٰ کا پی تول:

ان شرالا وإب عند الله المصم

اوریہ تول اس چیز کا نقاضہ کرتا ہے جس کی عقل طبیعت بھی پر فوقیت رکھتی ہے وہ فرشتوں سے بہتر ہے ۔

انسان کی بزدگی:

حضور نی کریم میلی سے دواہت ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم اوراس
کی اولا وکو پیدا فر مایا تو فرشتوں نے عرض کیا کہ وہ کھاتے، پینے اور تکاح کرتے،
سوار ہوتے، کپڑے پہنچہ سوتے اور آرام کرتے ہیں اور ہمارے لیے تو ان میں
سے کوئی چیز نہیں بنائی تو تو انہیں دنیا دے دے اور نہیں آخرت دے دے تو اللہ
تعالی نے فر مایا کہ میں نے اس محض کو اپنے قدرت سے ہاتھوں سے پیدا فر مایا اور
اس میں اپنی روح کو پھونکا جس طرح میں نے اس محض کو کلمہ کن سے پیدا فر مایا لینی
صرف امرے اور وہ فرشتہ ہے۔فرشتے اور انسان بزرگی اور قربت میں برابر نہیں ہیں
بلکہ انسان زیادہ بزرگی والا ہے اور اس کا مرتبہ بھی فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔

مخلوق حار حصول مين تقسيم:

حفرت ابو ہریرہ عظیمی ہے روایت ہے کہ وہ اللہ کے اس قول کی تغییر اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور ان کو چار حصوں میں تقییم کیا: (۱) فرشتے، (۲) شیطان، (۳) جن اور انسان۔ پھران چار کو دس حصوں میں تقییم کیا اور نو حصان میں سے فرشتوں کے ہیں اور ایک حصہ شیطان، انسان اور جنوں کا ہے پھران دونوں کودی حصول میں تقتیم کیاان میں نے نوجے جن ہیں ادرایک حصدانسان ہیں پھرانسان کو ایک حصول میں تقتیم کیا ان میں نے نوجے جن ہیں ادرایک حصدانسان ہیں پھرانسان کو ملک ایک موصول کو ملک در کھنے تھیں در کھنے ملک میں رکھادیا ہے تعدصرف ایک جزباتی رحم میں رکھادیا ہے تعدصرف ایک جزباتی ہے ہیں اوران کا بچا پھراس کو ہم میں سے تجات پانے والے ہیں اوروہ لوگ اٹل سنت و جماعت ہیں اوران کا حساب و کتاب اللہ کے پاس ہے جے چاہے عذاب دے جے چاہے نواب و سے جات والے ہم اور دی جے چاہے نواب و سے جات ہیں۔

بادشاه ہے خیرات لینا:

شخ ابو برگر بخی ہے اس فقیر کے بارے میں سوال کیا گیا جو بادشاہ سے خیرات لیتا ہے حالا نکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ نے یہ مال کس سے چھینا ہے تو کیا اس کیلئے وہ خیرات لینا حلال ہوگا کہ نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر بادشاہ کچھ مال کو دوسرے مال کے ساتھ ملا و ہے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بادشاہ غضب شدہ مال میں سے اسے عطا کر بے تو اس کیلئے اس بال سے خیرات لینا جائز نہیں۔

سدہ مال میں سے اسے عطا سرے وال سینے اس ان سے بیرات بیما جائز ہیں۔
فقیہ ابوللیث سرفندیؓ فرماتے ہیں کہ یہ جواب حضرت امام اعظم ابوضیفہ رحمتہ
اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے کیونکہ ان کے نزدگی کیمی یکی بات ہے کہ جس نے
چند درہم کوایک قوم سے لوٹا اور ان درہموں کو دوسر سے پیسوں کے ساتھ ملا دیا ہو تو
وہ ان درہموں کا مالک ہوگا۔

بیان العارفین میں مجی یہ بات موجود ہے کہ لوگوں نے باوشاہ سے خیرات لینے میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ جائز ہے بشر طبکہ لینے والے کو معلوم نہ ہواور بعض کے نزدیک جائز نہیں ہے تو جس نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اس نے حضرت علی کرم اللہ و جہدالکریم کے قول سے استدلال کیا ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بادشاہ ایک دریا کی طرح ہے جس میں حلال اور حرام سب موجود ہوتا ہے اگر وہ کوئی چیز عطا کرے تو اس کو لے لیا کر کیونکہ وہ حلال چیز سے دیتا ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

#### بابنبر٣٣

# نماز تهجد كي فضيلت

الله تعالى فرمّا تا ہے:

ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاماً محموداً

ترجمہ: ''رات کے تھوڑے سے جھے میں قرآن کے ساتھ جاگ کر، یہ چیز تھ پر زائد ہے (لیعنی بینماؤ فرض نماز دل سے زائد ہے۔) یقینا تیرا رب تھ کومبعوث فرمائے گا مقام محود پر، اور وہ مقام جو تمام مقام سے مشرف اور افضل ہے۔''

## مصافحه کرتے وقت درود تریف پڑھنے پرمغفرت:

صدیث: عن انس بن مالک رضی به عن النبی النظم انه قال مامن مسلمین بلتقیان فیتصا فحان و یصلیان علی الا وانهمالم ینصوفا حتی یعفو الله ذنوبهما ما تقدم وما تاخو من کومه حضرت انس بن مالک صفی به سه دوایت ہے کہ حضور نی کریم الله کی جب دومسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ای دوران جب دومسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور ای دوران جب بہ پر درود شریف جیمیتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے گنا در مان کے کانا دمعانی فرما دیتا ہے۔

### بارگاه نبوت میں درود شریف پڑھنے والے کی عزت:

سرکار دو عالم بینتے سے روایت ہے کہ آپ بینتے موئے تھے کہ ایک نوجوان مجد میں بینتے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان مجد میں داخل ہوا تو آپ بینتے نے اس کی عزت کی اور اس کو اپ پاس بھایا تو آپ بینتے نے فر مایا: اے ابو بکر رہ کے بینتے میں نے تجھ سے بھی پہلے اس نوجوان کواس کے بینتا یا ہے کہ وکہ درود دیا میں مجھ پر کوئی شخص اس شخص سے بڑھ کر درود پاکس بینتے والائیں ہے کیونکہ میں وشام کہتا ہے:

اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه و صل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه و صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب ان يصلى عليه و صل على محمد صلى الله عليه وسلم كما امرت ان يصلى عليه يكى ويرض كها يا يرشما يرشما يا يرشما

تبجد پڑھنے پر بردرگی:

حضرت عمر فاروق تضطیحند ہے روایت ہے کہ سرکار دو عالم علی نے فر ما یا کہ جوشش رات کو نماز ادا کرتا ہے۔ پانچ جوشش رات کو نماز ادا کرتا ہے۔ بانچ جوشش رات کو نماز ادا کرتا ہے۔ بانچ جیزیں دنیا میں اسلامی کی اور دنیا میں جیزیں دنیا میں اسلامی کی اور دنیا میں عطاکی جانے والی پانچ چیزیں میں جین: (۱) اللہ تعالی اس کو تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ عطاکی جانے والی پانچ چیزیں میں جین: (۱) اللہ تعالی اس کو تمام تکلیفوں سے محفوظ رکھے گا۔ (۳) اس کی محبت اپنے نیک بندوں کے دل میں اور تمام بندوں کے دل میں والی محبت کی زبان حکمت بندوں کے دل میں والی محتا کے گا۔ (۳) اس کی زبان حکمت والی گنتگو کرے گا۔ (۳) اور اللہ تعالی اس کو حکیم لیخی فقہ عطاکرے گا۔

اورآ خرت میں عطاکی جانے والی جارچزیں سے ہیں:

(۱) جب وہ قبرے نکلے گا اس کا چپرہ روش ہوگا، (۲) اس کا حماب آ سان ہوگا، (۳) وہ بل صراط سے چپکنے والی بیل کی طرح گز رجائے گا، (۴) اور قیامت کے دن اس کو دائمیں ہاتھ میں نامدا عمال دیا جائے گا۔

#### شب معراح يا في چيزوں کا تقلم:

سرکار دو عالم می این کے فرطایا کہ شب معراج اللہ تعالی نے جھاکو پانچ چیزوں کی وصت کی میں سے دنیا وصت کی میں سے دنیا کو میں سے دنیا کو تیرے سے سے کرو کیونکہ آخر کار میری طرف لوشا کو تیرے لیے نہیں پیدا کیا صرف محبت مجھ سے کرو کیونکہ آخر کار میری طرف لوشا ہے۔ (۲) جنت کے صول کیلئے کوشش کرو۔ (۳) مخلوق سے ناامید ہو جاؤ کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں کوئی چیزئیں ہے۔ (۴) اور خنت کوطلب کرنے کی کوشش کرو۔

ني كريم يَهِ الله الله وحده لاشویک له له الملک وله الحمد وهو لا اله الا الله وحده لاشویک له له الملک وله الحمد وهو على شنى قدير سبحان الله و الحمد الله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم رب اغفرلى ولوالدى وللمومنين والمومنات.

تو الله تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو بخش دے گا۔

# ابدالول کی حضرت ابراجیم بن ادهم کونفیحت:

حضرت ابراجیم بن ادهم رحمة الله علیه فرمایا که میرے مکان پر کچھ مہمان آئے تو مجھے معلام ہوا کہ بیاوگ ابدال ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے کوئی دصیت کروتا کہ میں تنہاری طرح اللہ سے ڈروں تو انہوں نے فرمایا کہ ہم مجھے سات چیزوں کی وصیت کرتے ہیں:

(۱) پہلی چیز جو شخص زیادہ گفتگو کرے تو تو اس شخص کے بارے میں بدلالج مت رکھ کہ بیزندہ دل رکھتا ہے۔ (۲) دوسری چیز جو شخص زیادہ کھائے تو تو اس کو

هِ اول هُ عكيم مت خيال كر، (٣) تيسرى چيز جو مخض لوگوں ہے ميل جول نويادہ ركھے تو تواس شخص میں عبادت کی مشاس کی امید مت رکھ، ( ۴ ) چوتنی چیز جوشخص دنیا والوں کو دوست رکھتا ہوتو اس کے اجھے خاتے کی امیدمت رکھ، (۵)یا نچویں چیز جو مخض جال ہوا سے زعمہ دل نہ مجموء (٢) چھٹی چیز جو شخص ظالموں کا ساتھی بن جائے تو تو اس كے بارے ميں يه حيال مت ركھ كه وه مخص مضبوط دين ركھنے والا ب، ( 2 ) ساتویں چرجس محف نے لوگول کی رضامندی جابی اس کے بارے میں بی

## خیال مت رکھ کہ و واللہ تعالیٰ کی رضامندی ما بہتا ہوگا۔ شب بیداری انبیاء کاطریقه ب:

حضرت ابوامام باللي عظفيد بروايت بكركار دوعالم علي في ان ب فرمایا که تمهارے لیے دات کا قیام خروری ہے۔ پس بدان لوگوں کا طریقہ ہے جو انہیاء اوراولیا ویں ہےتم ہے پہلے گزرے ہیں اور ایک روایت میں میالفاظ ہیں کہ آل داؤر رات کونماز پر من تے اور ای میں اس بات سے خروار کیا گیا ہے کہ تم حضور نی کریم المنتلط كى امت مواورتم ان سے بہترين امت موجو پيلے كرر مكى ہے۔اس ليے جو محف رات کونماز ادانہیں کرتاوہ نیک لوگوں میں سے نہیں ہیں اور راتوں کا قیام تم کواپنے رب کے قریب کرنے والا ہے۔ یعنی جس چیز کے ذریعے تم اپنے رب کی محبت کو جاہتے ہووہ یمی چیز ہے اور اس میں اس حدیث قدی کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ میرا قرب نوافل کے ذریعے حاصل کی تا ہے۔ یہاں تک کہ بی اس کوا پنا دوست بنالیتا ہوں اور یہی چیز گناہوں کو چھپانے اور عیبوں کو مٹانے والی ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ نیکیاں برائوں کوختم کردیتی ہیں اور انسان کو گناہوں ہے روکتی ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی ادر برے کا موں سے رو کتی ہے۔ مر کار دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں اپنی امت کی شفاعت کرول گا یہاں تک کہ میرا رب جی سے اپو چھے گا کدا ہے مجھ علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کیا تو مجھ سے رامنی ہے تو میں عرض کروں کا کہ میں رامنی ہوں۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزيز كاوصال:

حفرت عمر بن عبدالعزيز حضي ايك نيك اورعبادت گزارخليفه تھے۔ ايك دن ان کی لونڈی نے ان سے عرض کیا کہ میں نے ایک عجیب وغریب خواب دیکھا ہے تو آپ نے اس خواب کے بارے میں یو چھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں د یکھا کہ قیامت قائم ہو چکل ہے اور لوگ قبروں سے اٹھائے جا چکے ہیں۔اس کے علاوہ میزان اور پل صراط کو قائم کر دیا گیا ہے۔سب سے پہلےعبدالملک بن مروان كواس كے قريب لائے اور اس پر اترنے كا علم ديا جب اس نے اپنے دولوں قدموں کو بل صراط پر رکھا تو دوقدم ہی نہیں جلاتھا کہ دوزخ میں گر پڑا ، اس کے بعد ولید بن عبدالملک کو لائے تو اس کوبھی اترنے کا تھم دیا اس کے بل صراط پر پاؤل ر کھنے کی دیریتمی کہ وہ بھی دوزخ میں گر گیا تو تمام خلیفوں کا یمپی حال ہوااس کے بعد امير المومنين آپ كولايا كيا. جب نوكراني في بيكها تو حفزت عمر بن عبدالعزيز پر ريان موك جسطرت محملي جال مين كيس كريديان موتى ب-تواميرالمومين نے اپنا سرز مین اور دیوار پر مارناشروع کر دیا حالانکہ دہ لونڈی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ الله كافتم! ميں نے آپ كو جنت ميں ديكھا ہے اور آپ بل صراط سے بے خوف موكر گز رے ہیں مگرآپ اس کی ہات کو پریشانی اور خوف آخرت کی وجہ سے نہیں سنتے تھے۔

امام غزائی فرماتے ہیں کہ جب رات کا پہلا حصہ ہوتا ہے تو ایک آواز دیے والاعرش مجید کے پنچ سے پکارتا ہے خبردار عبادت گراروں کو اضنا چاہیے۔ عبادت گزار فیندسے بیدار ہوتے ہیں اور نماز اواکر تا شروع کر دیتے ہیں پھر تدادیتے والا رات کو ندا دیتا ہے کہ خبر دارخوف خدار کھنے والوں کو اضمنا چاہیے جولوگ میں تک نماز میں مصروف رہنا چاہتے ہیں پھر تدادیتے والا ندادیتا ہے استعقار کرنے والوں کو کھڑ اہو میں مصروف رہنا چاہتے ہیں پھر تداوی جانا چاہوں کی معانی مائلتے ہیں جب فجر کا

قرأة الواعظين 255

وقت ہوتا ہے تو ندا کرنے والا ندا یہ کرتا ہے کہ خبر دار اب عاقل لوگوں کو اٹھنا چا ہے اور عاقل لوگوں کو اٹھنا چا ہے اور عاقل لوگ بیدار ہو جاتے ہیں، عاقل لوگ بیدار ہو جاتے ہیں۔ اٹھتے ہیں ادر چیل جاتے ہیں۔ ای لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ تو سونے والامت بنا جب کھ مرغ صبح کے وقت اذان دے رہا ہوا در تو سور ہا ہو۔

وهٔ اول 🏟

قيام شب:

سرکار دو عالم علی نے فرمایا کہ جس نے را توں کے وقت دس تیوں کی تلاوت فرمائی ،اس کا نام غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا دور جس نے سوآ بیتیں بڑھی اس کا نام فرما نبردار لوگوں میں لکھ دیا جائے گا اور جو شخص ایک ہزار آ بیتیں نماز میں بڑھے وہ

زیادہ تواب لینے کاحق دارہے گویا اس نے ستر ہزار دیناراللہ کی راہ میں صدقہ کیے۔ ۱۶۰ کی میرے کا فقد این د

دنیا کی محبت کا نقصان:

ندادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

ایک دن حفرت موکی النظیمی ایک ایسے محف کے پاس سے گزرے کہ وہ بوی خشوع اور خضوع کے ساتھ کماز پڑھ رہا تھا۔ حضرت موکی النظیمی نے عرض کیا کہ اس کی نماز یا اللہ تعقی اچھی ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے موکی! اگر یہ دن رات میں بزار رکھتیں اداکرے، ہزار توکر آزاد کرے، ہزار نماز جنازہ اداکرے اور ہزار جج کر سے تک یہ اپنے مال کی زکو ہ کرے تو چر بھی اس کی مینماز اس کو فاکدہ نہ دے گی جب تک یہ اپنے مال کی زکو ہ ادا نہ کرے کو تکہ دنیا کی محبتیں زکو ہ

\* \* \* \* \* \*

بابنبرهه

# فقراء صحابه كامقام

الله تعالیٰ فرما تاہے:

و اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحيوة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا وا تبع هواه وكان امره فرطاًO

ترجمہ: ''اپنے آپ کوروک لے ان لوگوں کے ساتھ جواپے پروردگارکو پکارتے ہیں میج اورشام، اوراللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی چاہتے ہیں۔ اور تو ان سے آتکھیں نہ پھیراور غیروں کی طرف توجہ نہ کر کہ تو دفیاوی زیم گ کی خوبصورتی چاہتا ہے۔ اور جس مختص کے دل کو ہم نے غافل کر دیا ہے اس کی پیروکی نہ کر، ذکر ہے۔ (وہلوگ امیہ بن طف کی پیروی کرنے والے مراد میں ۔) حالا تکہ اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اب اس کا کام جابی اور بریادی والا ہے۔''

درود ریوهنا در جات کی بلندی کا سبب ہے:

حضرت الى بن ما لك رفي الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه وسلم الله عليه وسلم

تو اللہ تعالیٰ دی مرتبہ اپنے بندے پر رحمت بھیجا ہے اور اس کے گنا ہوں کو منا تا ہے اور اس کے علاوہ اس کی دس نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے۔

#### آيت کا شان نزول:

یہ آیت کریمه اس موقع پر نازل ہوئی جب کفار کے رؤساء نے مسلمان فقراء کو رسول اللہ علیہ کے مجلس سے دور کرنے کا کہا جیسا کہ حضرت صبیب ، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت سلمان اوران کے علاوہ دیگر ( فقراء صحابہ کو نکالنے کا کہا۔

حضرت خباب، حضرت سلمان اوران کے علاوہ دیگر (فقرا بصحابہ کو لگا لئے کا کبا۔
کفار نے کہا کہ اے محمد علیہ آپ ان کو اپنی مجلس سے نکال باہر کریں تا کہ ہم
آپ کے ساتھ ہیٹیس، اس لیے کہ یہ گھٹیا تو م کے لوگ ہیں، ان سے ہمیں بد بومحسوں
ہوتی ہے ہم قوم کے سردار ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ ہیٹیتے ہوئے گئن آتی ہے اگر آپ
ان فقرا وصحابہ کو یہاں ہے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ علیہ نے ایسا کرنے کا ارادہ کرلیا کے وکد آپ ان لوگوں کے ایمان لانے پر حریص
ہے۔ ای وقت حضرت سیدنا جر کیل ایکن النظامی ہے تیت کر یمد لے کر حاضر ہوئے:

ولا تطود الذين يدعون ربهم بالغدة والعشى يريدون وجهه

''اے پیارے حبیب ﷺ! آپ ان اوگول کواپنے سے دور نہ کریں جو میج و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔''

نی کریم میلانے نے کفارے فرمایا کدمیرے دب نے نصے ایسا کرنے سے منع فرمادیا ہے۔

کفارنے کہا کہ آپ ایک دن ہارے لیے اورا یک دن ان کیلئے مقرر فریادیں لیکن آپ نے فرمایا کہ میں ایپانہیں کروں گا۔

کفارنے گھرکہا کہ آپ ایک مجلس میں بمیں موقع دیں کہ آپ ہماری طرف اپنا چیرہ اقدس اوران (فقراء صحابہ) کی طرف اپنی پیٹے کرلیں، اس پر آیت کا حصہ نازل ہوا: واصبر نفسک آپ مبرکریں۔(معالم الننزیل) حضرت قنادہ ﷺ فرماتے ہیں کہ بیر آیت اصحاب صفہ کے بارے نازل ہوئی۔سات سوفقراء سے جورسول اللہ ﷺ کی مجد میں رہتے تھے نہ وہ تجارت کرتے نہ کیتی باڑی کرتے اور نہ ہی دودھ دو ہتے تھے۔ ایک نماز پڑھتے اور دوسری نماز کا انتظار کرتے تھے جب بیر آیت مقدمہ نازل ہوئی تو

المحمد الله الذي جعل في احتى من احرت ان اصبر نفسى معهم تمام تعریفیس الله تعالی کیلتے ہیں جس نے میری امت بیس ایسے لوگ بنائے جن کے ساتھ مجھے مبرکرنے کا تھم و باگرا۔

﴿معالم التنزيل﴾

# فقراءالله کے دوست ہیں:

حضرت انس کے انکان کے است کے انتقاب کے انتقاب کا کہ میں فقیر لوگوں نے ایک فخض رسول اللہ علیہ انتقابی کی بارگاہ میں بھیجا تو وہ فخض آ کر کہنے لگا کہ میں فقیروں کا آپ کی طرف قاصد بن کر آیا بیوں تو حضور نی کر یم میں فقیر نی کر یم میں فقیر میں کہ میں نے فر مایا کہ تو ایک قو میں رکھتا ہے بھر وہ فخض کہنے لگا کہ تو ایک قو میں میں اور سب بھلا بیوں میں فخض کہنے لگا یا رسول اللہ میں فقیر لوگ مالدار ہو چکے ہیں اور سب بھلا بیوں میں بڑھ چکے ہیں۔ جم ادار کرتے ہیں اور بیار ہو چکے ہیں۔ جم ادار کرتے ہیں اور بیار ہوتے ہیں اور بیار ہوتے ہیں تو ایخ میں میں اور بیار اور بیار اور بیار ہوتے ہیں اور بیار اور بیار اور بیار ہوتے ہیں اور بیان اور بیان ور بیان ہوا ہے۔ تو اب دیا کہ فقراء کو میری طرف سے سلام کہد دینا اور بیخ بی اور بین گے۔ کو تو آپ کے خواب دیا کہ فقراء کو میری طرف سے سلام کہد دینا اور بیخ بر بینیا دینا کہ جو فض صبر کرتا ہے اس کیلئے تین انعامات ہیں۔ جن سے مالدار لوگ محروم رہیں گے۔ کہ جو فض صبر کرتا ہے اس کیلئے تین انعامات ہیں۔ جن سے مالدار لوگ محروم رہیں گے۔ کو ایسے دیکھیں گے جیے اہل دنیا ستار دی کو دیکھتی ہے وہاں تک کوئی نہ پہنچ گا سوائے کوا ہے دیکھیں گے جیے اہل دنیا ستار دی کو دیکھتی ہے وہاں تک کوئی نہ پہنچ گا سوائے وہ کہ شہیدا ور فقیر۔

(۲) مومن فقیر جنت میں مالداروں سے پاپٹے سو (۵۰۰) برس پہلے واعل ہوں گے اور عیش وآ رام کریں گے اور جنت میں جہاں چاہیں گے واخل ہوں گے۔ حضرت سلیمان بن داؤر النظف جنت میں جالیس سال بعد داخل ہوں کے اور پیغبروں کواس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دنیا میں دیا اور سرکار دو عالم سیکا اللہ نے فرمایا قیامت کے دن فقرائے مہاجرین مالداروں ہے جالیس سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ ا كركى فقير في أخلوص ول سے بيكلمدكها جو "سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله و الله الكبر "اوركى غنى نے بھى خلوص دل سے يد كلمه كها بوتو فقيرا ورغنى كا ثواب ایک جیسانہیں ہے اگر چیفنی نے اس کلمہ کے مماتھ دس بزار در بم خرچ کیا ہو اور یمی معیارکل بھلائی کے کاموں میں ہے پھران کی طرف رسول آیا اور اس نے خبر دی ان با توں کی تو وہ خوش ہوئے اور کہا کہ ہم راضی میں اپنے پر ور د گار پر \_

ا کے شخص نے عبداللہ بن عمر صفیفت سے پوچھا کہ کیا میں فقرائے مباجرین میں نہیں ہوں تو عبداللہ بن عمر ر فی اللہ نے فر ایا کد کیا تو عورت رکھتا ہے تو اس نے کہا ہاں پھر پوچھا کہ کیا تو کوئی گھر بھی رکھتا ہے تو اس نے کہا ہاں اور پھر اس نے کہا کہ میں خاوم

بھی رکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر حفظ اللہ عنے کہا کہ تو تو بادشا ہوں ہے ہے۔

فقراء كيلئے يانچ كرامتيں:

الولليث سمر قندي رممة الله عليه في فرمايا كه فقراء كيلي يائج كرامتين بين: (۱)ان کے نیک عمل کا ثواب مالداروں سے زیاوہ ہے، ٹماز اور صدقے میں۔ (۲) کرامت کہ جب فقیر کی چیز کی خواہش کرتا ہے تو اگر اس کو نہ پائے تو پھر بھی اس کیلئے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ (٣) کرامت یہ ہے کہ ووز نت میں سب ہے پہلے جائیں گے اور ( ۴) مید کہ آخرت میں ان 8 حماب بہت قبیل بعنی تھوڑا :وگا۔ (۵) کرامت ان کوآ ثرت میں ندامت کم ہوگی، ای لیے اغنیاء یہ آرز و کریں گ کہ کاش ہم بھی فقراء میں سے ہوئے۔

# فقراء كايوم قيامت كامقام:

مركار دوعالم ﷺ نے فر مايا كه ميرى امت كے فقراء قيامت كے دن اس طرح اضم کے کدان کا چہرہ جاند کی طرح ہوگا اوران کے بال موتی اور یا قوت ہے

· فقر میں تین حروف:

حفرت جنید بغدادی رحمة الله علیه نے فرمایا که فقیر کے تین حرف ہیں: '' فا''، '' قاف'' اور'' ر'''بے'' فا'' سے فنا اور فراْغ دل مراد ہے،'' قاف'' سے قناعت اور ''ر'' سے ریاضت ۔ اگریہ صفات فقیر میں موجود نہ بوں تو وہ فقیر نہیں ہے۔

نفيحت آموز حكايت:

جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو ان کی جگہ پر ایک شخص اس کا نام مجمد حریری تھا اور وہ مکہ معظمہ میں تھم اتفاات نے ایک سال تک نہ روزہ افطار کیا تھا نہ سویا تھا اور اس نے اپنی چیچے کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور نہ بی اس نے اپنی چیچے کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور نہ بی اس نے اپنی چیچے کو دیوار کے ساتھ لگایا تھا اور نہ بی جگہ بیٹے گیا۔ اس سے بوچھا گیا کہ تو نے کوئی چیز دیکھی تو اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک کوشے میں جیٹھا تھا تو میر سے نزدیک ایک جوان آیا اور وہ نظے مر ، نظے بیا ایک کوشے میں جیٹھا تھا تو میر سے نزدیک ایک جوان آیا اور وہ کھے سر ، نظے باؤں اور دور کعت نماز پڑھی اور فوکیا اور دور کعت نماز پڑھی اور فیجہ دہ ایک کہ مغرب کا وقت آگیا بھر اس اور پھر دہ اپنے مرکو گیے کر دیا۔ انقاق

ہے ای رات خلیفہ بغداد نے بلایا تو ہم نے جانے کا ارادہ کیا اور ہم نے اجابت دعوت کیلئے اس فقیر سے کہا کہ کیا تو بھی ہمارے ساتھ جانے کا اراد و رکھتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے فلیفہ کے پاس جانے کی صاحت نہیں مجراس نے کہا کہ مجھے عصید ہ گرم ( بدایک طوے کی قتم ہے ) بنا دے تو میں نے اپنے ول میں سوجیا کہ اس مخض نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا اور مجھ ہے کوئی اور چیز لینا حیا ہتا ہے تو میں نے اس فقیر کو چھوڑ دیا اور خلیفہ کی مجلس میں جلا گیا چھر میں اپنے کمرے میں آیا تو میں نے اس میں نو جوان کوسوتا ہوا دیکھا تو میں بھی سوگیا تو میں نے خواب میں حضور نبی کریم مالیہ اور نورانی صورتوں والے ہر رگوں کو آپ کے ساتھ ویکھا اور آپ کے پیچھے ا یک بہت بڑی جماعت تھی اور ان کے چیروں سے ٹورنگل رہا تھا تو اس دوران کسی ن جھے سے کہا یاللہ کے رسول اللہ عظیہ ہیں۔ واکی طرف حفرت ابرائیم النفیہ اور بائیں طرف حفزت مویٰ النکھ اور ان کے بیچیے ایک لاکھ چوہیں ہزار پنجبروں کی جماعت تھی تو میں حضور نبی کریم علیقہ کا بوسہ لینے کیلئے آ کے بر ها تو حضور نبی کریم ﷺ نے مندموڑ لیا۔ میں نے دوبارہ پھر کوشش کی لیکن مجھے نا کا می ہوئی۔الفرض میں نے تیری مرتبہ کوشش کی لیکن حضور نبی کر یم عظی نے پھر مجھ سے مندموڑ لیا تو میں نے تاراض مونے کی وجد بوچھی حالاتکدآپ کا چرہ مبارک غصے کی وجہ سے سرخ (یا قوت) کی طرح تھا تو آپ نے فرمایا: میرے ایک فقیر نے تجھ ے عصیدہ کا حلوہ ما نگا تھا لیکن تو نے تنجوی کی اور آج رات تو نے اے بھوک کے ماتھ رہنے پر مجبور کر دیا تو پس میں نیندے پریشان ہوکر اٹھ بیٹھا اور اس نو جو ان کو اں جگہ پردیکھنے کیلئے گیالیکن میں اپنے مقصد میں کا میاب نہ ہوا۔ آخر کار میں اپنے كرے سے باہر نكلا اور اسے جاتا ہوا ميں نے ديكھ ليا تو ميں نے اس أو جوان كو آواز دی کدا بے نو جوان! جس اللہ نے تحقیے پیدا کیا اس اللہ کیلئے تم تھم ہر جاؤ ، میں تمہارے لیے وہ عصیدہ کا حلوہ لاتا ہوں تو اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور

کہے لگا کہ تھ سے ایک لقمہ کون مائٹے جس کیلئے ایک لا کھ چوہیں ہزار پنجبر سفارش کرنے کیلئے آئیں میہ کہہ کروہ غائب ہوگیا۔

مهمان کی تعظیم:

مر کاروہ عالم علی نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی طرف سے برکت اور فعت ہے جس نے مہمان کی تعظیم نہ کی وہ مجھ ہے نہیں ہے پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص الله اور مجھے اپنا دوست رکھتا ہے تو اے مہمان کے ساتھ کھانا تناول کرنا جا ہے اور حضور نبی کریم ﷺ نے صدقہ اوراس کے فضائل کے بارے میں یوں فر مایا کہ صدقہ دوزخ کیلنے ایک رکاوٹ ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ صدقے کے سائے میں بناہ لیں گے۔

4 4 4 4 4

# ونیا کیاہے؟

#### الله تعالی فرما تا ہے:

واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فا صبح هشيماً تذروه الرياح و كان الله على كل شى مقتدراً المال والبنون زينة الحيوة الدنيا والباقيات الصلحات خير عندربك ثواباً وخيرا ملأً

ترجمہ: ''اور ان کے سامنے زندگی کی مثال بیان کر۔ وہ دنیاوی زندگی اس پانی کی طرح ہے جس کوہم نے آسان سے اتارا پھراس سے زمین کا سبزہ فکلا، اس کے بعدوہ ذرات بن گئے ان کوہوائیں ادھرا دھرا اڑاتی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قاور ہے۔ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں۔ تیرے دب کے نزدیک ثواب اور امید کے اعتبار سے باتی رہنے والی تکییاں بہت بہتر ہیں۔''

# درود پہنچانے کیلئے فرشتے کی ڈیوٹی:

حفرت ابو ہر یہ و منطق ہے دوایت ہے کہ ( یہی حدیث حفرت محمار بن یا سر سے بھی روایت ہے۔) اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا ہے اور اس سے ساری مخلوق کو سننے کی طاقت عطا کی ہے اور وہ قیامت تک میری قبر پر کھڑا ہے تو جو بھی میراامتی جھے پر وروو شریف بھیجتا ہے اور میرانام لیتا ہے تو وہ فرشتہ اس کانام اس کے باپ کانام لیتا ہے

اور یوں کہتا ہے کہ یارسول اللہ عظیمی فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ و نیا صرف تین دن ہے:

حضرت میسی النظیاد نے فر مایا کد نیا تین دنوں پر مشتمل ہے۔ایک دن گزرگیا ہے اور تیرے ہاتھ میں کوئی چیز بھی فہیں۔ دوسرا وہ دن جس کے بارے میں تو نہیں جا اور تیرے ہاتھ میں کوئی چیز بھی فہیں۔ تیسرا وہ دن جو ابھی تیرے پاس موجود ہیں ہے تو اس دن کو عاصل کرنے تی سائسوں پر مشتمل ہے ایک سائس جو گزرگیا دوسرا سائس جس کے عاصل کرنے کے سائسوں پر مشتمل ہے ایک سائس جو گزرگیا دوسرا سائس جس کے عاصل کرنے کے بارے میں تو خبیں جا تیا اور تیسرا وہ سائس تیرے پاس موجود ہی ہے تو صرف ایک سائس کا مالک ہے۔ایک دن کا اور ایک گھڑی کا مالک ہے تو اس کی کے میں فوت سائس کا مالک ہے۔ایک دن کا اور ایک گھڑی کا مالک ہے تو اس کے کوئکہ موجود سائس میں کہتے موت آجائے اور اکٹر عمل اوقائے کو یاد کرتا ہے کیونکہ جس بندے نے وقت کوضا کے کردیا۔

# زندگی کاایک لمحه پربھی بھروسہ نہیں:

روایات میں آتا ہے کہ این عمر مکتب ہے روتے ہوئے آئے۔ حضرت فاروق اعظم صفی ایک اور نے کی وجہ بو تھی تو کہنے گے مدرسہ کے لاکوں نے میری قمین کے بیوند کئے اور کہنے گئے دیکھو یہ الموشین کے لائے کے کرتے میں کونے بین لائے ہوئے بین اور حضرت عمر صفی اند کے کرتے میں چودہ جگہ سے پیوند گئے ہوئے سے اور جعشرت فاروق اعظم حفی اند فرزانی کو کہلا بھیجا کہ جھے بیت المال سے چار درہم قرض چاہیے جب میراا ایک مہید گزر جائے تو میری شخواہ میں سے کچھ کا اللہ لیا تو اس فزانی نے جواب یہ بھیجا اے عمر ایماتم میری شخواہ میں سے کچھ کا اللہ لیا تو اس فزانی نے جواب یہ بھیجا اے عمر ایماتم میری شخواہ تم میری شخواہ نے بہلے میرجاؤ تو تم

خزا کی کا جواب سنا تو بہت زیادہ روئے اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے کہ اے بیٹا! مدرسہ میں چلے جاؤ کیونکہ ایک لحہ بھی مجھے زئدہ رہنے کی امیر نہیں ہے۔

### تر كەصدقە كرديا:

حضرت عمرو بن حارث ریکھینہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم سیکھیے نے جھیار، فچراورتھوڑی کی زین کے علاوہ سب کچھ صدقہ کر دیا تھا۔

# سركاردوعالم علية في فقركوا فتياركيا:

حضرت عائشرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ نبی کریم عیلی نے ای حالت میں وفات پانک کے میں اللہ علی اللہ اللہ کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو کھایا جا سکنا گرمیری الماری میں تھوڑے جو موجود تھے اور سرکار دو عالم میں تھا گئے کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جل لہ نے جھے میں تارے لیے تیرے مکہ کی وادی سونا بنا دوں ۔

پاس کوئی مال نبین ادر جو آدمی دنیا کو جمع کرتا ہے وہ عقل سے محروم ہے تو جریک امین الطبیع: عرض کرنے گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ میں کے کو تا بت قول کے ساتھ تا بت قدم رکھے۔ فقری میں مر:

صريث: عن سعيد عن النبي مَلْكُنَّهُ انه قال بلال صَحَيَّخُهُ يا بلال مت فقيراً ولا تمت غنياً حضرت معيد في المناه عند وايت ب آب علية في حضرت بلال في المناه عند مايا: يابلال! مت فقير ولا تمت غنيا

اے بلال! تو نقیر ہوکر فوت ہو، مالدار ہوکر ندم پہ

آپ کی پیندیده چیز:

حضرت ام المومنين عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ ہی کریم ﷺ نے مجھی بھی اپنا پیٹ نہیں بھرا اور نہ ہی کسی ایک کوشکایت کرتے ہوئے **رات گزاری۔** ر سول الله ﷺ کو مالداری سے فقیری زیادہ پیند تھی۔ آپ ہمیشہ بھو کے رہتے ، بھوک کی دجہ ہے لبی را توں میں خالی پیٹ رہتے لیکن یہ چیز آپ کو دن کوروز و رکھنے ہے منع نه کر عمق حالانکه اگر آپ جا ہے تو اپنے رب سے زمین کے تمام خزانوں میں اس کے پھلوں اور دنیا کی عیش وعشرت کا نبوال کر سکتے تھے۔

حضرت عائشرضی الله عنها فر مافق بین که آپ کی بیرحالت و کلی کرهنور نبی کریم ﷺ کے ساتھ والہانہ محبت کی وجہ ہے روتی رہتی تھی اور بھوک کی وجہ ہے آپ کے پیٹ مبارک کی جو حالت ہوتی۔اس پر میں اپنا ہاتھ مارکر اس کومحسوں کرتی اور میں حضور نی کریم عظی ہے عرض کرتی کداے بیارے حبیب عظی ا آپ پر میری جان قربان ہو۔ آپ د نیا سے اتزا شرور حاصل کرتے جوقوت لا یموت ہوتو آ تا نبی کریم الله فرمات اے عاکشہ عظیما ونیا اور اس کے مال پر میرے اولوالعزم پیمبر بھائیوں نے صبر سے کام لیا جو کہ اس ہے بھی زیادہ پخت حالت تھی۔ وہ اپنے حال پر قائم رہے، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالی نے ان کاعزت والا انجام کیا اور ان کے تواب کومزید بڑھا دیا۔ میں اپنے ول میں حیامحسوں کرتا ہوں کہ مالداری کے حماب سے میں ان سے بڑھ جاؤں اور کل مرتبہ کے لحاظ سے ان ے کم ہو جاؤں۔ جمجے اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے ملنے سے زیادہ پہندیدہ کوئی چیز نیس \_آپ فرماتی میں: کداس کے بعد حضور نی کریم عظی ایک ماہ تک اس

ظاہری و نیا پرتشریف فرمارہے اس کے بعد آپ کا وصال با کمال ہوگیا۔ -﴿ شفأ وشريف ﴾

حفرت جابر بن عبدالله ر عظیفند ہے روایت ہے کہ میں نبی کریم عظیفہ کے ساتھ تھا کہ اچا تک ایک خوبصورت کپڑوں میں ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام

علیک یا رسول الله اور پوچھنے لگا دنیا کیا ہے؟ آپ سیکھٹے نے فر مایا: کہ سونے والے کے خواب کی طرح ہے بھرآ فرت کے بارے میں یو چھا کہ نی کریم ﷺ فرمانے گئے کہ ایک

گروہ جنتی ہوگا اور دوسرا دوزخی ہوگا پھراس نے جنت کے بارے میں پو پھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کدونیا چھوڑنے والوں کیلئے دنیا کا بدلدے کیونکہ جنت کی قیمت دنیا کوچھوڑ ناہے

پھراس نے دوز خ کے بارے میں یو چھاہے کہ بید نیا کے طالب کیلیے بدلدہے پھراس نے پوچھااس امت میں ہے بہترین شخص کون ہے؟ تو آپ میل نے فرمایا جس نے اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کی ہے پھراس نے پوچھا کہ اس آ دمی کی دنیا میں کیا حالت ہوگی؟ پھر

آپ عظی نے فرمایا جس طرح ایک قافلے کا انتظار کرنے والا تفہرتا ہے۔ وہ آدی جو قا فلے سے پیچیےرہ جائے پھر پوچھا کہ دنیا اور آخرت کے درمیان کتنا وقت ہے تو پھر آپ

عظی نے فر مایا کہ دوآ تھوں کو بند کرنے کے برابرہے۔ حفرت جابر دين الله التي الله والحض والي جلا كما تو بي كريم ملك في

فرمایا که میشخص حضرت جرئیل امین الطینی تھا اور تجھ کو تقوی اور پر بیزگاری بتانے

کیلئے آیا تھا تا کہتم دنیا کوچپوڑ دواورتمہاری رغبت آخرت کی ہو جائے ۔ دنیارب سے بدتر ہے:

اور جب سے گلوق کو پیدا کیا ہے تو اس کی طرف نہیں ویکھا ہے۔ طالب دنيا كيليّ غم:

حضور نبی کریم علی نے فر مایا جس شخص نے اس حالت میں مبح کی ہوکہ اس کا

براغم دنیا ہوتو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کیلئے کوئی نعت نہیں ہے اور اس کے دل میں چار مادتوں کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے: (۱) یہ کدونیا کاغم اس ہے بھی ختم نہیں ہوتا، (۲) یہ کدوہ ونیاوی کاموں ہے بھی بھی فارغ نہیں ہوتا اور (۳) وہ چیز حجابی ہے جس کی وجہ ہے وہ ہرگز مالدار نہیں ہوگا اور (۳) چیز امید جس کی انتہا کو وہ نہیں پائے گا۔ ایک اور جگہ پر آپ بھی نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے اور تمہارا اس سے دور رہنا ضروری ہے۔

#### سخاوت حضرت ابوبكرصديق يضيطنه:

روایت ہے کہ حضرت ابو برصدیق کے ایس ہرار درہم پوشیدہ اور جالیس ہزار درہم اعلانی خرچ کے۔ یہاں تک کرآب کے پاس کوئی چز باق ندرہی اور نہ ہی آپ تین دن گھرے باہر نکلے کیونکہ آپ کے پاس ستر ڈ ھاینے کیلئے کیڑا نہ تفا اور نه ہی آپ برکار دُو عالم ﷺ کی طرف جا سکے تو حضور نبی کریم ﷺ اپنی از واج مطہرات کے پاس گئے اور اس چیز کوتلاش کرنا شروع کر دیا جو چیز ان کی زندگی کی ضرورتوں ہے زیادہ تھی لیکن اُپ بیٹے زائد چیز نہ پاسکے۔اس کے بعد آپ ایس با بی فاطمه کے گر میں تشریف لے گئے اور آپ ایس سینا ابو بر مدین فی ارے میں بڑے پریشان تھے۔فرانے لگے کہ میرے یاس کوئی چیز بھی نہیں ہے جو میں صدیق اکبر ﷺ ندکو دے دوں ، ای طرح نی لی فاطمہ بھی پریشان ہو کئیں کیونکہ ان کے پاس بھی دینے کیلئے کوئی چیز نہ تھی اور جب آ قا کر یم عظیلہ نے ا ین مٹی کی شادی حضرت علی کرم اللہ و جہدالکر یم سے کی تھی تو آپ نے ابو بکر حظیانه، عمرا ورعثمان اور اسامه ﴿ عَيْنِهُمْ كُو بِلا يا تا كه و وسيدنا فاطمه كا جهيز الثمالين تو اس دوران سیدنا صدیق اکبر ﷺ درونے گئے اور کہنے گئے یارسول اللہ ﷺ کیا فاطمہ کا جمیز یمی ہے؟ تو سرکار دو عالم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے و نیامیں رہنا ہے اس کیلیے اتنا سامان کا نی ہے جب بی بی فاطمہ الزہرا دلہن بن کرنگلیں جوجا وران کے سرمبارک پر موجودتھی اس میں بارہ جگہ پر پیوند لگے ہوئے تھے اور آپ ایک ہاتھ سے جو لیٹنی

تھیں اور زبان سے قرآن تُریف پڑھتی تھیں اور دل سے تعبیر کرتی تھیں اور پاؤں سے جھولا بلاتی تھیں اور آنکھول سے روثی تھیں (خدا کے خوف سے )

ال زماند كى عورتين باتھ سے ذھولك بجاتى بين اور زبان سے نيبت كرتى بين اور دل سے دنيا كو دوست ركھتى بين اور آلكھوں سے اغماز كرتى بين۔ يہ جنت مين كسے داخل ہوں كى؟

الغرض حضور نجا كريم عِينِطِيقَ نے جب بی نبی فاطمہ کے گھرے نکلنے كا اراد ہ كیا تو حضرت بی بی فاطمہ نے اپنے تکیے کی طرف اشارہ کیا جوآپ کو جہیز میں ملاتھا اور اس کو چا در بنا کر دعزت ابو بکر صدیق حفظ نند کے پاس بھیجنے کا ارادہ کیا اور لونڈی کے ذرَيعے سے پيغام بھیجوایا كەحفرت ابوبكرصديق حفظینه جو پچھ تونے ميرے باپ کے حق میں کیا۔ میں اس کونشلیم کرتی ہوں اس وقت میرے پاس اس تھے اور حاور کے سواکوئی چیز نہیں تھی جو میں تمہاری طرف جیجتی جب لونڈی دروازے پر پہنی تو سلام پیش فرمایا اور بی بی فاطمہ کا پیغام سایا بھراس کے بعد حضرت ابو بمر صدیق ر المعلقة في ال چا در كو پهن ليا اور سر كار دو عالم الله كاد كوخ كيليخ جلدي گر سے با ہر نظے اور اس جاور کو تھجور کے کا نؤل اور پتوں سے بند کیا تا کہ چلتے وقت کھل نہ جائے، ای دوران جرئیل امین النا بھی بھی ای لباس میں سرکار دو عالم علیہ کے پاس آئے تو حضور نی کریم ﷺ فرمانے گئے کداے جبرئیل!اس سے پہلے میں نے تحقی اس لباس میں مجھی نہیں دیکھا تو جرئیل امین النظیمی کہنے گئے کہ آج آ تان کے تمام فرشتوں نے بھی لباس بہنا ہوا ہے تا کہ حفرت ابو بکر صدیق حضیفاند کے طریقے برعمل كركيس اور جرئيل امين الظيلان الشكايد بيغام بحى ديا كدالتدن صديق نظی کی طرف ملام بھیجا ہے اور آپ ( عظی ) کے ذریعے اللہ تعالی نے ابو بر صدیق فظی اس سے راضی ہوں آ آپ ( ﷺ ) نے یہ خوشخری حضرت ابو بمرصدیق ﷺ کو سائی تو آپ بہت زیادہ رونے لگے اور تین مرتبہ کہا کہ اے اللہ! میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ۔

\* \* \* \* \*

بابنبراس

#### شدت موت

الله تعالی فرما تا ہے:..

واذكر فى الكتاب ادريس وانه كان صديقاً نبيا ورفعناه مكانا علياO

ترجمه ' المحريطية الوكتاب مين حفرت ادريس الطبيع كحالات كو بيان كر-اورب شك وه سيح نبي تخداور بم نے ان كوايك او بي مكان برا له الله يك '

#### انبياء كرام پر درود جيجنے كاحكم:

عبدالرزاق نے حفرت الو جریرہ دیکھنی سے روایت کی ہے حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تم جھ پر درود شریف سیعیج ہواس طرح تمام انبیاء پر درود بھیج کیونکہ جن طرح اللہ نے جمعے بھیجا ہے اس طرح ان کو بھی بھیجا ہے۔اللہ تعالیٰ نے حضرت موکی الطبیع پر وی بھیجی کیا تو چاہتا ہے کہ جس طرح تیری گفتگو تیری زبان کے قریب ادر تیری روح تیرے جم کے قریب ہے اور تیری آ کھوں کی روشی تیری آ کھوں کے قریب ہے اور تیراسنما تیرے کا بول کے قریب ہے ای طرح میں بھی تیرے قریب ہو جاؤں۔ پس تم حضور نبی کریم میں گئی پرزیادہ درود بھیجا کر۔

مومن کی موت:

فرما تا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے چیرے کی طرف ہے آتا ہے تا کہ اس کی روح کو قبض کرے تو اس وقت اس کی زبان پر ذکر خدا جاری ہوتا ہے اور اس فرشتہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر تیرے لیے کوئی راستہیں کوئکہ یہاں پر بھی اللہ تعالی کا ذکر ہے اس کے بعد موت کا فرشتہ اللہ تعالی کے پاس حاصر ہوتا اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ اس کی روح دوسری طرف ہے قبض کر تو موت کا فرشتہ ہاتھ کی طرف ہے آئے گا تو اس کے ہاتھ اللہ کی یہ رگاہ میں صدقہ کررہے ہوں گے اور وہی ہاتھ یتیم کے سر پراورعلم کی کتابوں پر ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ وہ بندہ جہاد کر ر ہا ہوگا تو فرشتہ ای طرح دوبارہ خدا کی بارگاہ میں کیے گا پھر اللہ اسے پاؤں کی طرف سے بیمجے گا اور اس وقت بھی بھی الفاظ کیے گا جواس نے پہلے کیے تھے بھروہ کان کی طرف آئے گالیکن اس کان ہے اس بندے نے قر آن مجید اور اچھے ذکر کو سنا ہوگا پھر آ تھے کی طرف آئے گالیکن اس آئھے نے قرآن مجید اور دینی کتابوں کی طرف دیکھا ہوگا۔موت کا فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ تیرے بندے کے جسمانی اعضاء مجھ پر غالب آگئے میں کس طرح اس کی روح قیض کروں \_ ملک الموت كوالله تعالى كي طرف سے حكم ہوتا ہے۔

میرے نام کواپنی ہشیلی پر لکھ اور مومن کو دکھا جب مومن کی روح اس نام کو دیکھے گی تو میرے نام کی برکت ہے اس کی روح اس کے سینہ سے نکلے گی اور اے جان کی کی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔اس سے عذاب، رسوائی اور ذلت کو دور کر دیا **جائے گا۔اورا**ےمومنوں!ای طرح تمہارے دلول پر بھی اللّٰہ کا نام موجود ہے اور اس نے ان کے دلوں میں ایمان کولکھ دیا ہے اور اس کے سینے کو اسلام کیلیے کھول دیا ہے۔ پس وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر میں اور دہ کس لیے تم سے عذاب اور قیامت کے دن کی ہولنا کی کودور نبیں کرے گا۔

مرتے وقت مومن کو تکلیف نہیں ہوتی:

ا الله نبيات برغور وفكر كيا كيا قر آن مجيد ميں ايك كوئى آيت

کریمہ ہے کہ جورمول اللہ عظی کے اس فر مان کو تقویت پہنچائے۔ بی کریم نور مجسم سی نے فر مایا:

یخرج روح المومن من جسدہ کما یخوج الشعر من العجین مومن کی روح اس بحجم سے اس طرح بابرتگتی ہے جس طرح کہ بالوں کو آئے ہے نکال لیا جائے۔

اس اللہ کے نز دیک بندے نے کمل قرآن مجید ختم کیا ،اس میں غور و فکر بھی کیا کین اے کوئی آیت سجھ نہ آئی کہ جس سے اس کا مسلم حل ہو جائے۔اس دوران خواب میں اسے مدنی تا جدار حبیب کبریا عظیمی کی زیارت نصیب ہوئی۔اس نے عرض کیا: یارسول اللہ علیمی قرآن مجید کا فرمان ہے:

ولا رطب ولا يا بس الافي كتاب مبين

ر '' کوئی خشکہ و مز چیز نہیں گر اس کا بیان روش کتاب میں موجود ہے۔'' کئین مجھے قر آن مجید میں اس حدیث پاک کا مفہوم نظر نہیں آتا۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس کا مطلب سورہ یوسف میں تلاش کروجب وہ ولی الله پیدا ہوا، اس نے سورہ یوسف کو پڑھا تواہے اپنا مسئلہ صل کرنے کیلئے ریآ یت کریمہ لی:

وقالت اخرج عليهن فلما راينه اكبرنه وقطعن ايديهن

'' حضرت ذلیخائے حضرت یوسف سے عرض کیا کہ آپ ان عورتوں کی طرف تشریف لے جلیں جب ان عورتوں نے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر آپ کی بردائی بیان کرنے لگیں ادر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔''

جب مصر کی عورتوں نے حضرت سیدنا یوسف النظی کا جمال و یکھا تو وہ ای میں مصروف ہوگئیں اور اس محویت کے عالم میں ان کو ہاتھوں کے کلنے کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔

ای طرح بندہ مومن جب موت کے وقت فرشتے کو دیکھا ہے۔ جنت میں اپنا مقام ملا حظہ کرتا ہے۔ جنت میں موجود شتیں اور حور وقصور پر جب اس کی نظر پر تی

ب تواس كادل انبى باتول مين مشفول موجاتا بادر الله تعالى كے حكم سے اسے موت کی مخی بالکل محسوس نبیس ہوگی۔

جيها كهالله تعالى في فرمايا:

تنزل عليهم المثلكة الاتخافوا ولاتخزنوا و ابشروا بالجنة

التي كنتم توعدون

ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں،تم نہ خوف کرو، نہ ملکین ہواورتم خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔

#### حالت نزاع:

حدیث پاک میں موجود ہے کہ بندہ جب حالت نزاع میں پینچتا ہے تو ایک آ واز دینے والا آ واز دیتا ہے اس بندے کوچھوڑ دو، بندہ آ رام کرر ہاہے، اس طرح جب اس کی روح گھنوں اوراس کی ناف تک پینچتی ہے اور جب اس کی روح اس كي سين تك يَهْنِي عن آواز دين والا آواز دينا عداس كو چهور دو بيآرام کرلے، ای طرح جب اس کی روح حلق تک پینچتی ہے تو پھر آواز آتی ہے اس کو چیوڑ دوتا کہ اس کے جھے الگ ہوجا کیں۔ ایک آگھ دوسری آگھ کوسلام کرتی ہے اور كبتى بالسلام عليكم الى يوم القيمة اى طرح كان، باتهداور نيرجى ايك دوسرے سے رخصت ہو جاتے ہیں چرروح جم سے جدا ہو جاتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہا۔اللہ!ایمان کی زبان ہے ہمیں رخصتی عطا فرما اور ول کی معرفت عطا فرما تو ہاتھ بغیر حرکت کے، آٹھیں بغیر نظر کے، کان بغیر ساعت کے اور بدن خالی روح کے ساتھ رہتے ہیں اگر زبان بغیر قرآن اور دل خدا کی معرفت اور تقیدیق کے بغیرر ہے تو قبر میں اس بندے کی کیا حالت ہوگی تو وہ اس مې کمې کوليخې نه باپ کو، نه مال کو، نه بيڅ کو، نه بها کې، نه دوست، نه بيوي، نه فرڅ اور نہ بی پر دے کو دیکھے گا اگر وہ اس حالت میں بھی اپنے رب کو نہ پاسکا تو وہ نہایت نقصاك ميں رہےگا۔ حضرت اوريس العَلَيْكِ جنت مين:

حضرت ادریس الطفی کو جنت کی طرف اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیلئے ہر روز اور ہر رات کے ممل کو بھی اٹھایا جاتا تھا اور وہ ممل زمین والوں کے برابر ہوتا تھا۔ پس موت کا فرشتہ نے ان کی ملاقات کی خواہش کی اور اللہ سے ان کے دیدار کی إجازت ما تکی تو وہ حضرت ادریس الطفیۃ کے پاس ایک آ دمی کی شکل میں آئے اور انہیں سلام کہا اور ان کے باس بیٹھ گئے ۔حضرت ادر لیں الطّبی صائم الدهر تھے جب افطاری کا وقت آیا تو ان کے کیلئے ایک فرشتہ جنت سے کھانا لے کر آگیا، حضرت اوریس النکیفاز نے کھا نا ناخود بھی کھایا اور موت کے فرشتے ہے کہاتم بھی کھاؤ مگرانہوں نے کھانا نہ کھایا تو حضرت اور لیں الطبیع اللہ کی عبادت کیلئے کھڑے ہوگئے اور ای کام میں لگےرہے جبکہ موت کا فرشتہ ان کے پاس صبح صادق ہے بیٹھا ر ما، یبال تک کیسورج نکل آیا۔ خضرت ادریس الطینی بوے جیران ہوئے اور انہیں اینے ساتھ سیر کیلئے کہاا ورتو مؤت کے فرشتے نے ان کی بات مان لی تو دونوں سركرت كرت ايك جيت ميل بَنْ كَ كَانو موت كفرشت ن كما كيا آب جهاس کھیق میں سے کھانے کا حکم دیتے ہیں۔حضرت ادریس الطیفی کہنے لگے سجان اللہ کل شام کوتو آپ نے حلال کھا نانہیں کھایا تھا۔اب حرام کھانا کھانے لگے ہیں،اس طرح اس کے بعد چلتے چلے خیار روز نہیں گزرے متھے تو حضرت ادریس القلیلا ان کے کاموں کوآ دمیوں کی طبیعتوں کے خلاف د کھے رہے تھے۔ان سے پوچھا تو کون ب؟ تواس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں۔ حضرت ادر ایس النظیم کہنے ملکے تو تو روهیں قبض کرتا ہے اور تو چارروز سے میرے یاس موجود ہے۔ کیا تو نے کسی روخ کو ا بھی تک قبض کیا ہے؟ تو ملک الموت نے کہا میرے نز دیک اللہ کی مخلوق وسترخوان کی طرح ہے اور میں جہال سے اٹھانا جا ہوں لقمے کی طرح اٹھا سکتا ہوں۔حفرت 'ادرلیس الطِّنظان نے کہاتم میری ملاقات کرنے آئے ہویارو س قبض کرنے آئے ہوتو وہ کہنے لگے میں اللہ کی اجازت ہے آپ سے ملاقات کرنے آیا ہوں پھر حضرت

ادريس الطيط فرمايا ميراتي ايككام بوقوموت كافرشته كينولكا آپكى مجھ سے کیا حاجت ہو کتی ہے؟ تو آپ نے کہا تو میری روح قبض کر لے تو پھر میرا رب مجھے زندہ کرے گا تو ٹس مرنے کے بعد بھی اللہ تعالٰی کا ذکر کروں گا تو موت کا فرشتہ کہنے لگا میں کی کی روح کو بھی اللہ عج حکم کے بغیر قبض نہیں کرتا، پس اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو تھم دیا کہ حضرت ادریس الطبیع کی روح قبض کر لے تو انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور ان کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد موت کا فرشتہ خوب رویا اورخدا کی بارگاہ میں آپ کی زندگی کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا پھر موت کے فرشتے نے حفرت ادریس النکھا سے موت کی مختی کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فر مایا کہ جس طرح زندہ جانور کی کھال اتاری جائے ، اس ہے بھی موت کی تکلیف زیادہ ہے۔ ملک الموت نے کہا جس طرح میں نے آپ کی روح کو آسانی ہے قبض کیا ہے۔ای طرح کی اور کی روح کوآسانی ہے قبض نہیں کیا ہے پھر حضرت اورلیں النظیم نے اپنی دوسری خواہش پیش میر کی کمیں دوزخ کو ویکھنا چاہتا ہوں تا کہ طوق، بیزیاں اور جو چیزیں دوزخ میں موجود ہیں ان کو دیکھ کر میں الله كى عبادت كرول توموت كا فرشته كينے لگا كه ميں الله كى اجازت كے بغير آپ كو دوزخ کی طرف کس طرح لے جاسکا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ نے موت کے فرشتے کو الیا کرنے کا تھم دیا۔ حضرت ادر ایس الطبی نے دوزخ میں دو چیزیں دیکھیں جو الله نے اپنے وشمنوں کیلئے تیار کر رکھی ہیں۔مثلاً زنجیر،طوق، بیڑیاں،سانپ، بچھو، آگ، زقوم اورگرم پانی-اس كے بعد حضرت اوريس الظفظ نے كها كرميرى ايك اور خواہش ہے کہ میں جنت کو دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ اللہ تنعالی کی نعتوں کو دیکھ سکوں جواس نے اپنے نیک بندوں کیلئے تیار کرر تھی ہیں تو ملک الموت نے کہا کہ میں اللہ تعالی کی اجازت کے بغیر میں تجھ کو جنت میں کس طرح لے جاؤں۔ تب اللہ تعالی نے ملک الموت کو ایبا کرنے کا تھم دیا تو دونوں جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ۔حضرت اوریس الطبی نے کہا جویس نے جنت کی تعتیں دیکھی ہیں اور بری سلطنت اور بڑے میوے کے درخت بھی ویکھے اور ش نے موت کا ذا نقہ بھی ایک د بید چکھ لیا ہے اور جہنم بھی و کیے چکا ہول تم اللہ سے جنت کے واشلے کی اجازت ماگوتو ملک الموت نے جنت میں واشلے کی اجازت مانگی اس کے بعد جب حضرت اور لیس الظيفة جنت ميں وافل ہوئے اور اپني جو تياں جنت كے ايك درخت كے نيچ ركھ دیں اور جنت ہے باہرنگل آئے۔اس کے بعد ملک الموت سے کہتے ہیں کہ میں اپنی جوتیاں جنت میں چھوڑ آیا ہوں مجھے اپنی جوتیاں وہاں سے پہننے دو پھر دوبارہ جنت میں داخل ہوئے چر ملک الموت نے حضرت ادریس الطیعاد سے کہا کہ جنت سے باہر چلوتو حضرت ادریس الطی نے جنت سے باہر نکلنے سے اٹکار کر دیا اور کہے گئے كه الله تعالى كا ارشاد ب: كل نفس ذائقة الموت اور من في موت كا ذاكقه چھولیا ہے اور الله تعالى فرماتا ہے وان من كم الا وار دها اور يس دوز رخيم بھى جاچكا بول اوريدالله كافرمان ب: وما همه منها بمحر جين اوراب مجمع جنت ے کون نکال سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ملک الموت ہے کہا کہ میں نے بروز از ل ہی ہے ان کواہل جنت میں ککھے دیا تھااوراس آیت میں اپنے مبیب عظیقہ کواس واقع کی خبر دی۔ امت كيليم نبي كريم عليه كارونا:

شداد بن اون رضی فرات میں کہ میں حضور نبی کریم سی کو روتے ہوئے دیکھا میں نے لوچھا: بارسول اللہ سی آپ کیوں روتے ہیں؟ تو آپ سی کے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے کیونکہ وہ بتوں کی لوجانہیں کریں گے گروہ اپنے اعمال میں ریا کاری کریں گے۔

# اعمال كامنه يريارا جانا:

نی کریم علی نے فرایا کہ فرشتے بندے کے عمل کے ساتھ اوپر چڑھتے ہیں: مثلاً وہ عمل نماز ، روز ہ وغیرہ ہیں اور ان کی آ واز شہد کی تھی کی طرح ہوتی ہے اور ان کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح اور ان کا چرہ سورج کی روشنی کی طرح اور ان کے ساتھ تین ہزار فرشتے ہوتے ہیں۔ پس عمل ان کوآسان کی طرف لے جاتے ہیں لیکن آ سانی فرشتہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کے اٹمال اس کے منہ پر دے مارو اوراس کے منہ پر تالانگا دو۔ بیں اس کے اٹمال کواوپر چڑھنے سے روکوں گا کیونکہ اس نے خداکی رضامندی کیلئے ٹیکیاں نیس کی تھی بلکہ غیراللہ کیلئے ایسے کام کے تھے۔ یعنی اس نے اپنے اعمال دکھلوانے کیلئے کیے تھے اور وہ جیا ہتا تھا کہ فقیر لوگوں کے · نز دیک اس کا مقام او نیجا ہو جائے اور علاء اس کا ذکر کریں اور وہ سارے شہروں میں مشہور ہوجائے اورلوگوں کے درمیان بھی مشہور ہوجائے اور میرے اللہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں اس کے ممل کو نہ چیوڑ و، تا کہ وہ میرے علاوہ کسی اور کے یاس چلا جائے۔ اور فرشتے نیک عمل کے ساتھ اور پڑھے گے اور آسان کے فرشتے آئیں مے پہال تک کہ آ سان کے پردے بیٹ جائیں مے اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنچے گے اور سارے فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ اس کاعمل فالص الله كيلي ب- الله فرمائ كاكرتم ميرب بندب يركواه بوجاد اوريس اس کے دل کا گواہ ہوں کداس نے صرف اور صرف میری رضامندی کیلیے عبادت کی ہے اورجس نے میرے علاوہ کسی اور کی رضامندی کیلئے عبادت کی ہے اس پر میری اور آ سانی فرشتوں کی لعنت ہے۔

سبق آموز مكالمنه:

جفرت معاذ رضي في فرمات مين:

قلت يا رسول الله عَلِيْكُ انت رسول الله وانا معاذ

میں نے عرض کیا: یارمول الشعصی آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور میں معاذ ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے معاذ! اگر تیرے عمل میں کمی ہے تو کامل عمل والے کی اقتداء کر\_

اے معاذ! مسلمان بھائیوں کی فیبت کرنے کی بجائے تو قرآن مجید کی تلاوت سے اپنی زبان کی تفاظت کر۔ اے معاذ! اپنے گناہوں کا بو جھ کی پر کھنے کی بجائے خود بی ان کو پر داشت کر۔ اے معاذ! تو لوگوں کی پرائیاں بیان کر کے اپنے آپ کو کمزور نہ کر، دومروں کے مقالبے میں اپنی ذات کو بہتر خیال نہ کر دنیا کے اعمال کو آخرت کے اعمال میں مت داخل کر۔

اے معاذ! تو اپنے بیٹھنے میں تکبر کا اظہار نہ کر کہ لوگ تیرے برے اخلاق کی وجہ ہے تھ سے دور ہو جا ئیں۔

اے معاذ! تو کی آ دی سے نہ چلا جب کہ تیرے پاس ایک دوسرا آ دمی موجود ہولوگوں ہے اپنے آپ کوعظیم خیال نہ کر۔

اے معاذ! تو اپن زبان کے ساتھ لوگوں پرعیب ندلگا (ورنہ جو ایدا کر ہے) اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ میں آگ نکا لئے کیلئے مڑے ہوئے سرکی سلاخ سے براگنداکیا جائے گا۔

الله تعالیٰ نے فرمایا:

والنا شطات نشطاً " دوتهم ہان کی جونری ہے بند کھولیں۔''

اےمعاذ! جانتے ہو پہ کیا ہے؟

حضرت معا ذيخ الشيخة و مات مين:

قلت ماهی بابی وامی یا رسول الله علی ا

میں نے عرض کیا: یا رسول الشہ علیہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ اللہ فرما کیں بہ کیا ہیں؟

قال هي كلاب في النار

نی کریم ﷺ نے فرمایا: بیر جہنم میں آگ ٹکالنے کیلئے مڑے ہوئے سرکی ملاخیں ہیں۔

۔ جو شخص اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کے گوشت کو پراگندا کرتا ہے، ان کے : ریعے قیامت کے دن اس کے گوشت کو پراگندا کیا جائے گا اور ان کی ہڈیاں اور

گوشت نکالا جائے گا۔

قال بابي وامي انت يا رسول الله سُنِيَّة من يطيق هذا الخصال

و من ينجو منها؟

حضرت معاذ نصی نے عرض کیا: یارسول الشہ علیہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ان خصائل کو ہرواشت کرنے کی کون طاقت رکھتا ہے اور اس سے کون خوات حاصل کرسکتا ہے؟

قال رسول الله مَنْ اللهِ عليه معاذ انه يسير على من يسره الله عليه رسول الله عليه رسول الله عليه رسول الله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله

خالد بن مقداد نا می مخض نے کہا:

مجید کی تلاوت کرنے والا کسی ایک کوبھی نہیں دیکھا۔ پیری علاوت کرنے والا کسی ایک کوبھی نہیں دیکھا۔

﴿ دِايةِ البدايهِ ﴾

☆ ☆ ☆ ☆

#### بابنبر٣

# ترك نمازكا تقصان

الله تعالیٰ فرما تا ہے:

فخلف من بعد هم خلف اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يُلقون غياً الامن تاب وامن و عمل صالحاً فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً

ترجمہ '' ان کے بعد بعض ایسے نالائن لوگ آئیں مے جوٹماز چھوڑ دیں گے اور خواہشات کی بیروی کرعیں گے۔ وہ عنقریب غی میں داخل ہوں گے اور وہ ایک دوزخ کا نالا ہے۔ گرجن لوگوں نے اپنے گنا ہوں سے تو ہد کی ، ایمان لائے اور ٹیک عمل کیے ، وہی لوگ جنت میں واخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔''

سیآیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہونگی جونماز وں کوترک کرتے میں اور خواہشات نفسانی کی میرّوی کرتے ہیں۔ بعض مال فیار میں کرتے ہیں۔

بعض علاء فرماتے ہیں کہ دہ لوگ نماز کے وجوب کا افکار کرتے ہیں اور بعض کے فرمایا اس سے مرادیہ ہے کہ دہ نماز کو ترک کرتے ہیں اور بعض علاء فرماتے ہیں کہ دہ عبادت گا ہوں اور مساجد سے باہر نکل آتے ہیں اور نماز ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور بعض نے کہا کہ دہ دیا کاری کی وجہ سے اپنی نماز وں کوضا کتح کر دیے ہیں اور بکھ علاء فرماتے ہیں کہ دہ نماز کو کھل شرائط اور نماز کے مارکان کو درست

طریقے ہے ادانبیں کرتے اور کچھ علاء کے نز دیک اس کی مرادیہ ہے کہ وہ غفلت کی وجہ ہے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کی قضاء کونبیں لوٹاتے ہیں۔

# ب نمازی جبنم کی خوفناک وادی میں:

علاء نے فی کے معنی میں بھی اختلاف کیا ہے۔ وہب بن معبد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جہنم میں گہری غارہے اور بیرغاریزی بدیودارہے اگر اس غار کا ایک قطرہ بھی گر جائے تو بید نیاوالے تباہ ہوجا کیں گے۔

### غي ميں گري كى شدت:

حفرت ابن عماس رفی فرماتے میں کہ فی ایک ایما ووزخ کا نالا ہے کہ دوسرے نالے اللہ سے ہردوزاس کی زیادہ گرمی کی وجہ سے ہزار مرتبہ بناہ ما نگتے ہیں اور بیوادی نماز اور جماعت کوترک کرنے والوں کیلئے ہے۔

#### غی کیاہے؟

عطا وفر ماتے ہیں کہ بیا لیک نالہ ہا اس شی خون پیپ ہوتا ہے اور حضرت کعب حظافی کے نزدیک بیا کی دوزخ کا گرو نافا ہے اور بیخت گرم ہے اور اس میں ایک کوال ہے جس کو مبہب کہتے ہیں جب دوزخ ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو کئی کے ذریعے دوزخ کو گرم کر دیتا ہے۔

## شیطان کا بے نمازی سے بھا گنا:

ایک حکامت میں میہ بات موجود ہے کہ ایک شخص بنگل میں جاتا تھا تو ایک دن شیطان اس کا ساتھی بن گیا اور اس نے فجر، ظہر، عمر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا نہ کی جب اس نے سونے کا ارادہ گیا تو شیطان اس سے بھاگ پڑا تو اس شخص نے کہا کہ تو مجمہ سے کیوں بھا گیا ہے؟ شیطان نے کہا کہ میں نے خدا کی ایک نافر مانی کی اور میں ملعون موگیا اور تو نے آج پانچ مرتبہ خدا کی نافر مانی کی ہے تو میں اند تعالی کے غضب سے ورتا ہوں کہ کیں ایسا نہ ہو کہ تیرے گناہ کی وجہ سے جی پرزیادہ غضب نہ ہوجائے۔

## بِ نمازي كيليّ مذاب:

ایک دن نماز کے بارے میں رسول استی نے ارشادفر مایا کہ میں نے نماز کی حفاظت کی تو وہ نماز اس کیلئے قیامت کے دن نور، بر بان اور عجاب واقع ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت ند کی تو وہ قیامت کے دن قاردن، حامان اور الی بن خف کے ماتھ ہوگا۔

### تارك نماز مصائب ميں گرفتار:

حضور نی کریم الله قالی اس پر باره مصیبتوں کو نازل کرے گا۔ تین دنیا میں، تین

یر ستی کی تو الله تعالی اس پر باره مصیبتوں کو نازل کرے گا۔ تین دنیا میں، تین

موت کے وقت اور تین قبر میں اور تین قیامت میں ہوگی۔ دنیا کی مصیبتیں ہے ہیں:

(۱) کہ الله تعالی اس کی کمائی سے برنمت اٹھائے لے گا، (۲) اس سے نیک بختوں کا

فور دور ہو جائے گا، (۳) تیمرا ہے کہ وہ ایمان والوں کے دل میں وحمن ہوگا۔ جو

مصیبتیں موت کے وقت آتی ہیں وہ ہے ہیں: (۱) اس کی روح کو پیاس کی صالت میں

قبض کیا جائے گا، (۲) جان کی کی تکلیف تختی ہوگی، (۳) اور اس کے ایمان کے

نشائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ، جصیبتیں جواس کوقبر میں پیش آئی گی گی، وہ ہے ہیں کہ:

ذاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ، جصیبتیں جواس کوقبر میں پیش آئیں گی، وہ ہے ہیں کہ:

ذاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اور ، جصیبتیں جواس کوقبر میں پیش آئیں گی، وہ ہے ہیں کہ:

بوگ حتی کہ اس کی دونوں پسیاں ایک دوسرے سے س جا سمیں گی اور قیامت میں

ہوگ حتی کہ اس کی دونوں پسیاں ایک دوسرے سے س جا سمیں گی اور قیامت میں

الله تعالی ناراض ہوگا، (۲) اس پر حساب اور کتاب سخت ہوگا، (۲) اس سے

الله تعالی ناراض ہوگا، (۳) اوراس کودوزخ کا عذاب و سے گا۔

فائدہ اس لیے علی فرمات ہیں کہ جوآ دمی اذان سنتا ہے اس کیلئے جماعت کو پھوڑ نا جائز نہیں کیونکہ جماعت میں کہ جوڑ نا جائز نہیں کہ جوڑ دی تھوڑ دی تھا۔ جھوڑ نا جائز نہیں کیونکہ جماعت سنت موکدہ ہے اگر ایک تو م جماعت کے ساتھ ۔ بھریاروں کے ساتھ ان کے ساتھ لڑنا واجب ہے اگر ایک آ دمی جماعت کے ساتھ ۔ نمازادا نہ کریتو اس پر حد لگائی جائے اور اس کی گواہی قبول نہ ہوگی۔ صاحب خلاصة الفتاذي فرماتے ہيں كہ جو آ دمى جماعت كے ساتھ نماز ادانہ كرے اس سے حد كے بدلے ميں پيے لينا جائز ہے۔ بشرطيكہ وقت كا حاكم اس كو

283

جائز قرار دے۔ بے نمازی برزمین وآسان کی لعنت:

بے ماری پررین و اعمان ی سے. حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جو آدمی باجیاعت نماز ادانہیں کرتے،

تورات، انجل، زبور اور قرآن پاک میں اس پر لعنت کی گئی ہے۔ جب نماز ترک کرنے والا زمین پر چلنا ہے تو زمین اس پر لعنت کرتی ہے اور فرشتے اللہ تعالیٰ اور ساری جاندار چیزیں اس پر لعنت کرتے ہیں تھی کہ دریاؤں میں جو مجھلیاں موجود ہیں

وہ بھی اس پرلعنت کرتیں ہے۔ منح میں میں تاریخ

یا نج چیزوں کا ترک کرنا: حند نے کر میلان ناک ایستا میڈیاں جس آری نا بند ک

حضور نی کریم علی نے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جس آدی نے اپ آپ کو یا گئی چیز وں سے روکا تو اللہ تعالی اس سے پانچ چیز میں روک لیتا ہے (۱) جوآ دی دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس نے قبولیت کوروک لیتا ہے اور (۳) جوآ دی صدقہ نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس سے عافیت کوروک لیتا ہے اور (۳) جوآ دی زکوۃ اوا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے مال کی عبادت کوروک لیتا ہے، (م) جوعشر اوا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے مال کی عبادت کوروک لیتا ہے، (م) جوعشر اوا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے مال کی عبادت کوروک لیتا ہے، (م) جوعشر اوا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس کے مال میں برکت کم جو جاتی ہے اور (۵) جونماز با جماعت اوا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس سے شہادت کو یعنی (لا الله الا الله ) کو دورر کے گئے۔

فوشبوئ جنت سےمحروم:

حضور نی کریم عظی فرماتے ہیں کہ میرے پاس میکائیل النظی اور جرئیل النظی اور جرئیل النظی اور جرئیل النظی آئے اور جرئیل النظی آئے اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام اور پیغام دیا کہ تیری امت میں سے جماعت کو چھوڑنے والا جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا اگر چہاس کی علیاں ساری دنیا سے زیادہ ہوں جب بیرحالت با جماعت ٹماز اوا نہ کرنے والے کی

ہے تو اس آ دمی کا کیا حال ہوگا جو نماز کو چھوڑنے والا ہے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم میں اس کے بعد حضور نبی کریم میں اس کے بعد حضور نبی کریم کی ایک کی اس کے بعد حضور نبی کریم کی ایک کی ایک کی اس کے داختہ کے گھروں کو ایمان والے بی آباد کرتے ہواللہ کی کو شر سے دیارہ فالم کون ہے جواللہ کی مساجد میں اللہ کا ذکر کرنے ہے دوکے اور وہ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش مساجد میں اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی دور کے ایک کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی دور کے اور کو کرتا ہے۔ اللہ کے گھروں کے برباد ہونے کی دور کے دور کی دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی دور کے دور کی د

### ترک نماز وجعه کاوبال:

حفرت مجاہد رفی ہے۔ روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عباس صفید کی خدمت میں آیا اور یہ سوال کیا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو ساری رات نماز پڑھے اور پورادن روزہ رکھے اور جمعہ میں حاضر نہ ہو اور نماز باجماعت بھی نہ پڑھے اور ای حالجت میں اس کا انتقال ہوجائے تو آخرت میں اس کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فر بایا کہ وہ دوز ن میں جائے گا۔

# نا بیناهخص کونماز با جماعت کاعکم:

حضرت الو بریرہ رفضی ہے روایت ہے کہ ایک نابین فض نبی کر یم ساللہ کا بارگاہ شن آیا اور بید حضرت الو بریرہ رفضی کھے ارکاہ شن آیا اور بید حضرت عبد اللہ این مگور میں نماز او کرلیا کروں تو آپ ساللہ نے ماہون ہوں گئے میں نماز او کرلیا کروں تو آپ ساللہ نے والی اجازت دے دی کین جب وہ گھر کی طرف بوٹ رہے تھ تو آپ ساللہ نے کہا: تی ہاں تو بلا لیا تو آپ ساللہ نے کہا: تی ہاں تو حضور نبی کریم ساللہ نے فرمایا کرتو با جناعت نماز اوا کیا کرکیونکہ جو مجد کا پڑوی ہوتا ہے اس کی کامل نماز مجد میں ہوتی ہے گھر میں نبین ایک اور مقام پر آپ ساللہ فرات بین کو قیامت میں فرماتے بین کہ جو لوگ تاریک راتوں میں مجد کی طرف آتے بین تو قیامت میں اندھراہوگا تو اس کو تاریک انہیں نورکا مل کی خوشجری دے دو کیونکہ جب قیامت میں اندھراہوگا تو اس کو تاریک راتوں میں مجد کی اور نور سلے گا۔

## دين كوكرانا:

و عن النبي مُنْظِيَّةً قال الصلوة عماد الدين فمن اقامها فقد

اقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: که نماز دین کا ستون ہے جس نے نماز کو قائم

کیا، پس اس نے وین کو قائم اور جس نے ٹماڈ کو ترک کیا اس نے وین کو گرا دیا۔

ایک نماز ترک کرنے کاعذاب:

ایک نماز چھوڑنے کی دجہ ہے ستر آ دمیوں کو عذاب پہنچتا ہے جوستر آ دمی اس

ك كرة وال اور يزوسيول مين سے ہوتے جين بلكداس زمانے سے لے كرة دم الطِيعة ك زمانه تك تمام مومنول كوتكليف ينجى ب كونك جب آدى تشهد مين بيضا

بُوْكَمِتَا بُكِد السلام علينا و على عباد الله الصالحين تواس كا تُواب اس زمانے سے لے کر حضرت آ دم الطبی تک تمام مومنوں کی روحوں کو پہنچتا ہے جب بے نماز آدمی کی وجہ ہے اس چیز کی رکاوٹ بن جاتی ہے کیونکہ اس کی برائی

سارے مسلمانوں کو پہنچ جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے:

مناع الخير معتد اثيم

عقیل ابن طالب ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم میلی کے ساتھ سنر کیا تو میں نے ایکی تین چیزوں کو دیکھا جس کی وجہ سے اسلام میرے دل میں مضبوط ہوگا،ان میں سے ایک چیز میتھی کہ حضور نبی کریم ﷺ نے قضائے حاجت کا ارا دہ کیا اور مجھ حکم دیا کہتم ان درختوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہد دو کہتم میرے پاس آ کرمیرے لیے پردہ بن جاؤ، انبھی میں نے اپنا پیغام مکمل نہ دیا تھا کہ وہ درخت

صفور نی کریم منافق کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ منافق کے آگے پر دہ کر لیا جب آپ ﷺ نے اس عاجت ہے فراغت پالی تووہ درخت اپنی جگہ پر چلے گئے۔ دوسری میر کہ جب مجھے پیاس محسوس ہوتی تو میں نے پانی خلاش کیا تو مجھے پانی نه ملا تو حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ اس پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور اس کومیرا پیغام دواور اس

کو کہو کدا گرتمہارے پاس پانی ہے تو مجھے پانی دے دو۔

حضرت على سن آپ كى بات رعمل كيا اور بها ژير چره صف كے بعد بها زكو پانى پلانے کا تھم دیا تو آپ فرماتے ہیں کدا بھی میری بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ وہ پہاڑ فصح ا نداز میں گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا کہ حضور نبی کریم علیقے کو مید پیغام دے دو کہ جب

ہے بیآیت نازل ہوئی ہے:

يايها الذين امنوا انفسكم و اهليكم نار و قودها الناس و الحجارة

اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کوآگ کے عذاب ہے بچاؤ جس آ گ کا ایندهن انسان اور پھر ہے اس خوف خدا کی وجہ ہے میں اتنارویا کہ یا فی کا ایک قطرہ بھی مجھ میں باقی نہ رہا اور تیسری بات بیر کہ ہم جا رہے تھے ایک اونٹ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ ﷺ سے امان طلب کی ، تھوڑی دیر ہی گزررہی ممّى تواكد اعرابي آب الله كالمحيية كيا تو آب الله في اس بي وها كه تواس ے کیا کرتا تھا تو ؤہ کہنے لگا کہ مین نے اس اونٹ کو بڑی قبت میں خریدا ہے مگریہ میری فرما نبرداری نبیس کرتا، اب میں اس کو ذ کے کرنا چاہتا ہوں تا کہ میں اس کے

گوشت سے فائدہ لوب تو آپ ﷺ نے اونٹ کی نافر مانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اس کی نافر مانی کرتا ہوں۔ بدایک البی قوم میں رہتا ہے جو برے کاموں کی وجہ سے اتنا سوتے ہیں کہ

عشاء کی نماز تک نہیں پڑھتے ۔ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ کہیں اس عذاب میں میں بھی نہ مبتلا ہو جاؤں تو آپ سیکھنے نے اس اعرابی سے وعدہ کیا کہ وہ نماز کونہ چھوڑے اور اونٹ کواس کے حوالے کر دیا۔

بنمازی کی نوست ہے بہتی ویران:

منقول ہے کہ حضرت عیسی الطبیلانے نے سفر کیا اور دیکھا کہ ایک قوم اللہ تعالیٰ کی بڑی کوشش سے عبادت کرتی ہے اور سب ایک او نیچ مکان پر جمع میں۔ آپ نے

ان کوسلام کیا اوران کے درمیان بیٹھ گئے۔ آپ نے دیکھنا کہان کے پاس کھانے

اور خالص بشراب اور برطرح کے میوے، لڑکے اور پیمیاں حسین و خوبصورت باس بیں۔ آپ نے ان گانوں کو طاحظہ کیا گھر دہاں سے چلے گئے گھر ایک مدت کے بعد والی لوٹے تو کیاو کھتے ہیں کہ وہ لوگ بیمیوں اگر کول ہمیت سب مرگئے ہیں۔ حضرت عیمی الظیفی متجب ہوئے اور پکار کر کہا: اے اللہ! بیسب ہلاک ہو گئے ہیں۔ اے اللہ! کیا انہوں نے نماز اور عبادت بھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے قرمایا: نہیں ان کے پاس ۔ کیا انہوں نے نماز (یعنی نماز کو ترک کے فالا) گزرا، اس نے ان کے پانی سے اپنی ان کے بان ، وهویا اور وہ پانی ان کی زمین اور ملک میں گرا اور سب کے سب مرگئے اور تباہ ہوگے۔ نیمیمازی میں اسٹھے گا:

نی کریم علی ایک دن صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان روتا ہوام مجد کے دروازے پر آیا۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تو کیوں رور با ہے؟ اس نے کہا میرا والدفوت ہو گیا ہے اس کو گفن اور خسل دینے والا کوئی نہیں تو حضور نی كريم علي في عضرت الوبر صديق حفظينه اور حفرت عمر ريفينه وحكم ديا کہ جب بدونوں مردے کے پاس گئے تو دیکھتے ہیں کہ مردہ کالے سور کی طرح ہے۔ مصرت ابو بمرصدیق ﷺ وعمر فاروق ﷺ کے پاس واپس لوث آئے اور عرض کی کہ ہم نے مردے کو کا لے سور کی مثل دیکھا ہے تو آ ب مالیتہ نے جنازے کے پاس کھڑے ہوکر دعا مانگی وہ مردہ ہوگیا۔ اپنی اصل صورت میں آ گیا۔حضور نبی کریم ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی،لوگوں نے اس کو دُن کر نا عا ہاا تنے میں مجروہ کا لے سور کی طرح و کھائی دینے لگا۔حضور نبی کریم عیالتہ نے فرمایا کەاپنو جوان! تیرا باپ کیا کام کرتا تھا؟ نوجوان نے کہا: میرا باپ بےنمازی تھا توحضور نی کریم ﷺ نے فرمایا: اے میرے اصحاب! بینمازی کا حال دیجہ ولو اللہ قیامت کے دن بےنمازی کو کالے سور کی طرح اٹھائے گا۔

گردن میں سانپ:

ا یک مخص نے حضرت الو بکر صدیق صفی ایک زمانے میں وفات پائی تو سب

لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے لگے تو یکا کی معلوم ہوا کہ کفن ال رہا ہے۔ لوگوں نے جب غور کیا تو دیکھا کہ ایک سانپ اس کی گرون میں طوق بن کر لپٹا ہوا ہے اور گوشت

کھار ہا ہے اور اس کا خون لی رہا ہے۔ اوگوں نے اسے مارنا جایا تو سانی نے کہا:

لا اله الا الله محمد رسول الله عليه

مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا کوئی گناہ اور کوئی خطانہیں۔اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ اسے تیا مت تک عذاب دیتا رہوں تو لوگوں نے پوچھا اس کی خطا کیا ہے؟ سانپ نے کہا: اس کی تین خطا کیں ہیں: (۱)جب اذا منتا تھا تو جماعت میں حاضر نہیں ہوتا تھا، (۲) مال کی ز کو <sub>ق</sub> نہیں دیتا تھا، (۳)علاء کی بات نہیں منتا تھا، اس لیےاس کی میرزاہے۔

\* \* \* \* \*

# قرآن کریم سے روگردانی کی فدمت

ومن اعرض عن ذكرى فان له معيشة صنكاً و نحشره يوم القيمة اعمى قال رب لم حشرتنى اعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزى من اسرف ولم يو من اليت ربه و لعذاب الاحرة اشد وابقى 0

ترجمہ: 'جس شخص نے میری یادے منہ پھیراادر ہدایت اور عبادت کو چھوڑا دیا اور وہ نگی میں زندگی گزارے گا اور وہ دنیا کی تخی اور برائی اور بے مبری میں گزارے گا اور وہ دنیا کی تخی اور برائی اور بے مبری میں گرفتار ہوتا ہے۔ اور اٹھا تیں گے قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اور وہ دوزن نے عذاب کے سوا کچھ ندد کچھے گا۔ وہ شخص رب سے کہ گا تو نے بچھے کیوں اندھا اٹھایا حالا نکہ میں تو دیجھا تھا۔ اللہ تعالی فرماے گا جب پنچی دی اندھا اٹھایا حالا نکہ میں تو دیجھا تھا۔ اللہ تعالی فرماے گا جب پنچی دیا تھا۔ اور ای طرح تجھوڑ نے تھا دیا اور تو نے آئکھیں بند کرلی تھیں اور چھوڑ دیا تھا ان آتیوں کو ایک طرح آتے کے دن اندھا کیا گیا ہے تھھ کو اور تھو کو غذاب میں چھوڑ اگیا ہے۔ اور ای طرح ہم بدلہ دے گے اس کو اور تھو کو غذاب میں چھوڑ آگیا ہے۔ اور ای طرح ہم بدلہ دے گے اس طرح ہم اعراض کرنے والوں اور منہ پھیرنے والوں کو سز ادیتے ہیں۔ اور طرح ہم اعراض کرنے والوں اور منہ پھیرنے والوں کو سز ادیتے ہیں۔ اور طرح ہم اعراض کرنے والوں اور منہ پھیرنے والوں کو سز ادیتے ہیں۔ اور البتہ آخرے کا عذاب بہت مخت اور دین کہ سرخ والا ہے۔ ''

### Marfat.com

#### جعه کے دن نبی کریم علی کے پر درود بڑھنا:

حفرت عبدالله بن عمر رفظ الله على حدول ب كد حضور في كريم علي في في مايا کہ جمعہ کے دن تم اپنے نبی کریم علیہ پر درووزیادہ بھیجا کرو کیونکہ جمعہ کے دن وہ

در و دمیری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے،تمہاری طرف ہے۔

دوسری حدیث میں ہے کہ جو محف مجھ پر درود بھیجا ہے جب وہ درود تریف پڑھنے کے بعد فارغ بوتا ہے تو وہ درود مجھ پر پہنچادیا جاتا ہے۔

## قرآن شفاعت کرے گا:

حضرت علی بن ابی طالب رفی ایست صروی ب کدسر کار مدینه بیشی نے فر مایا جس آ دی نے قرآن مجید پڑ ھااوراس کوحفظ کیا،اس کے حلال کوحلال جانااوراس کے حرام کو حرام جانا الله تعالى اس كو جنت ميں داخل كرے گا اور وہ مخض اينے خاندان دالوں ميں

### ے ایسے دس آ دمیوں کی شفاعت کرنے گاجن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی۔ تلاوت قرآن پرنیکیاں:

بی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن مجید کونماز میں پڑھا تو اس کو ایک حرف کے بد کے سونیکیاں ملے گی اور جس شخص نے قر آن مجید کو نماز ہے ہاہر پڑھا تو اس کو ہرایک حرف کے بدلے میں پچیس نیکیاں ملیں گی اور جس شخف نے قرآن جید کو بغیر وضو کے پڑھا تو اس کو ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ملیس گی۔

### ذکرے مراد کیا ہے؟

كجه علاء فرمات بين ذكر سے مراد قرآن مجيد ہے جيسا كه اللہ تعالى ئے فرمايا کہ پس وہ لوگ کا فر ہوئے جس نے جیٹلایا ہماری آیتوں کو قیامت کے دن پس وہ لوگ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔

کچھ علاء نے فرمایا کہ ذکر سے مرادعلم ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا پوچھوتم علم والول سے اگرتم نہیں جانتے ہوا وربعض علاء نے فرمایا کہ ذکر ہے مراد ذکر لسانی

#### Marfat.com

سے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یاد کروتم اللہ تعالی کو اور بعض علاء نے فرمایا کہ ذکر کے حسیبا کہ اللہ تعالی کے دکری طرف یعنی (نماز کی طرف) سے مراد جیسا کہ اللہ تعالی کے دوڑ واللہ تعالی کے ذکر کی طرف یعنی (نماز کی طرف) الضنگ سے کیا مراد ہے؟

بہترین عمل قرآن کی تلاوت ہے:

حضرت معاذین جبل ﷺ ہے روایت ہے کہ میں حضورا کرم اللہ کے ساتھ سفر میں تھا۔ میں نے پوچھا کہ یارسول اللہ کا کوئی کی بات ایسی ہے جس کوہم سے فائدہ پنچ تو سرکار مدینہ کا نے ارشاد فر مایا کہ اگر چاہتے ہوتم شہیدوں کی موت، یا قیامت کے دن ہے جس دن گری والا دن ہوگا اس سے نجات اور ہدایت گرائی سے تو ہمیشہ قرآن مجید پڑھا کرو۔ اس واسطے کہ وہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے جو مہر بان ہے اور وہ شیطان کیلئے رکاوٹ ہے اور تر از وہی اس کی وجہ ہے تو اب زیادہ ہوگا۔

افضل عبادت:

حضور نی کریم ﷺ کا فرمان میری امت کیلئے سب سے افضل عبادت قرآن مجید کا پڑھنا ہے۔اس لیے ہرمسلمان انسان کیلئے قرآن مجید کا پڑھنالازی ہے۔

# تارك نماز وزكوة اورعلاء كى بات ندسننے كا نجام

حصرت ابو ہریرہ دیجھی ہے روایت کہ حضور نی کریم بیٹی کے زمانہ میں ایک شخص کا انقال ہوگیا اور حضور نی کریم بیٹی اس کی نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے کیا کا دوران حضور نی کریم بیٹی نے اس کے کفن میں ایک سانپ دیکھا جو ہوئے کیا ایک اردہ کیا تو اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق حضی نہان کے ذریعے بیکلمہ پڑھنا شروع کردیا: سانپ نے اللہ تعالی کی اجازت سے تھی زبان کے ذریعے بیکلمہ پڑھنا شروع کردیا:

اشهدان لا اله الا الله واشهد ان محمدٌ عبدة ورسوله

اور حفرت ابو بِر صدیق تصفیفه سے مارنے کی وجہ سے پوچھی کیونکہ اس سانپ کو اللہ تعالیٰ نے بہی کام کرنے کا حکم دیا۔ حفرت ابو بکر تصفیفه نے پوچھا کہ اس آدمی کے کیا گناہ میں تو اس سانپ نے اس محض کے تین گناہوں کا ذکر کیا۔ یہ مشخص بے نمازی تھا، زکوٰۃ ادائیس کرتا تھا، اس کے علاوہ علاء کی باقوں کوئیس سنتا تھا۔

# د وخوف اور د وامن جمع نہیں ہو سکتے :

نى كريم الله في الله

وقال النبى مُنْتِلِهُ بقول الله تعالى و عزتى و جلالى لا اجمع على عبدى خوفين ولا امنين اذا خفته فى الدنيا امنته يوم القيامة و اذا امنته فى الدنيا اخفة يوم القيامة

اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ جیجے اپنی عزت اور جلال کی فتم! میں اپنے بندے پر دو خوف اور دوائن جمع نہیں کرتا اگر میں اس کو دنیا میں خوف میں مبتلا کرتا تو قیامت کے دن میں اس کو امن میں جتلا کروں گا، میں اس کو دنیا میں امن دوں تو قیامت کے دن خوف میں جتلا کروں گا۔

حضرت دحيه کلبي کا اسلام قبول کرنا:

حفرت ابوبكر صديق مختلفه عدوايت بى كدوحيه كلبي عرب كاايك كافر

#### لا اله الا الله محمد رسول الله

پروه دو دو نے لگا حضور نی کر بم علیہ نے پوچھا کہ تو اسلام تبول کرنے کی وجہ دو دورہ ہے یا کی اور وجہ ہے تو وہ کہنے لگا کہ یارسول الشعقیہ ! میں نے برے برے برے اور اپنے رب ہے پوچھے کہ ان گناموں کا کیا کفارہ ہے اگر اللہ تعالیٰ کیلئے تعالیٰ مجھے خیرات اور صدقہ دینے کا حکم کرے تو جس اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کیلئے خیرات کردوں گا تو آپ علیہ نے نو چھا کہ دہ کون ہے گناہ بیں؟ تو وہ کہنے نگا کہ میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور جس نمیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے میں ایک عرب کا بادشاہ تھا اور جس نمیں چاہتا تھا کہ میری بیٹیاں ہوں اور ان کے فاوند ہوں، اس لیے بیس نے سر (۵ کی) بیٹیوں کوا پنے ہا تھوں سے قبل کیا ۔ حضور نی کا وزیران ہوئے ، ای دوران حضرت جر سکل الفیلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کے گران ہوئے ، ای دوران حضرت جر سکل الفیلی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ کے اپنی عزید اور جلال کی تنم ! جس وقت تو نے کلہ پڑھا تھا تو جس نے ترے ساتھ

برس کے گنا ہوں کو بخش ڈالا تھا تو پھر میں تنہارے میہ گناہ کس طرح نہ بخشوں گا۔ یہ ما جرا سن کر صحابہ کرام حفظت اور آپ ملطق کے اور آپ ملطق نے عرض کیا کہ اے میرے اللہ! تو نے دحیہ کبلی کے ان بڑے گنا ہوں کو کلمہ شہادت کی وجہ ہے بخش دیا اور تو کسے ان موموں کو ٹیس بخش گا جنہوں نے ساری زندگی تیری وحداثیت کی گواہی دی ہو۔ کلمہ طبیعہ کی برکت:

حصرت ابودردا هن المجتند سے دوایت ہے کہ حضور نی کریم سے نے فر مایا: کہ جو شخص کلمہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے ایک سبز رنگ کے پرندے کی طرح فرشتہ لکتا ہے جس کے دو پر ہوتے ہیں: ایک پرمشرق ہیں اور دوسرا مخرب ہیں ہوتا ہے اور وہ یا قت تا در موتوں سے بنا ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ اڑتے اڑتے عرش اللی کے قریب پنچنا ہے اور شہد کی تھی کی طرح آواز فکالنا ہے عرش مجید کے اٹھانے والے فرشتہ اس کے اور شہد کی تھی کی طرح آواز فکالنا ہے عرش مجید کے اٹھانے والے فرشتہ اس کھر وں کہتا ہے کہ میں اس وقت تک نہیں تفہر وں گا جب تک اللہ اس بخش نہ دے۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا مجر اللہ تعالی اس اڑنے والے کو سر زبانیں عطا کرتا ہے اور ہرزبان کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا مجر اللہ تعالی اس اڑنے والے کو سر زبانیں عطا کرتا ہے اور ہرزبان کلمہ پڑھنے والے کی ایک بخش کی دعا ماگئی ہے اور وہ اڑئے والا فرشتہ قیا مت کے والے کر بخش دیا کے دونوں ہاتھوں کو کپڑے گا اور اسے جنت میں لے جائے گا۔

 وآسان کور کھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑ اجھاری ہوجائے گا۔

پقروں کی گواہی جہنم کے دروازے بند:

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص عرفات میں موجود تھا اور آس کے ہاتھ میں سات کنگریاں تھیں اس نے ان کنگریوں ہے کہاتم گواہ رہو کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں:

لا اله الا الله محمد رسول الله

اوران سات ککریوں کوسر کے نیچے رکھ کرسو گیا اور خواب میں کیا دیکھا ہے کہ قیامت ہر پا ہو پکل ہے اور اس شخص سے تمام حساب و کتاب لیا جا چکا ہے اور دوز خ ای پر واجب ہو پکل ہے اور اس شخص سے تمام حساب و کتاب لیا جا چکا ہے اور دوز خ ای پر واجب ہو پکل ہے اور فر شخے اس کو اٹھا کر دوز خ کے درواز سے پر لے گئے تو ایس نے اچا تک دیکھا کہ دوز خ کے درواز سے پر ایک ککری موجود تھی جس کی وجہ جایا گیا اور دوز خ کے ساتوں درواز وں پر کنگریاں موجود تھیں۔ دوز خ کے فرشخے جایا گیا کو ندا ٹھا سکے پھراس بندہ کو عمق اللی کے قریب لے کر گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا کیونکہ ان کنگریوں نے تمہارے حق میں گواہی وی اور میں تیری گواہی پر شاہد ہوں اور ای لیے میں تجھے جنت میں دافل کرتا ہوں جب وہ جنت کے قریب ہوا تو اس نے دیکھا کہ جنت کے تمام درواز سے کلہ طیبہ کی جانی سے کھولے ہوئے ہیں۔

جنت کے دروازے پر تین مطریں:

حضور نمی کریم ﷺ نے فر مایا کہ میں جنت میں داخل ہوا اور میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر تین سطریں کھی ہوئی ہیں۔ پہلی سطر:

لا اله الا الله محمد رسول الله

اللہ کے سواکو کی عبادت کے لاکق نہیں ،محمد اللہ کے رسول ہیں۔

دوسری سطر:

وجدنا ماقدمنا

ترجمہ جو کچھ دنیا میں ہمنے کہااس کو پایا۔

وربحنا ما اكلنا

جو کھے ہم نے کھایا اس سے نفع اٹھایا،

و خشونا ما خلقنا

الله تعالى في جو يجيفر مايا چيوڙا آئے جم تو نقصان ميں رہيں۔

يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضرا وما عملت من

سوء تو دلو ان بينها و بينه امداً بعيذاً

ترجمه: يا د كروا \_ محمد عليه الله ون كوجب برشخص يائع جو پچه كهااس نے دنیا میں کیا بھلائی یابرائی۔

تيسري سطر:

امة مذنبَّة و رنب غفور

امت عاصی اور گناہ گار ہے اور پر دردگار بخشے والا اور خور ورجیم ہے۔

4444

## ياب نبروس

# موت كى سخق

منقول ہے كەنخالفان بارگاہ رسول اللہ عظی نافر مانى اور تكبركى وجدس كتے تھے: تعن نسو بص به ریب الممنون

ہم زمانے کی گردش کے منظر میں کہ کب آئے اور موت مجمد (عطاقہ ) فنا ہوجائے۔

اورالله تعالى نے آپ ﷺ كى تىلى كيلئے فرمايا: وما جعلنا لبشر من قبلك الحلد أفائن مت فهم الحلدون

كل نفس ذائقة الموت و نبلو كم بالشر و الخير فتنة والناتر والمارين

ترجمہ:''اور ہم نے بھے سے پہلے کی آ دی کیانے نہیں بنایا جینا۔ کیا تو مرے گا تو ہاتی لوگ زندہ رہیں گے۔ ہر نفس نے 'وت کا ذا کقہ چکھنا ہے۔ ہم بھی آ در آ رہ میں کے برائی اور بھلائی ہے ، بختی اور آ رہ م ہے ، مالداری اور تنگدی ہے اور بجرتم ہماری طرف لوثو کے۔ اگرتم نے مصیبت میں صبر اور آرام میں اللہ کا شکر کیا تو اس کے بدلے جنت پاؤگ اور اگر بختی میں بے قرام میں اللہ کا شکر کی کو اس کے بزا دوز خ میں پاؤل گے۔''

# گناہوں کوختم کرنے کانسخہ کیمیا

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق حضیف سے ارشاد فر مایا جو مجھ پر ملام اور درود بھیجتا ہے اس کے گناہوں کو اس طرح منا دیا جاتا ہے جس طرح ٹھنڈے پانی سے آگ کو۔ جو آپ (عظیہ ) پر درود وسلام بھیجنا ہے غلام کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔

مومن اور کا فرکی ردح:

منقول ہے کہ جب کی مومن کی روح کوقبض کیا جاتا ہے تو حضرت عزرائیل
کے ساتھ ستر (۵۰) ہزار فرشتے رحمت کے اور ستر (۵۰) ہزار فرشتے عذاب کے
ہوتے ہیں پھرمومن کی روح کورحمت کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں اور پھراس
کوخوشنجری دیتے ہیں جنت کی ۔ اور اس کو اعلیٰ علین کی طرف لے کرجاتے ہیں۔ اعلیٰ
علین ایک مقام ہے جو ساتوں آسانوں کے اوپر ہے۔ اس میں مومنین کی ارواح
رہتی ہیں جب حضرت عزرائیل النظیٰ کم کا فرکی روح قبض کرتے ہیں تو وہ اس محمن ما اسافلین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ محمن ایک میدان ہے جو دوز خ کے
اسفل السافلین کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حین ایک میدان ہے جو دوز خ کے
ساتویں زمینوں کے نیچے واقع ہے۔

موت کی شدت:

نی کریم ﷺ نے فرمایا اگر میت کی تکلیف اور تخق ایک بال کے برابر بھی آسانوں اور زمینوں پر ڈالی جانہ کہ تو اللہ تعالی کے تھم سے تمام رہنے والے ہلاک ہو جاکیں کیونکہ ہر بال میں موت ہے اور موت جسم کے ایک جصے میں واقع نہیں ہوتی بلکہ جسم کے تمام اعضاء موت کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ملك الموت كى شكل وصورت:

روایات میں آتا ہے کہ حضرت عزرائیل النظیۃ کے چارمنہ ہیں: (۱) ایک سر پر دوسرا آگے کی طرف، تیسرا پیٹے کی طرف اور چوتھا دونوں پاؤں کے پنچ ہے۔ حضرت عزرائیل النظیۃ انبیاء علیم السلام اور فرشتوں کی روحیں سر کے منہ سے قبض کرتے ہیں اور مومنوں کی روحوں کو آگے والے منہ سے اور کا فروں کی ارواح پیٹے کے منہ سے قبض کرتے ہیں ای طرح جنوں کی روحوں کو پاؤں کے منہ سے قبض کرتے ہیں۔ ایک قدم ان کا پل صراط اور دوسرا قدم ان کا جنت کے تحت پر ہوتا ہے اور حضرت عزرائیل الفیلیا کا جم اتنا ہوا ہے اگر تمام دریاؤں اور نبروں کا پانی ان کے جم پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرے گا۔ سام بن نوح کا زندہ ہونا اور موت کی تحق کا بیان:

ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسی النظی اللہ کے اذن سے مردوں کو ز مرہ فر مایا کرتے تھے لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں جن کومرے ہوئے چند سال گز رے ہوتے ہیں۔ ممکن ہے انہوں نے وفات بھی نہ یائی مو، اب ایے مردول کو زندہ کریں جن کا انقال پہلے زمانے میں موا مو، تو حضرت عیسی الطیفی نے لوگوں ہے کہاتم جس مرد ہے کومتعین کر لومیں اس کو زندہ کر دوں گا تو لوگوں نے کہا آپ ہمارے لیے حضرت نوح الطیعی کے بیٹے سام کو زندہ فرما کیں ۔ هنرت عینی الطفیلاس کی قبر پر گئے۔ دور کعت نماز پڑھ کر اللہ تعالی ہے دعا ما تکی تو اللہ نے سام کوزندگی عطا کی حضرت عیسیٰی النظیمیٰ نے بید بات دیکھی کہ اس کے مراور داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ حضرت مسلی الطبیع نے ان سے بوچھا آپ اسے زمانے میں بوڑھے نہیں تھے لیکن اب آپ کے سراور داڑھی کے بال سفید کیوں مو گئے ہیں تو انہوں نے جواب دیا جب میں نے آپ کی آوازی تو میں سمجھا قیامت برپاہوگئ ہاور قیامت کے خوف کی وجہ ہے میرے سراور داڑھی کے بال سفید ہو گئے میں پھر حضرت نیسلی النظیخانے ان سے بوچھا کہ تجھے فوت ہوئے کتنا عرصہ گز را ہے۔ اس نے کما چار ہزار سال ہوئے ہیں اور اب تک موت کی مختی اور مخی ختم نہیں ہوئی۔ جنتی اورجبنمی کا اینے مقام کا مشاہرہ کرنا:

حضور نی کریم علی نے فرمایا موکن کی روح اس وقت تک نبیس نگلتی جب تک وہ ابنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے اور کا فرکی روح اس وقت تک نبیس نگلتی جب تک وہ اپنی مجگہ دوزخ میں نہ دیکھ لے مجر لوگوں نے پوچھا: موکن اپنی مجگہ جنت میں اور کافرائی جگہ دوز خیس کس طرح دیکھا ہے تو حضور نبی کریم سلطے نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت جریکل القلیلا کو نہایت خوبصورت پیدا کیا ہے اوراس کے چھرو پر ہیں اور مور کے بیز یروں کی طرح ان کے اندر دو پر ہیں تو جو پچھرز بین اور آسان کے درمیان موجود ہے وہ حضرت جریکل ایمن القلیلا کے پروں بیں آجاتا ہے اور ان کے درمیان موجود ہیں بازو پر جنت کی تصویر ہے اوران کی چیزوں کی تصویر ہے جو جنت بیل موجود ہیں اور نشیس تم کے مکان ہیں، برے موجود ہیں۔

بائیں ہاتھ پر دوزخ کی تصویر ہے۔ دوز ٹ میں موجود چیزوں کی تصویر ہے جیسے سانپ، بچھو، آگ کے شعلے اور دوز ٹ میں رہنے والے دریائی جن کی شکلیں ڈراؤنی ہیں اور جب انسان کوموت آتی ہے تو فرشتوں کا ایک ٹولہ آکراس کی رگوں کو کا نتا ہے اور اس کی روح کو دونوں پاڈن سے گھٹوں تک نچوڑتے ہیں اور پھر والی سے عنوں تک نچوڑتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا فرشتوں کا گروہ آکراس کی روح کو گھٹوں سے ناف تک نچوڑتا ہے پھر دوسرا گروہ بھی واپس چلا جاتا ہے، اس کے بعد تیسرا کروہ آکراس کی روح کو بیٹ تیسرا کروہ آکراس کی روح کو بیٹ سے مات ہیں پھر کروہ آکراس کی روح کو بیٹ سے حلق تک نچوڑتے ہیں۔ فرشتوں کا چوتھا گروہ آتا ہے اور دہ اس کی روح کو سینے سے حلق تک نچوڑتے ہیں۔ فرشتوں کا چوتھا گروہ آتا ہے اور دہ اس کی روح کو سینے سے حلق تک نچوڑتے ہیں۔

فلو لا اذا بلغت المحلقوم و انتم جينئذ تنظرون تكليف كول شهوجب جان طق كوسم في اعرام و كيدرب موت مور اگرايمان والامومن موتو جرئيل اين التيكيم اي واكيس بركو چيلات مين اور

ا سرایمان والا سون ہوہ برس اسن الصیف اپ دایں پر و پسیدا سے ہیں اور وہ اپنا ٹھکا نہ جنت میں دکیے لیتا ہے اور اس کو اس جگہ سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ اس جگہ کو دیکھتا رہتا ہے اور اس جنتی ٹھکا نہ کے علاوہ ماں، باپ اور اپنی اولا دوغیرہ کی طرف نہیں دیکھتا نہ بی اپنے مکان کوشوق کی وجہ سے دیکھتا ہے اگر مرنے والامشرک ہواور منافق

ہوتو حضرت جبرئیل امین النظیمیٰ بائیں پھر کو پھیلاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ دوز خ میں د کھ لیتا ہے اور خوف وڈر کی وجہ سے اس کی طرف دیکھا رہتا ہے۔اس دوران اپنے والدین، لژکی اور اپنے رشتے داروں کی طرف نہیں دیکھا وہ خوش بخت جس کی قبر جنت کے باغوں میں ہواور وہ بند و ہد بخت جس کی قبر جہنم کے گڑھے میں ہو\_

# روح کی تین قشمیں:

روح کی <del>تمن قسمیں</del> ہیں: (۱) سلطانیه؛ (۲) روحانیه اور (۳) جسمانیه - سلطانیه کا مُعكانددل روحانيدي جُلد جُكراور جسمانيدي جُلد كُوشت، خون، بدري، رگ اور پيچے ہيں۔ اگر کوئی آ دی سوال کرے کہ سوتے وقت آ دی کی روح تکتی ہے یانہیں۔ اس کے جواب میں میر کہا جائے فکل جاتی ہے۔ تو مید کہنا غلط ہوگ اور کوئی سے . جواب دے کہ نہیں نکلتی تو یہ جواب بھی غلط ہوگا۔ در حقیقت اس کا جواب یہ ہے کہ

جب آ دمی سوتا ہے تو روح جسمانی اس کے ساتھ ہی خارج ہو جاتی ہے اور زمین و آسان کے درمیان گھوئتی رہتی ہے اگر عقل آ دمی کے پاس ہوتو آ دمی گمان کرتا ہے

کہ جو پچھ بھی وہ ویکی رہاہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے اگر عقل اس کے پاس نہ ہوتو وہ دیکھ تو سکتا ہے لیکن سجھنے سے محروم رہتا ہے۔

# روح اورروان میں کیا فرق ہے؟

آگرکوئی میں وال کرے کدروح اور روان میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہیے ہے کدروح آتی جاتی نہیں جبکہ روان آنے جانے کا کام کرتی ہے جس وقت روان یلی جاتی ہے تو آ دی سوجاتا ہے اور جس وقت روح نکلی ہے تو آ دی سرجاتا ہے۔ الیان اورروح کی مثال بھی الی بی ہے۔ایمان روح اور بدن ایسے ہے جس طرح زين وآسان ميس سورج ہے جس وقت انسان كا انقال ہوتا ہے تو كلمه لا الله الا الله

اس کی روح کے ساتھ روانہ ہوجاتا ہے اور مجر رسول الشیک اس کے جسم کے ساتھ رہ جاتا ہےاور جنب دونوں ملتے ہیں توان دونوں کے ملاپ سے ایمان بن جاتا ہے۔

### Marfat.com

#### حضرت الياس التلك والمركز عن ملك الموت:

ایک دن حضرت الیاس الطبیقی بیشے ہوئے تھ تو حضرت عزرا تکل الطبیعی ان کی روح قبض کرنے کیلئے آئے تو حضرت الیاس الطبیعی پریشان ہوئے اور بہت زیادہ روئے تو حضرت الیاس الطبیعی پریشان ہوئے اور بہت زیادہ دنیا کیلئے یا موت کے ڈریے گھراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنیس بلکہ بیس تو صرف اللہ دنیا کیلئے یا موت کے ڈریے گھراتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جنیس بلکہ بیس تو صرف اللہ کا ذکر کے درکر موجانے کی وجہ سے رور ہا ہوں میرے بعدتو لوگ اکھے ہوکر اللہ کا ذکر کریں گے جبکہ بیس اللہ کے ذکر سے محروم ہوجاؤں گا تو اللہ تعالی نے حضرت عزرائیل کریں گے جبکہ بیس اللہ کے ذکر سے محروم ہوجاؤں گا تو اللہ تعالی نے حضرت عزرائیل الطبیعی کو حکم دیا کہ اس کی روح کومت قبض کرد کے دکھ وہ میرے ذکر کیلئے اپنی زندگی کا سوال کر رہا ہے نہ کہ اپنے ذاتی فائدے کیلئے اور اس کو زندہ رہنے دوتا کہ وہ حارا ذکر کرتے ہوئے۔ کریے ہوئی دور بیس التجا کیس کرتے رہیں۔ تو ہو کو د کھے کر حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو ذندہ رہنے کیس کرتے رہیں۔ تو ہو کو د کھے کر حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کا دور کا کھے کر حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو د کھے کہ کہ حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو د کھے کہ کہ حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو د کھے کہ کہ حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو د کھے کہ کہ حضرت عثمان صفح کیلئے اور اس کو د کھے کہ کہ حضرت عثمان صفح کیلئے کو د کھے کہ دونا :

رور پیر و سرت میں صحیحه میں اور است میں آتا ہے کہ آپ جب کی قبر پر کر رہے تھے کہ آپ جب کی قبر پر کر رہے تھے کہ آپ جب کی قبر پر جاتی تھی ہو کہ است میں آتا ہے کہ آپ جب کی قبر پر جاتی تھی تو آپ کے قبل میارک تر ہو جاتی تھی تو کئی خص نے پوچھا آپ دوزخ اور قیامت کے ذکر ہے اتنائیس روتے۔
اے امیر الموشین ! جتنا آپ قبر کی یا دے دوتے جیں تو آپ کے تھی نے فرمایا سرکار عالم سیکھے کا فرمان ہے کہ قبر آئی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کی منزلوں سے آئی تو اس کیلئے آگے منزلوں سے آخری منزل ہے تو جس مخص نے قبر سے نجات پالی تو اس کیلئے آگے منزلوں سے آخری منزل ہے تو جس مخص نے قبر سے نجات پالی تو اس کیلئے آگے محمد ساتھ ہوں آئی ہوں میں میں ہوگا تو لوگ میرے ساتھ ہوں کے مرتب ساتھ ہوں کے مرتب ساتھ ہوں کے مرتب ساتھ ہوں کے مرتب میں دوتا ہوں۔

كوه لبنان مين حضرت مريم كا وصال:

وہب بن مدید رضی ای مصرت اور لیں رضی ایک سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے بعض کتابوں میں ویکھا ہے کہ حضرت عینیٰ الطبیقان نے اپنی والدہ حضرت مریم علیما السلام سے کہا کہ ونیا فنا ہونے والی اور زوال یذیر ہونے والی ہے اور آخرت کا مقام بقا اورسکون والا ہے۔اے میری ماں! ہم علیحد گی اختیار کر لیں تو دونوں ما ب بیٹا لبنان کے پہاڑ کی طرف ملے گئے اور لبنان کے پہاڑ میں اللہ کی عبادت کر۔ نے لگ گئے۔دن کوروزہ اور رات کونمازیڑھا کرتے تھے۔ درختوں کے بیتے کھا کرا ر بارش کا یانی بی کر گزارہ کرتے تھے کافی عرصہ وہاں رہے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ الطیع بہاڑے از کرمیدان میں افطاری کیلے گھاس کی علاش میں گئے تا کہ اس ہے روزه افطار کریں جب حضرت عیسیٰ الطّلیٰ نیجے اترے ای وقت ملک الموت کی لی مريم عليها اللام كے ياس پنج كة اور كتے لكے! السلام عليك يا مويم المصائمة القائمة اے روزے رکھنے والی ،اللہ کی بندگی کرنے والی مریم! تجھ پر الله كى رحمت مو، لى بى مريم نے يو چها تو كون ہے؟ تيرى آواز سے ميرے رو كلّے كمڑے ہوگئے ہيں، تيرے خوف ہے ميرے ہوش وحواس كم ہو چكے ہيں۔اس نے کہا کہ میں چھوٹوں پر رحم اور بڑوں کی تعظیم کرنے والانبیں اور میں روحوں کوقبض کرتا مول - مريم عليها السلام في كها تويهال ملاقات كيلية آيا ب يا جان لين كيلية - ملك الموت نے کہا تو موت کیلئے تیار ہو جا اور سامان اپنے ہاتھ میں لے لے تو مریم علیہا السلام نے اس سے کہا کیا تو مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا تا کہ مجھ سے پیار کرنے والا میری آتھوں کی شنڈک اور میرالخت جگراور میرے دل کے باغ کا پھول آ جائے تو موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ ججھے ایسا حکم نہیں ملا کیونکہ میں ایک فر ما نبر دار بندہ ہوں۔ الله كانتم ! مِن الله كِ عَلَم كے بغيرا كيك مجھر كى جان بھى قبض نہيں كرسكتا اور اللہ نے جھے آپ روح قبض کرنے کا تھم دیا ہے اور میں اللہ کے کم کو پورا کرنے کیلئے یہاں آیا ہوں اور حضرت عیسیٰ الطّنیخ نے واپس آنے ہے دیر لگا دی یہاں تک کہ عشاء کا

وقت آگیا جب حضرت عینی النظیمی المان گھاس ترکاری لے کر پہاڑ پر آئے اور اپنی والدہ محتر مدکو دیکھا کہ وہ فرض محتر مدکو دیکھا کہ وہ فرض نمار پڑھ بھی ہیں۔ حضرت عینی النظیمی سمجھ کہ وہ فرض نماز پڑھ بھی ہیں۔ گھاس ترکاری کو دیکھ کرمحراب کے سامنے زیادہ رات گے تک کھڑے دیم اور اپنی مال کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور درد تاک آواز سے کھڑے رہ نما کی طرف دیکھا اور نہایت عاجزی اور درد تاک آواز سے لگارا: السلام علیم ابتھ پر خدا کی رحمت ہو، میری مال رات زیادہ گزر چھی ہے اور روزہ دار سب افطار کر چھے ہیں اور نیک لوگ اللہ کی عبادت اور بندگی ہیں مشتول ہیں۔ آپ بھی نماز کیلئے اٹھے کیا وجہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کیلئے آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کیلئے آتی نہیں اٹھے گی اور نماز نہیں پڑھے گی۔

پھر حفزت عیسیٰ الظینین نے ول میں سوچا کہ مبھی مجھی نیند میٹھی اور انچھی معلوم ہوتی ہے۔ شاید آپ نلبہ نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ رہیں۔محراب کے سامنے آگر کھڑے رہے اور آپ نے پچھ نہ کھایا اور نہ ہی بیا، یہاں تک کہ رات کے دو ھھے گزر گئے۔ آپ کا مطلب بیر تھا آپ والدہ ماجدہ کے ساتھ مل کر ایک جگہ روزہ ا فطار کریں پھر کھڑے رہے اور آ.واز عملین اور دل اندو مکین سے یکارا السلام علیک پھرلوٹ آئے اور محراب کے سائے آ کر کھڑے دہے پہاں تک کہ متح ہوگئی۔اس ك بعدآب في النامنداني والده ك چرك يررككرروك اور يكارف ككد السلام علیک! یا امال ، رات گزر چکی ہے اور میج ہوگئی ہے اور نماز کا وقت گزر کیا ہے۔ آسان کے ملائکہ اور جن ان کا رونا من کررو پڑے اور پہاڑ کانپ گیا۔ پس اللہ نے وحی بھیجی ملا ئیکہ کی طرف کہتم کیوں روتے ہو، ملا نیکہ نے عرض کی: اے پروردگار عالم تو علام الغيوب ب اورخوب جانتا ب پر خدائ وي سيجي كم بال مين خوب جانتا ہوں میں رحم الرحمین ہوں۔ اور ایک دم پکارنے والے نے پکارا: اے عیمی! آپ اپنا سرمبارک اشاکیں۔آپ کی والدہ اس دنیا قانی ہے رحلت فرما می ہیں۔ آپ کواللہ تعالیٰ تو اب عظیم اور اجرعظیم عطافر مائے گا تب حضرت عیسیٰ الطبیع؛ نے اپنا سرمبارک اٹھالیا اور گربیہ وزاری کرنے گئے اور فرمانے لگے کہ اب کون ہوگا۔ میری وحشت کا رفع کرنے والاء اور راحت کے وقت سکون دینے والا ااور کون میری غربت کاغمگسار ہوگا اور میری کون مدد کرے گا۔ اللہ نے عمادت کے وقت وحی تھیجی کوہ لبنان کی طرف اور روح اللہ کونصیحت والی یا تنس کہیں اور کوہ لبنان نے کہا یا روح الله آپ کیول اس قدر بے قر ار ہوتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک اور دوسراانیں جائے ہیں اور حضرت عیلی النیکا کوہ لبنان ہے جب بیربات منی تو یہاڑ ے اتر کرایک گاؤں میں بن امرائل کی طرف گئے اور پکارا: السلام علیم یا بنی امرائیل اورمانہوں نے کہا کہ اے خدا کے بندے تو کون ہے؟ تیرے حن و مال ہے ہمارے سب مکانات روش اور منور ہوگئے۔حضرت عیسی الطفی نے فرمایا کہ میں روح اللہ ہوں، میری مال سفر میں مرگئی ہے۔ آپ لوگوں ہے اتنی التجا ہے کہ آپ جھے کومیری والدہ مرحومہ کے منسل اور کفن اور دفن میں میری مدد سیجئے تو انہوں نے کہا کہ اے روح اللہ! اس پہاڑ میں تو سانپ اور پچھو بھر ہوئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا میں سے عرصہ تین سو برس ہے کوئی بھی اس بہاڑ بر گیا ہی نہیں۔ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ التکھیٰ ہیہ بات من کریہاڑ کی طرف لوٹ آئے اور وہاں دو خوبصورت جوانوں کو دیکھ کرسلام کیا اور انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا تو حضرت عیسیٰ الطّیکا نے ان سے بھی اپنا ماجرا بیان کیا کہ میری ماں سفر کو آئی تھی اور اس یماڑ پر انتقال کر گئیں ہیں۔ آپ دونوں صاحب اس کے گفن و وُن میں میرے شریک ہو جائیں،ان دونوں میں ہے ایک نے کہا کہ توغم مت کریہ نو جوان میکا مکیل التلبية؛ قا اور دومرا امرافیل الطینی تھا اور بیخشبودار کفن تیرے اللہ تعالی نے بھیجا ہے اور تمہاری والدہ کو مسل اور کفن دینے کیلئے آسان سے خوبصورت حوریں اتر رہی ہیں اور چرئیل امین الظینی نے ان کی والدہ کی قبر کھودی اور حسب دستورنماز جنازہ پڑھ کرمیت کواس قبر میں دفن کیا۔اس کے بعد حضرت عیسیٰ الطبیخ نے کہا کہ رب العالمین

تو میرا حال جانتا ہے اور میری بات کوسنتا ہے میرا حال تھے ہے پوشیدہ نہیں ہے۔ میری والدہ نے جس وقت انتقال کیا تھا اس وقت میں حاضر نہیں تھا۔ اب تو تھم فرما کہ وہ مجھ ہے یا تیں کرے چراللہ تعالی نے وہی تیجی حضرت عیلی الظیفی کی طرف چراللہ تعالی نے وہی تیجی حضرت عیلی الظیفی کی طرف چراللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اس کو تیر ساتھ با تیں کرنے کا تھم دے دیا ہے اور حضرت عیلی الظیفی ان کی قبر کے پاس آکر دورد ناک آواز سے پکارا: السلام علیک یا (اماں) میک نیون تھے پرسلام ہواور انہوں نے قبر سے جواب دیا کہ اے میرے محبوب میری آگھ کی لیمنی تھی پرسلام ہواور انہوں نے قبر سے ہواب دیا کہ اے میرے محبوب میری آگھ کی کی خشد کرکے کیا گہا ہے اور فرمایا میر الوشا چھا کوشا ہے اور میری جگد بہت اچھی پائی اور اپنے اللہ تعالی کونہا ہے اور فرمایا میر الوشا اچھا لوشا ہے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی پر حضرت عیلی الظیفی نے پوچھا کہ اے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی پر حضرت عیلی الظیفی نے پوچھا کہ اے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی پر حضرت عیلی الظیفین نے پوچھا کہ اے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی پر حضرت عیلی الظیفین نے پوچھا کہ اے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی پر حضرت عیلی الظیفین نے پوچھا کہ اے اور اللہ کی ناراضگی نہیں دیکھی

حضرت مریم علیہا السلام نے کہا جتم ہے اس اللہ تعالی کی جس نے جھے کو بی بنا کر جھیجا ہے۔

قالت و الذي بعثك باالحق نبياً ماذهبت مدارة الموت من حلقى وهيبة ملك الموت بين عينى فعليك السلام يا حبيبي الى يوم القيامة

کہ جھے اس ذات کی قتم ہے جس نے آپ کو حق کا ٹبی بنا کر بھیجا میرے حلق سے ابھی تک موٹ کی تختی نہیں کی گئی اور ملک الموت کی بیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ اے میرے حبیب تھے پر قیامت کے دن تک سلام ہو۔

حفرت فاطمة الزبرارضي الله عنها كي وفات:

حضرت فاتون جنت فاطمة الزہراسلام علیما بنت رسول میلید کا جب انقال ہوا تو آپ کے جنازہ کو چارآ دمیوں نے اٹھایا۔آپ کے شوہر حضرت علی المرتضی میلیدید آپ کے دونوں بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین میلیکین اور حصرت ابو ذرغفاری میلیکیند جب ان چاروں نے جنازہ کو قبر کے کنارے پردکھا۔ · حضرت ابوذ رخفار ی عظیم نه قبر کے ماس کھڑے ہوئے اور فر مایا:

يا قبر اتدرى من التي جننا بها اليك؟ هي فاطمة الزهراء بنت رسول

الله عَلَيْكُ و زوجة على المرتضى و ام الحسن والحسين رفي الله ا بے قبر کیا تو جانتی ہے کہ بم کس کو لے کر تیرے پاس آئے ہیں؟ بید فاطمۃ الزہرا

رضی اللهٔ عنبا بیں جورسول اللہ ﷺ کی لخت جگر، حضرت علی کرم اللہ و جہدا لکریم کی زوجہ

محتر مهاور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسين وينتين كي والده محترمه بين -

اس وقت جنازے میں شریک سب لوگوں نے قبرے میدائ:

ما انا موضع حسب و نسب و انما انا موضع العمل الصالح فلا ينجو في الا من كثر خيره و سلم قلبه و خلص عمله

قبرنے بیکہا کہ میں حسب ونسب کی جگہ نہیں ہوں بلکہ میں عمل صالح کی جگہ «

ہوں میرے اندر وہی نجات حاصل کرتا ہے جس کے یاس نکیاں بہت زیادہ ہوں۔ ول اس کا پاک ہو ہرتتم کی برائی ہے اور اس کاعمل خالص اللہ تعالی کیلیے ہو۔

﴿ مَكِبُولُ وَ الْإِنْوارِ ﴾

#### عذاب قبرسے بچانے والی حار چیزیں:

حضرت فقيه الوالليث سمر قندي رحمة الله عليه فرمايا:

من اراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة أشياء

و يجتنب اربعة اشياء

جو تھن عذاب قبرے نجات حاصل کرنا جا ہتا ہے اس پر جار چیزوں کو اختیار كرنا اور چار چيزوں سے اجتناب كرنا لا زمى ہے۔

فاما التي يلزم ان يلازمها فالمحا فظة على الصلوة و الصدقة و قرآة القرآن و كثرة التسبيح فانها تضيئي القبر و توسعه جن چار چیزوں کوافتیا رکرنا لازی اور ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں:

(۱) نماز کی پابندی کرنا، (۲) صدقه دینا، (۳) قرآن کی تلاوت کرنا،

(٢) شبيح كثرت سے پڑھنا كيونكه بيقبركوروش اور كشادة كرتى ہے۔

فاما التي يلزم الا جتناب عنها فالكذب و الخيانة و النميمة و البول قائما .

اور جار چیزی جن سے اجتناب کرنالازی ہے وہ یہ ہیں:

(۱) جھوٹ بولنا، (۲) خیانت کرنا، (۳) چغل خوری سے بچنا، (۴) کھڑے

موكر بيياب كرنا- كونكه ني كريم نورجهم الله في فرمايا:

استز هوا عن البول فان عامة عذاب القبرمنه

کہا پنے آپ کو پیشاب سے بچاؤ کیونکہ قبر کا عام عذاب اس سے ہوتا ہے۔ (مشکلوۃ الانوار)

### عذاب كس كو بهوگا؟

بدن اوررون میں سے عذائب کس کو ہوتا ہے اس بارے میں چندا قوال ہیں:

(۱) بعض علماء نے کہا کہ عذاب صرف روح کو ہوتا ہے، بدن کوئیس ہوتا۔

(۲) بھن نے اس کے برعکس کہا کہ عذاب جم کو ہوتا ہے نہ کہ روح کو۔

(۳) تیرا قول بیے کہ عذاب روح اور جم دونوں کو ہوتا ہے۔

سوال: کی نے کہا کہ جب جم سے روح نکل گئی تو اس جم کوعذاب دینے سے کیا ہوگا جب روح نہیں تو عذاب سے اس جم کوکیا ہوگا لبذااسے عذاب دینا ہے ہودہے؟

ال سوال كي كي جواب بين:

(۱) الله تعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس جم میں ایک فتم کی زندگی پیدا فرما دے کہ جس کے ہوتے ہوئے مردے کو تکلیف دینا ممکن ہو اور روح کے واپس

دے کہ بس کے ہوتے ہوئے مردے کو تکلیف دینا جملن ہو اور روح کے واپس لوٹانے کے بغیر دہ نعتول کو محسوس کر سکے تا کہ دوبارہ روح کو تکالنے کی نوبت نہ آئے۔

وبات سے میروہ سوں و سوں مرہے و مدود ہارہ اس کی روح کوجم میں لوٹا دیا (۲) بھش علاء نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اس کی روح کوجم میں لوٹا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہ پہلے دنیا میں اس کے اندر موجودتی، مردے کو بٹھا دیا جائے اور

.

موال کرلیا جائے۔ بعض كاخيال يدب كسوال وجواب صرف روح سي مول كا كرجم س

بعض نے کہا کداس مرنے والے کے جسم میں روح واقل کی جاتی ہے لیکن

مرف سینے تک۔

بعض نے فر مایا کدروح مروے کے جہم اور کفن کے ورمیان ہوتی ہے۔ ان سب اقوال کی تائیر ہو تا ہے۔ اہل علم کے فزد کی صحیح بات بیے کہ

مردہ قبریس تواب وعذاب کے قریب ہوتا ہے اوراس کی کیفیت میں مشغول نہیں ہوتا۔ ﴿ من شرح العقا كدملنها ﴾

روح جسم سے نکل کر کہاں جاتی ہے؟

حفرت سیدنا ابو کرصدیق عظیم سے دریافت کیا گیا کدارواح اینے اپنے

اجمام سے نکل کرکہاں جاتی ہیں تو آپ نے فر مایا: سات جگہوں میں۔

تمام انبیا واور رسولوں کی ارواح کا ٹھکا نہ جنت عدن ہے۔ (1)

علاء کی ارواح کا ٹھکا نہ جنت الفردوں ہے۔ **(r)** 

جوسعادت مندلوگ ہیں ،ان کی ارواح کا ٹمکانہ جنت علیین ہے۔ (r)

شہداء کی ارواح برندوں کی طرح جنت میں جہاں جاہتی ہیں اڑتی رہتی ہیں۔ (r)

گنہگارا بما نداروں کی روحیں فضا میں معلق رہتی ہیں، قیامت کے دن تک (a)

وہ نہ زمین میں ہوں گی اور نہ آ سانوں ہیں۔

مومنین کی اولا د کی روحیں کستوری کے بہاڑ میں رہتی ہیں۔ (Y) (4)

کفار کی روعیں محبین میں ہوتی ہیں ،ان کی ار داح کوان کےجسموں سمیت قیامت کے دن تک عذاب دیا جائے گا۔

> جیما کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فر مایا: **(A)**

كلا ان كتاب الفجار لفي سجين

''لینی اعمال نامه بد کارول ( کافرون ) کانحین میں ہے۔''

تج ہیہ ہے کہ اصل حال کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہر حالت میں اس کی حمد ہے۔وائے کفراور گمراہی کے وہ بےمشل اور وحدہ لاشریک ہے۔

ا۔ انسان! تجھ پر لازم ہے اس کے ہر عم پرعمل کرنا وہ شل سے یاک ہے۔اب

عزت وجلال والےرب! تو ہماری خطاؤں کی وجدسے ہماراموا خذہ نفر مانا۔ (آمین)

قیامت کے دن مخلوق کی کیا حالت ہوگی:

مخلوق جب قبروں سے اٹھے گی ، تو قیامت کے دن جن جگہوں سے تحلوق المجے گی تو وہ انبی جگہوں پر چالیس سال تک کھڑی رہے گی ، نہ کھائے گی ، نہ پئے گی ، نہ وہ سارے کے سارے بیٹیس کے اور نہ کلام کریں گے۔

حضور ني كريم علية كي امت كي پيچان:

نى كريم علي كى يارگاه مين عرض كياكيا: يا رسول الشين ا قيامت ك ون آب این امت کو کس طرح پیچانین عے؟ تورسول الدی الله علی نفر مایا:

ان امتى يوم القيامة غير محجلون من آثار الوضوء

بے شک میری امت قیامت کے دن پٹم کلیانی موگ یعنی وضو کے آٹار کی وجہ ہے ان کے پانچ اعضاء (چیرہ، دونوں ہاتھ اور دنوں پاؤں) چیکتے ہوں گے۔

مديث شرايف مي بك

جب قیامت کا دن ہوگا الله تعالی این محلوق کوقمروں سے اٹھائے گا موشین کی

قبروں کے مر ہانے فرشحتہ آ جا کیں گے۔ان کے سروں سے مٹی کوصاف کریں گے، ان کے جسموں سے مٹی کوجھاڑیں ہے، سوائے بحدہ کی جگہ کے۔

جب فرشتے تجدہ کی جگہول ہے مٹی کو جھاڑیں مجے تو وہ صاف نہیں ہوگی اس

دوران ایک ندادینے والا ندادےگا:

یا ملائکتی لیس ذلک تراب قبور هم انما هو تراب محاريبهم دعوا ما عليهم حتى يعبروا الصراط و يدخلوا الجنة حتى ان كل من ينظو اليهم يعلم انهم حدائمى و عبادى
ا مير فرشتو! بيران كى قبرول كى مثير به بلكه بيران محرابول كى مثى بهان كوان كے حال پر چھوڑ دو يبال تك كدوه بل صراط كوعبور كرليس اور جنت ميں داخل ہو جائيں يبال تك كه جوشض بھى ان كود كھے وہ پېچان لے كه بير مير سے خادم اور بندے ہیں۔

روزہ دار جب قبروں سے اٹھیں گے:

انى قد اخرجت الصائمين من قبور هم جائعين عطشى فا ستقبلهم بشهو اتهم فى الجنان

ش نے روزہ داروں کو ان کی قبروں سے بہشت کی طرف نکالا، بھوکے پیاسے ہیں اوان کو بہشت کی طرف نکالا، بھوکے پیاسے ہیں فصیح رضوان ایھا الغلمان و یا ایھا الوالدان الذین لم یہفوا الحلم تعالوا فیأتون بطباق من نور و یجتمعون عند رضوان اکثر من عدد التراب و اقطار الامطار و کو اکب السماء واوراق الاشجار بالفا کھة الکثیرة والا طعمة النفیسة والا شربة اللزیزة فیلقونهم و یعظمونهم من ذلک و یقال لهم (کلوا و اشربوا هنیا ہما اسلفتم فی الایام الخالیة) آلایة

رضوان بہشت کا در بان پکاراٹھے گا: اے غلان، اے چھوٹے بچو! آؤیہ آواز س کروہ لڑکے بکثرت جمع ہو جائیں گے اور ٹی کے ذروں بارش کے قطروں، آسان کے ستاروں اور درخت کے چوں کی قعداد کے مطابق نور کے طشت میں رکھ کرنہایت عمدہ عمرہ میو سے لطیف دنشیں کھانے اور خوشبودار شربت لے کر رضوان بہشت کے پاس حاضر ہو جائیں گے، تب ان کو کھول کر بیاڑ کے روزہ داروں کو ملیں کے اور سب چیزیں ان کو کھلائیں گے اوران روزہ داروں کو کہا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

'' بغنی تم کھا وُ اور پیو بدلہ اس کا جوتم گزشتہ دنوں میں تھام کرر کھتے تھے۔''

تین گروہ سے فرشتے مصافحہ کریں گے: -

حفرت عبدالله ابن عباس مَعْظَنه سروايت ب كدرمول الشَّعَظِّة في مايا: ثلاثة نفرتصا فهم الملئكة يوم يخو جون من قبور هم:

الشهداء والقائمون شهر رمضان و المصائمون يوم عرفة

تین گروہ ایسے ہیں کہ جب وہ اپنی اپنی قبروں سے نکلیں گے تو فرشتے ان کے ساتھ مصافحہ کریں گے:

(۱) شہداء، (۲) رمضان کے مہینہ میں قیام کرنے والے، (۳) عرفہ کے دن روز ور کھنے والے\_

## يهم عرفه كوروزه ركحنے كا ثواب:

(يا عائشة ان في الجنة قصوراً من در و ياقوت و زبر جد و ذهب و فضة قلت يا رسول الله مُنْكُنُهُ لمن هذا؟ قال لمن صام يوم عرفة) (يا عائشة ان احب الايام الى الله يوم الجمعة و يوم عرفة لما فيهما من الرحمة و ان ابغض الايام الى ابليس يوم الجمعة و يوم عرفة) (يا عائشة من اصبح صائما يوم عرفة فتح الله له ثلاثين بأبا من الخير و اغلق عنه ثلاثين باباً من الشر قاذا الحطر و شرب الماء يستغفرله كل عرق في جسده و يقول اللهم ارحمه الى طلوع الفجر) اے عائشہ (رضی اللہ عنہا)! بے شک جنت میں موتی، یا قوت، زبرجد، مونا اور چاندی کے محلات میں: ام الموشین فرما تیں میں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ علیہ ! یے محلات کس کیلئے میں؟ آقانی کریم علیہ نے فرما یا کہ بیمحلات اس شخص کیلئے جوع فہ کے دن روز در کھے۔

حضور نی کریم علی نے فرمایا: اے عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ دن جمعہ اور عرفہ کا دن ہے کیونکہ ان دونوں دنوں ٹیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا

پستہ یوہ دن بحد اور ارسان من ہے دست کا ایستہ وہ دن جعد اور عرفہ کا دن ہے۔

رول ہوتا ہے جبکہ شیطان کے نزدیک تمام دفول سے ناپئدہ دن جعد اور عرفہ کا دن

روزہ رکھنے کی حالت میں صبح کی اللہ تعالیٰ اس کیلئے بھلائی کے تمیں دروازے کھول

دیتا ہے جبکہ اس پرتمیں شرکے دروازے بند کر دیتا ہے جب عرفہ کے دن روزہ رکھنے

والا روزہ افطار کرتا ہے اور پانی پیتا ہے تو اس کے جم کی ہررگ اس کیلئے بخش طلب

کرتی ہے اور ساتھ بی ہے کہتی ہے: یا اللہ طلوع فجر تک تو اس پررحم فرما۔

#### روزه ر کھنے کا مقام:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ روز ہ دار جب اپنی قبروں سے نظیں گے تو اپنے
روزہ کی بوسے پچا نیں جائیں گے، ان کے سامنے قتم قتم کے کھانے اور آ نجورے
رکھے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ کیونکہ تم اس وقت بوک رہے
جب لوگ میر ہوکر کھاتے تتے اور تم پوتم اس وقت پیاسے رہے جب لوگ میر اب
جو کو پیٹے تتے اور آ رام اور چین میں تتے چنا نچہ روزہ رکھنے والے کھا کیں گے ہیں
گے اور آ رام میں رہیں گے جب کہ لوگ حساب و کتاب میں ہوں گے۔
کون لوگ قبروں میں بوسیدہ نہیں ہوں گے؟

مدیث شریف میں ہے: کہ دِس خوش نصیب لوگ اپنی اپنی قبروں میں بوسیدہ مہیں ہوں گے: (۱) نبی، (۲) غازی، (۳) عالم، (۴) شهید، (۵) مافظ قرآن، (۲) مؤذن،

(۷)عورت جب نفاس کی حالت میں مرجائے، (۸) جے ظلماً قبل کیا جائے، (۹) جو شخص ہے کہ ایسکی میں بر (۱۷) دیکھتے ہے ہے ، فر

شخص جعد کی رات کومر جائے ، (۱۰) اور جو شخص جعد کے دن فوت ہو جائے۔ \*\*

# قیامت کے دن سب نظر ہول گے:

حدیث پاک میں ہے:

نی کریم ﷺ نے فر مایا: قیامت کے دن لوگ اس طرح اٹھیں مے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے نظے بدن پیرا ہوئے تھے۔

ام المونین حضرت عا مُشرصد یقه رضی الله عنها نے عرض کیا: یارسول الله ﷺ مرداورعور تیں بھی نگل ہوں گی؟

ر - ل الله علية في مايا: بان -

ام الموثنين حضرت عا ئشرصد يقدرضى الله عنها في عرض كميا: يا رسول الله على الله الله على الله على الله على الله على الله على الله و الله على الله عل

(۲) رجب، شعبان اور رمضان کے مسلسل روزے رکھنے والے،

قیامت کے دن سب لوگ بھو کے ہوں گے، سوائے انبیاء کرام اور ان کے اللہ بیت کے رجب اور شعبان کے روزے رکھنے والے لوگ سیر ہول گے ندان کو بھوک ہوگی اور نہ بیاس، ان سب کومشر کی طرف اکٹھا کرنے کیلئے بلایا جائے گا اور بید محشر بیت المقدل کے قریب ساہرہ نام کی جگدیں ہوگا۔ جیسا کدار شاد خداوندی ہے:
فانعا ھی زجوۃ واحدۃ فاذا ھم بالساھوہ

'' کہ دوایک جی تو نخ ہے ساہرہ میں ہوں گے۔''

﴿الاترابِ﴾

## قیامت کے دن مفول کی تعداد اور طول وعرض:

میدان قیامت میں ایک سومیں مغیں ہوں گی ہر صف کی طوالت چالیس ہزار برس کی مسافت کے برابر جبکہ ہرصف کی چوڑ ائی میں ہزار برس کی مسافت کے برابر ہوگی، ان میں تین مغیں مومنوں کی ہوں گی اور باتی سب کا فروں کی ہوں گی۔ایک اور روایت میں ہے کہ رسول الشہائی نے فریا ا:

ان امتى مائة و عشرون صفا و هذا هو الاصح

'' بے شک میری امت کی ایک سوہیں صفیں ہوں گی اور یہی صحح روایت ہے۔'' برینی سے برین

## مومنول اور کا فرول کی علامت:

۔ قیامت کے دن مومنوں کی علامت بیا ہوگی کدان کے چیرے سفید ہوں گے۔ اوران کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔

کا فرول کی علامت بیہ ہوگی کہ ان کے چیرے سیاہ ہوں ئے اور شیطانوں کے ساتھ ملا کر مکڑے جائیں گے۔

﴿ وَقَائُلُ الاخبار ، امام غزال ﴾

\* \* \* \* \*

بابنمبرس

## احوال قيامت

يا ايها الناس ا تقو ربكم ان زلزلة الساعة شي عظيم

ترجمہ ''اے لوگو! تم اپنے رب ہے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ہوا عظیم ہے۔''

## بغیر درود پڑھے مجلس سے چلے جانا:

حضرت جابر تصفیلند سے روایت عبے کدرسول الشقایق نے فر مایا:

صديث: عن جاب عن النبي عُلِيسة اله قال ما جلس قوم مجلسا ثم

تفرقوا علی غیر صلوۃ علی الا تفرقوا علی انتن من ریح العطۃ جب کوئی توم کم مجلس میں بیٹی ہے اور مجھ پر دروہ سیجنے کے اٹھ کر چل جاتی

ے توجب وہ جدا ہوتے ہیں توان کی بد بومردار کی بد بوے زیادہ ہوتی ہے۔

## جنت كاراسته بعول گيا:

حفرت ابو ہریرہ دیکھیند ہے روایت ہے کہ ٹی کریم پیکھی نے فرمایا کہ وعن ابی هريره دیکھیند انه قال عليه السلام من نسبي الصلونة

على نسى طريق الجنة

جو خص جمیر پر در و د بھیجنا بھول گیا و افخض جن**ت کی راہ بھول کیا۔** 

قرب قیامت میں صرف اسلام نام رہ جائے گا:

حضرت علی ابن طالب ﷺ نے روایت ہے کہ حضور نبی کریم عظی نے فرمایا

Marfat.com

کہ ایک زمانہ الیا آئے گا کہ لوگوں پر اس وقت اسلام نہ رہے گا۔ فقط اسلام کا نام ره جائے گا۔لیکن دین ختم ہو جائے گا اور اس کی علامتیں رہ جا ئیں گی۔ اس طرح قر آن شریف کامبجدول میں درس دیا کریں گے اور اللہ کی مجدیں اللہ کے ذکر ہے خراب ہوں گی کیونکہ اس زمانے کے برے لوگ علاء ہی ہوں گے اور فتنہ برپا کرنے والے ہوں گے اور پیعلامتیں قیامت کی ہیں۔

## قيامت كى علامات:

حضرت حذیفہ بن اسید الففاری حیجہ ہے روایت ہے کہ ایک دفعہ ہماری گفتگو کے دوران سرکار مدینہ علی تشریف لائے تو آپ نے ہاری گفتگو کے بارے میں ہم سے بوچھاتو ہم نے جواب دیا کہ ہم قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔آپ نے فرمایا: جب تک وس علامتیں ظاہر نہ ہوجا کیں قیامت نہیں آئے گی: (۱) دھواں، (۲) دجال، (۳) دابة الارض، (۴) سورج كامغرب كي طرف ہے لکنا، (۵) حفرت عیسی النظیم کا آسان سے اترنا، (۲) یا جوج و ماجوج کا لکلنا، (تین جگہوں سے زمین کا رهنس جانا)، (۷)ایک مشرق میں، (۸)ایک مغرب میں، (۹)اور تیسرا عرب کے جزیرے میں، (۱۰)اور آخر میں یمن کے ملک سے آگ نظے گی جوتمام لوگوں کومیدان قیامت کی طرف لے جائے گی۔

# قيامت كى نشانياں:

(۱) وجال ایک بهت بری بلا ہے جس کی کوئی مثل نہیں۔ حضرت آ دم الظیفین ہے لے كرقيامت تك ايسے كام دكھائے گا جس عقل كاماننا محال ہے۔ وہ خدا ہونے كا دعويٰ كرے گا۔ایک آنکھے کانا ہوگا،اس کی پیشانی ہریے دوف کھیں ہوں گے: 'ک ف ر''۔

يملا اله خان بين المشرق والمغرب و يبقيٰ مقداز اربعين يوماً يكون المؤمن ممسوس الذكامي والكافر كاالسكران يخرج من انومنهم واذا نهم وادبارهم (۲) مشرق سے مغرب تک دھوال پھیل جائے گا، بید دھوان پالیس دن تک رہے گا اور مومنین زکام والوں کی مثل معلوم ہوں گے اور کا فرمست و بے ہوش کی طرح ہوں گے، دھواں کا فروں کے ناک اور کان سے نکلے گا۔

سرس ہوں ہے ، دوان ہروں ہے ہوں ہے ۔ دروی ہے ہے ۔ دان الا رض مکم منظمہ میں مقام صفا کے قریب سے ظاہر ہوگا اور فضح زبان سے گفتگو کرے گا اور اس کے پاس حضرت موک الظفالا کا عصا ہوگا اور حضرت سلیمان الظفالا کی انگوشی ہوگی جس وقت وہ عصا مومنوں کی پیشانی پرلگائے گا تو لکھا ہوا نظر آئے گا بیمومن ہے اور جب انگوشی کا فروں کی پیشانی پرلگائے گا تو لکھا ہوا نظر آئے گا بیمومن ہے اور جب انگوشی کا فروں کی پیشانی پرلگائے گا تو لکھا ہوا نظر آئے گا بیمومن ہے۔

( ° ) ۔ ایک روایت میں حضرت عینی النظامی المک شام کے بینار ۂ بیضاء پر اتریں گے۔ وجال آپ کے ہاتھ سے قل ہوگا اگر آپ (النظامی) اس کو قل نہ بھی کریں تو وہ نمک کی طرح پکھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پکھل جاتا ہے۔ آپ حضرت مجر مصطفیٰ منگ کی شریعت کے مطابق عمل فرمائیں تھے۔

(۵) ایک روایت میں آتا ہے کہ یا جوج و ما جوج دوشم کے ہیں۔ ایک چھوٹے دوسرے بڑے اور یہ دونوں قسمیں موجود ہیں۔ سکندر ذوالقر نین نے جو دیوار اثر دہات کی بنوائی تھی جس کوسید سکندری کہتے ہیں۔ یا جوج ما جوج اس دیوار کے پیچے بند ہیں۔ ہا جوج ما اور کے اور اس کے جب خندی خروج کا وقت قریب آئے گا دونوں کی اولا دیے حداور بے شار نکلے گی اور سب دریاؤں اور ندیوں کا پانی پہاڑوں اور میدانوں کے درخت کھا لی جا کیں گے۔ یہاں تک کہ دریائے طرید میں ایک قطرہ یائی کا نہ چھوڑے گے۔

## قیامت کی مزیدنشانیان:

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا: قیامت کی کی نشانیا ہیں: باز اروں میں کھوئے پن کی دجہ سے خرید وفر دخت نہ ہونا اور برسات کم ہوگی، غلہ کم پیدا ہوگا، لوگ ایک دوسرے کی بہت فیبت کریں گے اور سود خوری بہت ہوگی اور حرام کام زیادہ ہول گے۔ مالداروں کی بزی تعظیم وتو قیر ہوگی اور مجدوں میں فاسق و بدمعاش لوگ نماز ی ہوں گے اور بے دین اور ناحق شناس اہل حق اور دینداروں پر عالب ہوں گے۔

موں سے درسے میں دورہ کے بھائی ہے دوایت ہے کہ حضرت محمصطفیٰ رضی ہے نے فرمایا: کہ جس وقت لوگ مال غنیمت کو اپنی وراشت سمجھیں گے اور امانت کو مال غنیمت محمیں اور مال زکوۃ جس کا اداکر نافرض ہے اس کو اداکر نافرض مجھیں گے ادر ادا نہ کریں گے اور دین سیکھنے کی غرض سے علم نہ پڑھیں گے بلکہ محض دیا اور اور کی علی کی نافر مانی وکھاوے کیلئے علم سیکھیں گے اور اپنی بوی کی بات مائیں اور اپنی مال کی نافر مانی کریں گے۔ دوستوں کو اپنا اور باپ کو برگانہ سمجھیں گے۔ معجدوں میں شورشر ابہ کریں کے اور قوم کے بیچے قاش مردار اور رئیس ہوں گے جس کی اللہ تعالی کے نزدیک شخیم ہے اس کی تعظیم نہ کریں گے اور اللہ تعالی کے عذاب سے نہ ڈریں گے۔ یہ علامتیں تیامت کی ہیں۔

# حفرت امرافيل العلية خداك حكم كالمنظرين

حضور نی کریم مین نے حضرت ابن عباس صفحت سے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا تو صور کو بھی پیدا کیا۔ صور سے میارہ وائر سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صور حضرت اسرائیل صفحت کیا۔ صور حضرت اسرائیل المنظیم صور کواپنے منہ میں رکھ کرعرش معلیٰ کی طرف د کیور ہے کیا اور حضرت اسرائیل المنظیم کا انتظار کردہے ہیں کہ کس وقت اس کو پھو کئے کیلئے اللہ تعالیٰ تھم دے۔

### صور کیا ہے؟

حفرت ابو ہریرہ حظیہ نے بو چھا: یارسول اللہ عظیہ اصور کیا چیز ہے؟ حضور نی کریم علیہ نے فرار کیا چیز ہے؟ حضور نی کریم علیہ نے فرائ دو ہایا: دہ بہت بڑے تال کے سینگ کی طرح کا ہے۔ اس ذات کی جس نے جھے نبی برق بنایا۔ صور کے ہردائرے کی لمبائی چورائی زمین وآسان کے برائے ہے اور ایک دفعہ برایرے اور کیلئے اور ایک دفعہ

بے ہوشی کیلئے پھونکا جائے گا اور ایک دفعہ بے ہوشی اور عثنی سے اٹھنے کیلئے پھونکا جائے گا جب اللہ تعالی پہلی مرتبہ اسرافیل کوصور پھو تکنے کا بھم دے گا تو وہ صور پھوئئیں گے اور جو چیز زین وآسان میں ہیں سب ڈرجا ئیں گے،گھراجا ئیں مے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرما تاہے:

و يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموت ومن في الارض ترجمه: اورجس دن صور پيونكا جائے گا جو چيزيں زين آسان ميں جيں ڈر جائيں گی اور ہر دودھ پلانے والی جس كودودھ پلاتی تقی ، اس كو بحول جائے گی اور ہر حالمائے عمل كو چينك دے گى۔

اورلڑ کے ڈرکی وجہ سے بوڑھے ہوجائیں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ پھراللہ تعالی اسرافیل کوصور پھو تکنے کا علم دے گا۔ اسرافیل الطبیع صور پھوتکیں گے اور آسانوں اورزمینوں کے رہنے والے سب مرحائیں گے۔

ہر چیز فنا ہو جائے گئی گر جبراعیل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، ملا کلہ اور حاملان عرش معلی باتی رہ جائیں گئے چراللہ تعالی ملک الموت کو تھم دے گا کہ ان کی جان قبض کر لو پھر اللہ تعالی فرمائے گا: میری فقیض کر لو پھر اللہ تعالی فرمائے گا: میری مخلوق میں اب کون باتی ہے؟ تو ملک الموت عرض کریں کے اب صرف بندہ نا تو ال ملک الموت باتی ہے۔ پھر اللہ تعالی فرمائے گا: اے ملک الموت! تو فے میرا قول نہیں ملک الموت! تو فے میرا قول نہیں منا: "کل نفس ذائقة المعوت" بینی ہرشے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔

#### موت کی بھی موت:

پھر اللہ تعالیٰ تھم دے گا کہ ملک الموت اپنی روح کو قبض کر پھر ملک الموت دوزخ اور جنت کے درمیان ایک جگہ ہے اس پر آگر اپنی روح قبض کریں گے اور ایبا سخت چلا کیں گے کہ اگر مخلوقات زندہ ہوتی تو ان کی چیخ من کر مر جا تیں۔ اس وقت ملک الموت کہیں گے کہ اگر مجموکو پہلے معلوم ہوتا کہ جان کنی کے وقت یاروح قبض کرتے وقت اس فذر تکلیف اور شدت ہوتی ہے تو مومنوں کی ارواح کو تجابیت زمی کے ماتھ مراب المراب المراب الموت مرجائي مراب المراب المراب

آج کس کی بادشاہی ہے:

پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے دنیا ذلیل اب کہاں ہیں بادشاہ کہاں ہیں تیرے بیٹے اور کہاں ہیں سرکش متکبراور نافر ماں ظالم کہاں ہیں وہ لوگ جورز ق میرا کھاتے تھے اور یوجا پرتش غیروں کی کرتے تھے۔

لمن الملك اليوم فلم يوجد احد يجينه فجيب بنفيه ويقول

ں تر جمہ: آج کس کا ملک ہے اور کون بادشاہ ہے اس وقت کوئی نہیں ہوگا جواللہ تعالیٰ کو جواب دے گا۔

لله الواحد القهار

ترجمہ: آج ملک خاص اللہ وحدہ لاشریک اور قبار اور جبار کیلئے ہے کوئی دوسرا اس کے ملک کا باوشاہ اور مالک نہیں ہے۔

ري تحقيم:

اس کے بعد اللہ تعالی ری عقیم کو جس نے قوم عاد کو ہلاک اور تباہ کیا تھا اس مقداد میں جیسے گا ایک سوئی کے سوراخ سے نکل سکے وہ ہوا ساری زمین پر نہ کوئی پہاڑ چھوڑے کی نہ کوئی پہاڑ کو چھوڑنے دے گی، سب کو گرا کر صاف کرے گی، بالکل چڑے کی طرح جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

لا ترى فيها عوجاً ولا امتا

ترجمہ: نەنظرة ئے گا تھے اس میں کوئی موڑ اور نہ کوئی ٹیلا۔

اس کے بعد اللہ تعالی آ سانوں کو بھم دے گا اور چالیس روز تک آ سان ہے کوئی آ دی شی جیسا پانی برستارہ گا۔ پانی کی اس طرح طفیانی ہوگی کہ بارہ بارہ گز کے مقدار ہر چیز پر پانی ہو جائے گا۔ پھر زمین ہے اگے گی جیسا کہ سیزی ترکاری اگلتی ہے۔ یماں تک کہ بدن آ دمیوں کے کائل اور برابر ہو جا کیں کے جیسے سیلے تھے۔

فرشتول کا زنده ہونا:

بھر اللہ تعالی حاملان عرش معلی کو زعرہ کرے گا اس کے بعد حضرت جرئیل الغيثة اورميائكل الظينة اورامرافيل الظنفة اورعز رائيل الطفة كوبيسب الله تعالى کے حکم سے زندہ ہوجا کیں گے۔

سرکار دو عالم النائق کی قبرانور سے جلوہ گری۔

الله تعالی رضوان جنت کو تحکم دے کہ ان کو نشان دے براق تاج اور جوڑے عزت اور تنظیم کے پس ملائکہ کھڑے ہوں گے زمین وآسان میں اور جرئیل الطبیع: كبيل كي الدر من احضور في كريم عليه كي قبر شريف كهال هي؟ زيين كهي الم ب مجھ کواس ذات کی جس نے تجھ کو برحق بھیجا ہے۔ اللہ تعالی نے ارت عقیم کو جھ پر بيجا نفا اور جھے ریزہ ریزہ کر دیا اور میں نہیں جانتی کہ حضور نی کریم علیہ کی قبر شریف كبال ع؟ ال ك بعد حنورني كريم عليه كي قبرشريف سايك نوراني ستون. آ ان ك كنارك تك بلند موكارات نشانى كى وجد سے جرئيل اين الطاع وصورني كريم عَنْ اللهُ كَيْ مَرِكُو بِهِي لَ لِيل كَي مَمَّا مِلُوكَ قِبِرَ شِرِيفَ يرِ جِائِيل كَي اللهِ الور حرکت کرے گی اور زمین بھٹ جائے گی تو شافع محفر مفرت محمد عظی قبر شریف ہے نگل کیڑے ہوں گے اوراپنے سرانورے مٹی کوصاف کریں گے، وائیں بائیں آپ دیکھیں عے لیکن آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی پھر ای کیے آپ عظائے جبر ئیل امین التأفيل اور مفرت المرافيل التلكين كو ويكوس كح مفرت جريك التليق سه اس ون ے بارے میں پوچین کے تو حضرت جمریل الفلیا جوابا عرض کریں مے: بیدون حسرت اور افسول كا دن ب يه قيامت اور آپ عليه كي شفاعت كا دن ب-اى دوران آپ سی امت کے بارے میں جرس الطبی سے پوچیس کے۔ شایدتم میری امت کوجہم کے کنادے پر چھوڑ کر جھے بتائے آئے ہوتو حضرت جرئیل الطبیعین عرض كريں كے معاذ اللہ! اللہ كي تتم إجس نے آپ ﷺ كو برجق نبي بنا كر بعيجا ہے كى ی قبرآپ علی سے پہلے ش نہیں ہوئی۔آپ علیہ اینے سرانور پر تاج سجا کر جادر

### Marfat.com

اوڑھ کراور براق برسوار ہوکر پوچیس کے اے جبر تکل النظیفات ا میرے ساتھی ابو بکر ے کھڑے ہوجائیں گے۔ ایک فرشتہ کی جوڑے اور بہت ہے براق لے کرآئی

گے وہ ان تمام جوڑ وں کو پہن کر اور برا توں پر سوار ہوکر حضور نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر مول کے تو حضور نی کریم عظی تحدے میں سرر کھ دیں کے اور اننی امتی یکاریں گے۔ ای کمح اللہ تعالی کی طرف حضرت اسرافیل ﷺ کوصور بھو تکنے کا تھم

ہوگا اور حضرت اسرافیل الطیخ اللہ کے تکم پر ٹمل کریں گے تو تمام روحین شہد کی کھی کی ظرح نمودار ہوں گی اور زمین آ سان ان ہے بجر جا کمیں گے اور تمام کی تمام روحیں سارے اجسام میں واخل ہو جا ئیں گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرا می:

ثم نفخ فيه احرى فاذا هم قيام ينظرون

قراة الواعظير

پھر دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا۔ محشر میں امت محربہ کی باروتشمیں:

حضرت معاذین جبل فضی عددایت ہے کہ میں نے حضور نی کری علیق

ے عرض كى: يارسول الله مَنْكُنَّهُ المحصر الله كول

يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجاً

کے بارے میں آگاہ فرمائیں تو حضور نبی کریم علی اس قدر روئے کہ آنسوؤں ہے آپ کے کپڑے تر ہو گئے اور فر مانے لگے اے معاذ! تو نے بہت بری

چیز کے بارے میں یو بھا ہے ، وز حشر میں میری امت کے بارہ میں گروہ ہوں گے أيك الولد جب الى قبرول سے فكے كا تو ان كر باتى اور يا وك نيس موں كے تو اللہ

تعالی کی طرف سے بکارنے والا یہ آ داز دے گا: یہ وہ لوگ میں جو دیا میں ایخ بمسائیوں اور پزومیوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، ان کی یمی سزاہے اوران کا ٹھکانہ دوزخ ہےجس طرح الله تعالى قرآن ياك ميں اعلان فرما تاہے:

والجار ذي القربي والجار الجنب

قریکی پڑوی اور دور کے پڑوی۔

(الثاني) يحشرون من قبورهم على صورة الجنازير، فينادي

المنادى من قبل الرحمٰن هؤلاء الذين يتهاونون بالصلوة

اور دوسرے گروہ کی شکلیں صور جیسی ہول گی اور پکارنے والا پکارے گا پیہ

نماز میں ستی اور غفلت کرنے والے لوگ ہیں جس طرح الله فرما تا ہے:

فويل للمصلين الذين هم عن صلوتهم ساهون

ترجمہ: ان نمازیوں کیلئے بربادی ہے جواپی نمازوں میں ستی کرتے ہیں۔

تیسرے گروہ کے پیٹ پہاڑ کی طرح ہوں گے اور ان پیٹوں میں سانپ او

چھو وغیرہ ہول گے۔ایک طرف اللہ کی طرف سے یکارنے والا یکارے گا ہیوہ لوگ

ہیں جو زکوٰۃ ادانیں کرتے تھے یمی ان کی سرا ہے اور ان کی جگہ دوزخ ہے جمیر طرح الله تعالی کا ارشادے:

والذين يكنزون الذهب والفضة

ترجمہ: وہ لوگ جوسونا اور جاندی جمع کرتے تھے اور (اپنے مالوں میں ہے ز کوہ ا دانہیں کرتے تھے۔

چوتھا گروہ جب قبروں سے نکلے گا تو ان کے منہ سے خون بہدر ہا ہوں گا اور ا یک اللہ کی طرف سے نگار نے والا پکارے گا: کہ بیروہ لوگ میں جواللہ تعالی کے عبد

و پیان کو تھوڑی می قیمت میں چے ڈالا کرتے تھے۔

پانچواں ٹولہ ان لوگوں کا ہوگا جب وہ قبروں سے نکلیں گے تو ان کے جم پھولے ہوئے ہول گے اور مردار سے بھی زیادہ ان کے جم سے بد بوآئے گی پیل

الله تعالى كى طرف سے ايك آواز ديے والا آواز دے گا: يه پوشيده گناه كريا والے لوگ ہیں اور ان کے دلوں میں خوف خدانہیں ہوتا تھا ان کی بہی سزا ہے اور

ان كالمحكانه دوز خ ب جيها كدار شاد بارى تعالى ب:

يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله

ر جمہ: لوگوں سے چھتے ہیں اور اللہ سے نہیں جھپ سکتے۔

چھنا گردہ جب قبرول ہے اٹھے گا تو ان کے گلے کئے ہوئے ہول کے اور پارنے والا آ واز دے گا پیچھوٹی گوائی دینے والے لوگ میں بھی ان کی سزا ہے اور

ان کے رہنے کی جگددوز رخ ہے۔

جبیا کہاللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: نگھ میڈ میں

والذين لا يشهدون الزور ترجمہ: اور بيلوگ جمونی ديے تھے۔ ساتوال گروہ جب اپنی قبرول سے اشھے گاتو وہ اپنی زبانوں سے محروم ہول كے ان كے منہ سے بيپ اور خون جارى ہوگاتو الله كى طرف سے ايك پكار نے والا إيار كا: يدوه لوگ بيں جو جان ہو جوكر كچی گوائی نہيں ديے تھے۔ اور ايمي ان كی

الارے ہ ایروہ توت یں بوجوں پر بھر رہی وس میں سے ۔۔۔ سرا ہے اور ان کا ٹھکا نہ جہنم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کر ا می ہے:

قرجمہ: اور گواہی مت چھپاؤ اور جو بھی گواہی چھپاتا ہے اس کا دل گنبگار ہے۔ آٹھواں گروہ جب قبروں سے نظے گاان کے سراوند ھے اور ان کے پاؤں سر پر مبون کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرنے والا آواز دے گا: یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں اور تو ہر کیے بغیراس دنیا سے چلے گئے یہی ان کی سزا ہے اور ان کا

> مُحَكَاندووزُ تُ ہے۔جیہا كہا اللہ تعالی قربا تا ہے: ولا تقربر الزنا انه كان فاحشة وساء صبيلا

رہ سربر سرت ترجمہ: زنا کے قریب مت جاؤ کیونکہ میر برائی ہے اور برا راستہ ہے۔

جب نوال گروہ اپی تیرول نے نمودار ہوگا ان کا مند کا لا اوران کی آنکھیں نیلی ہول گی اور ان کے پیٹ میں آگ بحری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آ واڑ دینے والا آ واز و سے گا: یہ

دولاك مين جوتيمول كامال ظلما كها ياكت تحجيها كمالله تعالى كاارشاد باك ب: ان الذين ياكلون اموال اليتمنى ظلماً انها ياكلون في

ان اللدين يا كلون اموال اليتنمى ظلما اتما يا كلون فى بطونهم نارا و سيصلون سعيراً ترجمہ: جولوگ ظلم سے تیموں کا مال کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پینوں میں آگ مجرتے میں اور آخرت میں ان کے پیٹ کوآگ ہے بھر دیا جائے گا۔

د ٔ وال ٹولہ جذام اور پرص بین مبتلا لوگوں کا ہوگا۔اللّٰہ کی طرف سے ایک یکار نے

والا پکارے گا: بدلوگ اپنے مال ماپ کوناراض اور پریشان رکھتے تصاوران کی نافر مانی

كرتے تھے اور اللہ كے تكم يرعمل نہيں كرتے تھے جيسا كەاللەنغالى كاارشاد ہے:

وبالو الدين احسانا ترجمه ال باب كم اتها جها الوك كرنا

گیار ہوال طبقہ اپنی قبروں سے اندھا ہو کراٹھے گا ان کے دانت نیل کے سینگ کی مانند ہول گے ان کے ہونٹ سینے پر لٹکتے ہول گے ان کی زبانیں پیٹ اوران کی زانوں پر لٹک ربی

ہول گی اور ای لمحے ان کے پیٹ سے پیشاب بھی نکل رہا ہوگا تو ای دوران اللہ کی طرف ہے

يكارف والايكارك كايدكم الى لوك بين جيها كدالله تعالى فرماتا ب:

انما الحبر و المسير والانصاب والا زلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه

ترجمہ: پیشراب اور جوا، اور بت اور جوئے تیرے سب ناپاک ہیں۔ پیہ

شیطان کی کارستانیاں ہیں، بچوتم ان ہے۔

بارہواں گروہ اپنی قبروں سے نکلے گا تو ان کے چیرے چودھویں کے جاند کی طرح چمک رہے ہوں گے اور بل صرایا ہے بیلی کی طرح عبور کر جائیں گے تو ای دوران الله تعالى كى طرف سے ايك يكارنے والا يكارے كا: يه نيك عمل كرنے والے لوگ میں اور گناموں سے پر بیز کرنے والے لوگ میں اور یا نچوں وقت کی نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے اور ان کا خاتمہ تو بہ پر ہوا ، ان کی جز اجنت ہے اور ان کیلئے الله کی مغفرت رحمت اور خوشنو دی ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرا می ہے:

ان الا تخافوا والا تحزنوا

ترجمه: مت ڈروادرمت قم کرو\_

4444

#### بابنبراه

### عاجرىكابيان

الله تعالی فرما تا ہے:

وعبا الرحمٰن الذين يمشون على الارض هوناً و اذا خاطبهم الجاهلون قالو اسلماً

ترجمہ: اللہ کے بندے وہ لوگ ہیں جوز مین پر آ ہتہ آ ہتہ چلتے ہیں اور جب جابل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کرتے ہیں۔

### جہنمی کون:

رسول الله ﷺ كا فرمان ہے: جس محف كے سامنے ميرا ذكر كيا جائے اور وہ مجھ پر در دونہ بھیج وہ مخص آگ میں داخل ہوگا۔

# درودشریف را هنه کا شری حکم:

جب بی کریم سی کا ام ایا جائے اور ہروقت درود پاک پڑھنا واجب ہے اور
یہ ام طحاوی کے نزدیک ہے اور کچھ علاء کے نزدیک ایک مجلس میں ایک مرتبہ درود
جمیجنا کا فی ہے آگر چہ بادیار نبی کریم سی کا نام لیا جائے جس طرح تجدہ تلاوت
والے کیلئے بھی بی تھم ہے اور چھینک کے جواب دیے والے کا بی تھم ہے اورای پر
نوئی ہے اور افضل میں ہے جب بھی نام لیا جائے تو ہر مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔
عاجزی کی فضیلت:

حفرت ابن عباس عظی عدوایت برک فی کریم عظی کافرمان ب بر

محف کے سریص دو زنچیریں ہیں، ایک ساتو ہی آسان کی طرف اور دوسری ساتو ہیں زمین کی طرف اگرانسان عاجزی کرے تو اللہ تعالی اس کواس کی زنچیر کے بدیے افعا لیتا ہے جو ساتویں آسان کی طرف ہے اگر انسان غرور و تکبر کرے تو اللہ تعالی اس کو اس زنجر کے ذریعے جمکا دیتا ہے جو ساتویں زمین کی طرف ہے۔

كبريائي الله كيلي ہے:

حفرت ابو بريره حفظته بروايت ب كرسركار دو عالم عليك في مايا: الله تعالی کا فرمان ہے کبریائی میری جا در ہے عظمت و بزرگ میرا کرتہ ہے۔ تکبر اور بزرگی میری مفت ہے۔ کبریائی میری جا در ہے جو تکبر کرے اور عظمت اور بڑائی کا ا ظہار کرے جو شخص ان دو چیز وں کے بارے میں میرے ماتھ جھگڑ ا کرے میں اس کو دوزخ میں ڈال دوں گااور مجھےاس کی کوئی پر واونیس \_

ميدان حشر مين متكبر كاحال:

عمرو بن شعیب رفظ الله سے روایت ہے کہ متکبر لوگ قیامت کے روز چیوٹی کی شکل میں آئیں گے انہیں ذلیل کیا جائے گا اور اہل محشر ان کو اپنے پاؤل تلے کیلیں مے، ہرطرف سے انہیں ذلت ہوگی اور انہیں جہنم کے ایک قیدخانہ میں ڈال دیا جائے گا اوراس ٹھکانہ کا نام بوس اوران پرآگ کے ڈھیر لگا دیئے جا کیں گے اور خبال کا عرق ان کو پلا دیا جائے گا اوز خبال ایک جگہ ہے جہاں پر دوزخ کے سر دار جمع ہوتے ہیں۔ تين محروم مخض:

حمرت ابو بريره صفي عدوايت بركارووعا لم تعلقه كافر مان ب: تين شخص ایسے بیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن نہ گفتگو کرنے گانہ ان کی طرف دیکھے گا اور ندان کو پاک کرے گا اور ان کے لیے براسخت عذاب ہے۔ ایک بوڑھا زانی دومراجمونا بادشاه تیسراانل وعیال والامتکبرانسان \_

#### تكبراورعاجزي:

نی کریم ﷺ نے فرمایا:

روى عن النبي مُنْطِيَّة انه قال من كان في قلبه مثقال ذرة من كبير

جس کے ول میں ذرہ مجر بھی تکبر ہودہ خض جنت میں وافل نہیں ہوگا۔ كيونكه غرور اورتكبر بندے اور جنت كے درميان ركاوث بن جاتا ہے اس طرح مومن لوگوں کے اخلاق کے درمیان بھی رکاوٹ بن جاتا ہے اورمومنوں کا ا خلاق ہی جنت کا درواز و ہے۔

#### مسلمان کے جھوٹے میں برکت ہے:

حفرت ابن عباس فظائه عدوايت م كدرسول الشيك فرمايا: من التوا من ان يشرت الرجل من صور اخيه وما شرب اجل من سور اخيه الاكتب له سبعون حسنة و محيت عنه سبعون

سية ورفعت درجة في اعلى عبين.

یہ چیز بھی عاجزی میں شامل ہے۔ آ دی اپنے بھائی کا جمونا ہے اور کھائے جو آ دی بھی اپنے بھائی کا حبوثا کھا تا اور پیٹا ہے اس کیلئے ستر (۷۰) نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور سر (٥٠) برائيال منادى جاتى جل ادراس كا مرتبه اعلى عليين ميس بلندكيا جاتا ہے۔

تكبرسے باك ہونے كانسخه:

حضرت جار حظیمینه سے روایت ہے کہ حضرت نوح الطّبيع نے اپنے بیٹے سے کہا میں تمہیں وہ عادت سکھا تا ہوں وہ جس مخص میں بھی یائی جا ئیں وہ متکبز ہیں ہوتا۔اپنے ہاتھ سے ایک بکری کا دودھ دو بنا گدھے برسوار کھدر کے کٹرے پہننا،غریب ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا اور اینے اہل وعمال کے ساتھ کھانا کھانا ، اان تمام کاموں کے کرنے سے بندہ متکبز ہیں ہوتا ہے بلکہ عاجزی اور اکساری کانمونہ بن جاتا ہے۔

حفرت عمر فاروق دفی الله سے روایت ہے آپ نے فرمایا: کہ عاجزی کی بنیاد تین

چیزیں ہیں، (۱) جومسلمان تھے ملے تو تو بہلام کرنے میں پہل کرے خواہ تو اس کو جانتا ہویا نہ جانا ہو، (۲) مجلس میں بیٹنے والے لوگوں ہے اچھی گفتگو کرخواہ وہ حقیر وخریب ہی کیوں نہ ہوں، (۳)اوراپیے سامنے تو اپنے تقویٰ اور نیکی کے ذکر کو برا خیال کر۔

مفرت حسن رفاي الم المعالمة عند وايت ب كدني كريم المايك في أماياك مروی عَنْ النبي مُلْئِلِيُّهُ انه قال من خصف نعلُه و رفع ثوبه و َ غير وجهه لله في السجود فقد بوي من الكبر.

ترجمہ: جو محض اپنے جوتے کو بیوند لگائے کیڑے کی سلائی کرے اور اس کی پیشانی مٹی میں تجدہ کرتے ہوئے مٹی سے بھر جائے تو ایبا مخف تکبر اور برائی سے پاک وصاف ہے۔

فتح شام اور حضرت عمر حفظت کی عاجوی:

قیں بن حازم نے روایت ہے کہ جب حضرت عمر فاروق صفح اند ملک شام کی فتح ہوجانے کے بعد ملک شام کی طرف روانہ ہوئے تو آپ بھی ایک کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا آپ سے اللہ نے اپنے اور اس کے درمیان سواری کی باری مقرر فرمائی، اس طرح کہ ایک مرتبہ موار ہوئے تھے اور آپ کا غلام او مٹی کی مبار پکڑتا تھا اور تین میل تک چاتا تھا پھر آپ اتر جائے اور غلام سوار ہو جاتا اور حضرت عمر فاروق تصطفنه اونثی کی مهار پکڑ لیتے تھے اور تین میل تک ہی کام سرانجام دیتے تھے سارا سفر ای طرح جاری ر ہا اور حضرت عمر فاروق حضی بند اونٹی کی مہار پکڑ کی اچا تک راستے میں پانی آگیا تو حضرت عمر فاروق رض اللہ نے مہارا بنے ہاتھ میں پکڑلی اور اپنے جوتے اپنی بغل میں لے لیے اور یانی میں سفر طے کرنا شروع کر دیا اتنے میں حضرت ابوعبیدہ بن الجراح تفظیم جوشام کے امیر تھے اور عشر ومبشرہ محایہ کرام حفظینہ میں شامل منے آپنچ اور کہنے گئے اے امیرالموشین! شام کے رئیں اور امیر آپ کے ا شقبال اور ملاقات کیلئے آ رہے ہیں اور مناسب نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس حالت یں ویمیں تو حضرت م فاروق حظیجت نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام . کی وجہ سے ہزرگ مطافر مانی ہے لوگوں کی ہاتوں کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں \_

# انسان کی اصلیت:

روایات میں آتا ہے کہ مطرف بن عبداللہ عظیفات نے مہلب کواپ مکان کے صحن میں فخر سے نہلا ہوا دیکھا مطرف نے اس سے کہاا سے خدا کے بند سے اللہ جل شانہ اوراس کے رسول اللہ عظیفا کوالی علی بند ہے اس سے کہا کیا تو جھے نہیں جانتا میں کون یوں تو شفخر محمد مطرف رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا میں تمہیں الجھی طرح جانتا ہوں تیری ابتداءا کی مٹی کا غلیظ قطرہ ہے اور تیری انتہاءا یک تمہیں الجھی طرح جے دہاب ناپاک جم ہے تو ان دونوں کے درمیان نجاست اٹھانے والے کی طرح ہے۔ مہلب ناپاک جم ہے تو ان دونوں کے درمیان نجا سے اٹھا والے کی طرح ہے۔ مہلب نے آپ کی اس قصحت کرمن کر تکم روغرور سے چلنا چھوڑ دیا اور تو ہرکر لی۔

# الله كے نزد كي افضل ترين لوگ

حضرت ابو ہر پرہ دھی ہے روایت ہے کہ مضرت عمر فاروق رہی ہے ایک سے آئے مضرت عمر فاروق رہی ہے اور آب آئی کہ کو بحرین کا گور فر بنا کر بھیجا تو اس وقت ایک گدھے پر سوار سے تو کسی شخص نے کہا اثر جاؤ کیونکہ یہ سحانی رسول الشیک ہے ہیں ان کا خلق عاجزی ہے اور ساری مخلوق کے مزد یک ملائکہ کے نزدیک افضل ترین لوگ ہیں۔
کے نزدیک ملائکہ کے نزدیک اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین لوگ ہیں۔
رسول کریم علیک کی سواری ابوب انصاری کے گھر:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم ﷺ جمرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف میں آتا ہے کہ جب سرکار دو عالم ﷺ جمرت فر ماکر مدینہ منورہ تشریف کے جب مدینہ منورہ کے در دازے پر پہنچ تو وہاں کے امیر ورئیس او ٹنی کے آپ ﷺ کی او ٹنی کی میں جہاں اسے تشمیر نے کا تھم دیا چھوڑے کا تھم دیا میں جہاں اسے تشمیر نے کا تھم دیا گیا ہے۔ انہوں نے آپ ﷺ کے فرمان پرعمل کیا اور او ٹنی لشکر کے آگے چاتی تھی

جب او فی کی مکان کو چھوڑ کر آگے روانہ ہوتی تھی تو وہ مکان والا پریشان ہوجا تا تھا
اور یہ کہنے پر مجبور ہو جا تا اگر میرے پاس مال و دولت ہوتا تو سرکار دو عالم سلطنا ہے۔
میرے پاس خبر تے جب او ٹی حضر ت ابوا یوب انصاری دی بھٹنے نہ کے گھر کے سامنے
میرے پاس خبر پر بیٹھ گی اور لوگوں نے کو اٹھانے کی کوشش کی کیکن وہ اپنی جگہ ہے
میمی نہ بلی ای دوران جرئیل ایس الطاقی پیغام لے کر اترے اور کہنے گئے ای جگہ قیام فرمائے کے ای جگہ تی نہ بن ای دوران جرئیل ایش اللیک پیغام لے کر اترے اور کہنے گئے ای جگہ تیام فرمائے کے کوئکہ اس بندے نے اللہ کیلئے عاجزی کی ہے جب آپ بھٹائے مدینہ منورہ کے دروازہ پر پہنچ تھوتو لوگوں نے اپنے گھروں کو بچالیا تھا اور کہا تھا سرکار دوعالم سلطنا ہوں اور اللہ کے نزدک میری قدرومنزلت ایسی کہاں موجا کہ میں ایک کہاں کہارا دوعالم سلطنا ہوں اور اللہ کے نزدک میری قدرومنزلت ایسی کہاں کے سرکار دوعالم سلطنا ہوں اور اللہ کے نزدک میری قدرومنزلت ایسی کہاں کہاں کہارا دوعالم سلطنا کی عاجزی کا دواز کھاری کی جب سے حضور نبی کریم سلطنا کو کوئی کے ایسی کا دراز:

وہب بن منہ طفیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی الطبیح کی طرف وی بھیجی۔ اے موی ایک نے جو جو بنایا ہے؟ تو حضرت موی الطبیح کی طرف وی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:
حضرت موی الطبیح کیے لگے یا اللہ آتو ہی بہتر جانتا ہے تو اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا:
میں نے تمام بندوں کے دلوں کی طرف دیکھا ہے اور سب سے زیادہ تو اضع اور عاجزی میں نے میں جو دے اس وجود ہے، ای وجہ سے میں تجھ سے بغیر کی واسطہ کے کلام کرتا ہوں۔
ہندی کے اسمایہ:

روایات میں آتا ہے کہ چھ چیزوں نے اللہ تعالیٰ کیلئے عاجزی اورا عساری کی اورانسانی نے ان کواپنے زیائے کے لوگوں سے بلند کردیا۔

(۱)اور پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام پہاڑوں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ میں حضرت نوح الطبطالا اوران کے ساتھ کشتی پر پیٹھنے والے تمام مومن لوگوں کو تمہارے اوپراتارنا چاہتا ہوں۔ یہ ن کرتمام پہاڑوں نے تکبر کیا گرجودی پہاڑنے عاجزی اور اکساری سے یہ اللہ میری الی عزت اللہ کنز دیک کہاں ہے کہ اللہ میری الی عزت اللہ کنز دیک کہاں ہے کہ اللہ میری الی مقام تمام النظام کی گرفتی کو اتار دے تو اللہ تعالی نے اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کا مقام تمام پہاڑوں سے او نچا کردیا اور دو کشتی اس پہاڑ پر تھرگی جیسا کہ اللہ تعالی نے سورہ ہون میں فرما تا ہے: ' وابستوت علی المجودی'' اور کشتی جودی پہاڑ پر تھر گئی۔

سی فرماتا ہے: واستوت علی العودی اور بی بودن پہار پر ہری۔
جودی پہاڑ موصل شمر کے قریب ایک جزیرے میں واقع ہے۔ تمام پہاڑوں ۔،
خدا کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ تونے جودی پہاڑکو ہم پر فضیلت کیوں دی ہے؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاو فر بایا: تم نے تجبر کیا تھا اور اس نے عاجزی کی تھی اور یہ بھی پر لازم
ہے کہ عاجزی کرنے والے کے حکام کو ہڑ ھاؤا ور تکبر کرنے والے کے مقام کو گھٹاؤں ۔
ہے کہ عاجزی کرنے والے کے حکام کو ہڑ ھاؤا ور تکبر کرنے والے کے مقام کو گھٹاؤں ۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں پر وہی بھیجی کہ تم سے میں کی بندے کے ذریعے
بات کروں ۔ پہاڑوں نے تکبر کیا اور اپنی بڑائی وکھائی گر طور سینا نے عاجزی سے
ول میں کہا کہ میں کون ی چیز ہوں کہ اللہ تعالی مجھ جیسی تھیر چیز سے اپنے بندے کے
ور یعن کہا کہ میں کون ی چیز ہوں کہ اللہ تعالی مجھ جیسی تھیر چیز سے اپنے بندے کے
ور یعن کہا کہ میں کون ی چیز ہوں کہ اللہ تعالی مجھ جیسی تھیر چیز سے اپنے بندے کے
ور یعن کہا کہ میں کون ی چیز ہوں کہ اللہ تعالی مجھ جیسی تھیر چیز سے اپنے بندے کے
ور یعن کہا کہ علی کون ی چیز ہوں کہ اللہ تعالی محمد حضرت مونی القائیلی ہے گئٹا کو ک

(۳) الشرتعالی نے مجیلیوں کی طرف وتی بھیجی کہ میں تمبارے پیٹ میں حضرت پونس الطینی کورکھنا چاہتا ہوں۔ایک مجھل نے دل میں عاجزی کرتے ہوئے کہا میں کس لائق ہوں کہ الشرتعاتی مجھ ناچیز کے پیٹ میں اپنے نبی کور کھنے کیلئے جگہ دے، الشرتعالی نے اس کی عاجزی کو پیند کیا اوراس کی عزت کونوازا۔

(۷) الله تعالی نے تمام پر عمدوں کی طرف وی بھیجی کہ میں چا بتا ہوں کہ تم میں کی کے پیٹ میں چنے کی چیز دکھوں۔ تمام پر عمدوں نے تکبر کیا گرشہد کی کھی نے انکساری کی اور اپنے دل میں یہ کہا: میں اس قابل کہال ہو سکتی ہوں کہ اللہ تعالی میرے اندر ایسی عمدہ چیز رکھ دے۔ اللہ تعالی کو اس کی بیاعا جزی پندا آئی اور اس کو شہر جیسی نعمت عطا کی۔ رکھ دے۔ اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النظیمی ہے کو چھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے (۵) اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم النظیمین سے بوجھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے

کہا میں خلیل اللہ :ول اور حضرت موی الطلق سے بوچھا تو کون ہو؟ وہ کہنے گے.
میں کلیم اللہ ہول - حضرت عینی العصر سے بوچھا: تم کون ہو؟ وہ کہنے گے: میں مدوح
اللہ ہول - اور حضور نبی کرنم ﷺ سے بوچھا: آپ کون میں؟ آپ نے عرض کیا:
میں میتیم ہوں ۔ تو اللہ تعالی نے آپ کے اس عاجزی کلے کو پند قرمایا اور آپ کا درجہ
پیٹیم وں سے بڑھا دیا جس طرح اللہ تعالی ارشاو قرماتا ہے:

#### ولسوف يعطيك ربك فتوضى

ترجمه: تیرارب تخفیضرورا تناعطا کریے گا که تو راضی ہو جائے گا۔

(۲) جو محض تجدے اور تو حید کے ساتھ اللہ کیلئے عاجزی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے عرت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عرت عطا فرماتا ہے اس طرت کراس کاسیدا سلام کیلئے کھول دیتا ہے اور وہ اللہ کے نور زیت پر ہے۔

# حفرت ابراجيم العَلِيقالاً كامفرتشريف لے جانا:

جب الله في حضرت ابرائيم النظيفة في آك كوشندا كرديا تف آپ في ممامت آگ سے نظف كے بعد مرجائي كاراده كيا وركينے لك انبي ذاهب الى دہي سيهدين كسب شك ميں اينے رب كي طرف جاتا ہوں كدوه جھے ہدايت دےگا۔

حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے چلے لوگ آپ ہے کہنے کئے کہ مصرین ایک ظالم پادشاہ ہے اور لوگوں ہے ان کی یو یوں کو چین لیتا ہے اور اس نے اپنے ہر راہتے میں اپنا تخصیل دار مقرر کر رکھا تفا۔ حضرت ابرا ہیم الطبیعی پڑے غیرت والے تنے اور حضرت بی بی سارہ نہایت حسین وجیل تخص ۔ حضرت ابرا ہیم الطبیعی نے ان کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ صندوق کو تالا لگا کر اونٹ پر لا د ابرا ہیم الطبیعی نے ان کو ایک صندوق میں بند کر دیا۔ صندوق کو تالا لگا کر اونٹ پر لا د لیا اور مصر کی طرف روانہ ہوئے جب آپ تخصیل داروں کے پاس آئے تو انہوں لیا اور میں کو کھا ہا ورصندوق کو کو لا اکر صندوق کو لیا اور بی بی سارہ کی نہیں انہوں کو جو نہایت سے دیاں تھے انہوں کی بین ہے دی گا کہ بیتمہاری کو جو نہایت حسین وجمع الکے بیا تھی الطبیعی نے کہا : میری بہن ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے بیوی ہے ؟

بیگان کیا کہ بیہ بادشاہ کے لائق ہوگی۔ پی بی سارہ کو بادشاہ کے پاس لے گئے اللہ تعالی نے معزت ابراہیم الطبی کے ساننے سے پردہ اٹھا دیا۔ معزت ابراہیم الطبیع کی طرف خواہش ہے اپنا ہاتھ بڑھایا خدا کے حکم ہے اس کے ہاتھ پاؤں دونوں سكھ كئے ۔ بادشاہ نے كہا: في في سارہ كوك تو جاد وگر ني ہے۔ في في سارہ نے كہا: ميں جاد در گرنی نہیں ہول بلکہ حصرت ایرائیم خلیل اللہ کی بدی ہول۔ انہوں نے تیرے لیے بددعا ما تکی ہے۔اس لیے تیرے ہاتھ پاؤں موکھ گئے ہیں۔اب تو انڈ تعالیٰ ہے ڈ راورتو بہ کرتا کہ تیرے باتھ یاؤل ٹھیک ہوجا ئیں گے تو اس نے تو پہ کی اوراس کے ہاتھ یاؤں درست ہوگئے، جب اس نے حفزت کی بی سارہ کی طرف کچر دیکھا اور مبرو تمل جاتار ہا پھراس نے جا ہا کے ہاتھ بوصائے اتنے میں اس کی بینا کی جاتی رہی اور وہ اندعا ہو گیا۔ پھرتو بہ کی تو خدا کے حکم ہے اس کی آئیسیں اچھی ہوگئیں اور بینا کی لوٹ آئی پھر تیسر فی مرتبہ خواہش کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعضاء خشک كر ديئے \_ يعنى شل ہوگئے \_ چرصدق دل ست توبه كى اور بى بى سارہ كو حضرت ابرا میم النظیلائے یاس واپس بھیج دیا اور بہت معذرت کی پھر اللہ تعالی نے اس کے تمام اعضاء کو درست کر دیا اور اس کی صحت انچھی ہوگئی۔

عملي نكته:

---نفرت لی بی ساره ایک حسین وجمیل عورت تقی \_ حضرت ابرا میم خلیل الله انهیس بہت چاہتے تھے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر کے شرے محفوظ رکھا۔ کسی کو ان تک میٹنیے کی جرائت ندمتی جس مومن کے دل میں کلمه طیبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوست رکھتا ہے جس دیمن کی میر جرائت نہیں کے خلیل اللہ کے دوست کو چھنے تو شیطان کب جرأت كرسكا ہے۔اس كوچين سكے جس كوخدا دوست ركھتا ہے۔ بس قصد يوں ہے کہ جب بادشاہ اچھا ہوا تو وہ بی بی ہاجرہ کو لے کر آیا اور حضرت بی بی سارہ نے حفرت ابرائیم القیلی کے مامنے بیان کیا تو حفرت ابرائیم الفیلائے فرمایا: کہ میرے سامنے سے اللہ تعالٰی نے پر دے اٹھا دیئے ہیں، اس لیے میں مطمئن ہوں اور

تہاری طرف ہے مجھ کوٹسکین ہے۔

عالم كى عزت كرنے كا اجر:

حفرت ابو ہر رہ دین اللہ ہے روایت ہے کہ

و عن ابى هويوة ﷺ قال من اكرم عالما فقد اكرم سبعين نبيا و من اكرم متعلما فقد. اكرم سبعين شهيدا. و من احب العالم الاتكتب عليه خطيئته ايام حياته

حضرت محمصطفیٰ ﷺ نے فرمایا: جس نے عالم کی عزت کی گویا اس نے ستر (۷۰) آ دمیوں کی عزت اور جس نے طالب علم کی عزت و تو قیر کی اس نے سر (۷۰) شہیدوں کی عزت کی ۔جس نے عالموں کواورعلم کو دوست رکھا اورعزیز جانا · تواس كے نامدا عمال ميں زندگى بخركو في كنا ونبيں لكھا جائے گا۔

يوم قيامت علماء كامقام:

حضرت ابوموی اشعری بضیانه ہے روایت ہے کہ

و عن ابي موسَىٰ الا تشعري رَجُلُجُبُهُ انه قلل قال رسول الله الله العباد يوم القية ثم يمينو العلماء فيقول يا معشر العلماء. اني لم اضع فيكم علمي الالعلمي بكم، فلم اضع علمي فيكم لا عذبكم انطلقوا فقد غفرت لكم ترجمه حضور ني كريم علي في في في الله تعالى اليد بندول كو قيامت کے دن اٹھائے گا اور علماء دین کو الگ کرے گا اور اللہ تعالیٰ علماء سے فرمائے گا کہ میں نے تم کو عذاب میں مبتلا کرنے کیلیے علم نہیں ویا، اس لیے میں نے تمہیں عالم بنایا ہے کہ میں تم کومعاف کردوں۔

\* \* \* \* \*

# قراة الواعظين رجه درة الناصحين (بمل

علامه عثمان بن حسن احمد الشاكر مترجم

مولا نامحمه عبدالاحدقا دري

فاشر:

اللای کتب خانه

فضل الهى ماركيث چوك اردوبازارلا بور

# بنظا كالثيار

بابنبراهم

# محناه اورظلم کی ندمت

ظهر الفساد في البر و البحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي علموا (سورة روم)

ترجمہ: '' چکی خرانی خشکی اور تری میں ان برائیوں ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کھا ئیں تا کہ انہیں ان کے بعض کو تکوں کا مزہ۔''

قحط سالی شروع ہوئی تو چار پائے گھانس نہ ملنے اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرگئے <u>۔</u> یہ سب کچھ لوگوں کی کرتو توں کی وجہ سے ہوا ہے تاکہ اللہ تعالی ان کے کرتو توں کا کچھ عذاب دے دے۔

نماز میں درود پڑھنے کاحکم:

حفرت فضاله بن عبيد عظیمه في فرمايا كه من في حضور ني كريم علي است كه ايك فخف اپني نماز ميں دعا كرتا تھا گرآپ (عَلِيقَةً ) پر درودنبيں بھيجا تھا۔حضور نبي

کریم علی نے فرمایا کدال شخص نے نماز میں جلدی کی ہے پھرال شخص کو بلایا اور اس ے اور دوسروں ہے کہا کہتم میں ہے جوکوئی بھی جس وقت تماز پڑھے پہلے اللہ تعالیٰ کی

حمد و ثناء کرے پھر آپ (علیق ) پر درووث ٹریف تیجے اس کے بعد جو جاہے دعا مانگے۔

#### دعا اورنماز كامعلق ہونا:

# جنت میں جاتے ہوئے پریشانی:

ابن مسعود رفی این مسعود رفی این این است میں است میں سے ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ نے محابہ کرام رفی نے ایک کروہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری امت میں سے ایک قوم ہوگی اور اللہ تعالی انہیں روز قیامت جنت میں جانے کا تھم دے گا لیکن وہ اس بات پر جمران و پر بیٹان ہوں گئے کہ جنت کی طرف جانے کا راستہ انہیں کون ہتا کے تو صحابہ کرام رفی ہوں گے جو جہا یہ کون لوگ ہوں گے ؟ تو آپ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ دہ لوگ ہوں گے جو بہ بیٹا کیا اور انہوں نے ستی اور مول کی وجہ یہ بیٹے درود پاک جیج تھے۔ مول کی وجہ سے جمھ پر درود نہ بیجا ہو حالاتکہ یہلوگ جمھ پر ہمیشہ درود پاک جیج تھے۔ اس سے کہ بھول کی درود پاک جیج تھے۔ اس سے کہ بھول کر درود پاک نہ پڑھنا یہ روز قیامت کتی ہوی پر بیٹانی کا سب بن سکتا ہے۔)

#### ظلم كاوبال:

ابتدائی دوریس زمین مرمزوشاداب تھی جوانسان کی بھی درخت کے پنچ جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی میوہ ضرور حاصل کرتا تھا۔ سمندر کا پائی میٹھا تھا۔ شیر گائے کا اور
بھیڑیا مینڈھے کا شکارئیس کرتا تھا جوئی قائیل اور ہائیل کوئل کیا تو زمین ویران ہوگی درختوں میں کانے پیدا ہو گے اور زمین کا رنگ سیاہ ہوگیا اور سمندر کا پائی نمکین ہوگیا۔ تب اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا ظہر الفساد فی المبرو المبحر (ترجمہ: زمین میں فساد پر پاہوگیا۔ )اس کامفہوم یہ ہے کہ قائیل نے ہائیل کو ہلاک کرویا۔ والمبحد اور جلندی بادشاہ کی وجہ سے سمندر میں فتنہ پر پاہوگیا۔ بیدا کی بادشاہ تھا جولوگوں سے زبردی جسمناں چھیں لیتا تھا۔ 340

بماكسبت ايدى الناس

یہ سب کچھ لوگوں کے کر تو توں کی وجہ ہے ہوا.

تارك نماز كاابل محلّه بروبال:

روا یوں میں میتھی آیا ہے کہ جس محلے میں ایک بھی بے نمازی موجود ہوتو وہاں پر ہرروزستر مرتبدلعنت امرتی ہے اور تمام الل محلہ کواجی گردنت میں لے لیتی ہے۔

پر ہرروز سر مرشد تعنت امری ہے اور تمام ایل تحلہ توا پی فرفت میں بے ہی ہے۔ اہل محلّہ پرلعنت کے امرّ نے میں کیا حکمت ہے جبکہ مجرم پرصرف لعنت ہونی چاہیے۔ اس کا جواب میہ ہے کہ اہل محلّہ اس بے نمازی دیکھ کر کیوں کچھٹیس کہتے اور اس کو گناہ ہے

کیوں نہیں روتے۔ان وجوہات کی بنا پر تمام اہل محلہ کو اللہ تعالی نے عذاب میں جتلا کیا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس بات کہنے سے رکنے والد گوزگا شیطان ہے۔

> مومن کوستانا: رسول الله عظم نے فرمایا کہ:

قال نبی الطّنظ باایها الناس اتقوا ربکم و لا یظلم احد منکم مومنا و ما ظلم احد منکم مومنا و ما ظلم احد مومنا الا انتقم الله منه یوم القیامة ترجمه "الله الله و ما تقوی افتیار کردادرتم میں سے کوئی بھی کی مومن برظلم و من ندو حائے اگر کوئی شخص کی بھی مومن برظلم کرے گا تو الله تعالی اس سے قیامت کے دن انتقام لے گا۔ "

ایمان جانے کا اندیشہ:

بعض علاء سے بیر منقول ہے کہ چند گنا ہوں کی وجہ سے ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ (۱) ایمان پرشکر اوا نہ کرنا، (۲) خاتمہ کا خوف نہ رکھنا، (۳) اللہ کے بندوں برظلم وستم کرنا ہے۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس محض میں سے عادتیں پائی جائیں غالب گمان ہے وہ خض کفر کی حالت میں انتقال کرے گروہ شخص جوسعادت حاصل کرے وہ اس بدیختی ہے محفوظ رہے گا۔

#### كيامعلوم كس كناه بريكر موجائ

صدیت قدی میں میہ وعید آئی ہے: اے بنی آ دم! منوت تمہارے راز وں کو اور قیامت تہاری فروں کو قاش کر دیں گے اور تمہاراا عمال نامہ تمہارے تمام پر دول کو پھاڑ دے گا۔ جو گناہ بھی کر واس کو تقیر مت خیال کرو بلکہ سوچوتم نے کس ذات کی نافر مانی کی ہے اور جب تہمیں تھوڑا سارزق حاصل ہو جائے تو اس رزق کی کی کی طرف نہ دیکھو بلکہ اس رزق عطا کرنے والے کے بارے میں فور وفکر کروا ورصغیرہ گناہ کو حقیر مت خیال کرو کیونکہ تمہیں کیا معلوم ہم تہمیں کس گناہ کی جب سے عذاب میں جنال کرو کیونکہ تمہیں کیا معلوم ہم تہمیں کس گناہ کی وجہ سے عذاب میں جنال کریں گے۔ اور میری خفیہ تدبیر سے مامون نہ رہو کیونکہ تاریک رات میں چیونئی کے پھر پر جلنے ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

#### انبان سے اللہ کا خطاب:

اے تی آدم! کیا تم گناہ کرتے وقت میرے قہر وغضب کو بھی یاد کیا اور گناہ کا ارتکاب کرنے سے محفوظ رہے؟ کیا تم نے امانت اس کے مالک کے حوالے کر دی ہے کیا تم نے امانت اس کے مالک کے حوالے کر دی ہے کیا تم نے طاق کی گیا تم نے ظالم کے ظلم کو محاف کیا ہے؟ کیا تم نے اس خض سے گفتگو کی جس نے تم نے قطع کلامی کی کیا تم نے اس خض سے ملاقات کی جس نے تم سے لفظ کی کیا تم نے اس خض سے ملاقات کیا ہے جس کی جس نے تم سے لفظ کیا تھے نے اس خض کے جس نے تم بارے میں نے تم بارے میں نے تم بارے میں نے تم بارے میں کی طرف دیکتا بلکہ میں تمبارے دلوں کی طرف دیکتا بور تمباری نیتوں کی طرف دیکتا بدیل میں تمبارے دلوں کی طرف دیکتا بدیل میں تمبارے دلوں کی طرف دیکتا بوں۔

#### عدل اوررعایا کی خبر گیری:

یمان تک ظالم کے ظلم کا تذکرہ تھا اب عادل انسان کے عدل کے بارے میں کچھ بیان کیا جاتا ہے۔

ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق ﷺ ندرات کو گشت کرتے ہوئے ایک مکان کے قریب ہے گزرے اور اس مکان سے رونے کی آواز آئی۔ آپ ر المنظمیند آوازین کراپی جگه بر تھم گئے ،اندرے ایک فورت این بچوں کو که رہی تھی الله تعالی میری طرف حضرت فاروق حَرِّ الله الله عَلَيْكُنهُ كُوسمجهائے۔ حضرت عمر فاروق حَرِّ لللهُنهُ اس کی بات کوین کراس کوخوش کرنے کا ارادہ کیا اور ای کمجے دروازے پرومتک دی اوراس عورت سے یو چھا عمر نے حمہیں کیا کیا ہے؟ جبکہ وہ اس بات سے بے خبرتھی كه بيد حفرت عمر فاروق رضي الله وه عورت نے جواب يا: حفزت عمر فاروق تَحْتُظُننه نے میرے شو ہر کولڑ ائی میں بھیجا وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو گھر میں چھوڑ گیا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں جس کے ذریعے میں ان کی بھوک ختم کروں۔اب نیچے روتے ہیں اور کہتے ہیں: امیرالمومنین بمارے حال سے بے خبر ہیں۔حضرت فاروق اعظم عظی اوری اور بہت سا گوشت ا پٹی پیٹیر پراٹھ کر اس مکان کی طرف بروانہ ہو گئے تو ای دوران نوکرنے کہا: آپ اس کور کھ دیں میں چھوڑ آتا ہوں تو سید ہاعمر فاروق ﷺ نے جواب دیا: اب تو تو میرا به بوجھا ٹھالے گالیکن قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا اور روتے روتے اس مکان میں جان پہنچے اپنے ہاتھ ہے آٹا گوندھ کر روٹی ایکائی پھر گوشت ایکا کر تیار کیا پھران بھو کے بچوں کو جگا کراپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے خوب میر ہوکر کھانا کھا لیا۔ تب حضرت عمر فاروق ر المنظنی ہے ان سے فرایا کہتم مجھ سے دعدہ کروکہ قیامت کے روز میرا محاسر نہیں

کرو کے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا محاسبہیں کریں گے۔ آپ ریجھٹند کے انقال کے چھ مہینے بعد کی مخص نے آپ کوخواب میں دیکھا۔ حفرت عمر نظافینہ ہے بع چھا كەالله تعالى نے آپ كے ساتھ كياكيا؟ تو حفرت عرف الله فيا فرماياكه ميں ابھی حساب سے فارغ نہیں ہوا ہوں جولوگ انصاف نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا؟ اے بنی آ دم! تم عدل وانصاف کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

ان الله يامر بالعدل والاحسان

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ مدل اور احیان کرنے کا تھم فر ہا تا ہے۔

#### الله کی فوج:

ٹڈی کے بر کے او پر لکھا ہوا تھا ہم تمام فوجوں میں سے اللہ تعالی کی ایک فوج ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخلوق پر غالب کیا ہے تا کہ ہرا یک کو ہلاک و ہریا د کر دیں جس وقت لوگ فساد کریں۔

# برکت کہاں موجود ہے:

بزرگوں مے منقول ہے : ظلم اور علم شہر میں ہیں اور جہالت اور برکت دیبات میں نے مرعلم برکت کوشہر میں تھینج لیتا ہے کیونکدان کی آپس میں مناسبت ہے اور جہالت ظلم کو دیبات میں تھینے لیتی ہے کیونکہ ان کی آپس میں مناسبت ہے۔شہر والے شہر والوں سے شکایت کرتے ہیں اور اہل دیبات اہل دیبات سے شکایت کرتے ہیں اورشہر والوں سے انہیں کوئی شکایت نہیں اور مسافر لوگ دین اسلام سے شکایت کرتے ہیں اور تمام دین والول ہے انہیں کو کی شکایت نہیں۔

غلام کی دعاہے باران رحمت کا نزول:

ا یک سال مکدم عظمه میں خت قحط پڑ گیا لوگوں نے نتن روز تک نماز استیاء نہایت نماجزی کے ساتھ پڑھی اور دعا ماتھی تگر پارش نہ ہوئی۔حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں علیحدہ اللہ کی عبات کروں اور اللہ ہے دعا مانگو۔اللہ تعالیٰ بڑا رحمٰن ہے ہوسکتا ہے میری دعا قبول فرمائے بھرمیں ایک نماز میں · چلا گیا ابھی تھوڑی دریہ ہی گزری تھی کہ وہاں ایک حبثی غلام آگیا اور اس نے آ کر دو رکعت نماز پڑھی اور زمین پر مرر کھ کر اللہ تعالیٰ ہے دعا مائکنے لگا: اے اللہ! تیرے بندول نے تین روز تک نماز پڑھی مگر پانی نہ برسا۔ مجھے تم ہے تیری عزت کی کہ میں ا پنا مراس وفت تک ندا محاؤل گا جب تک تو باران رحت سے سیراب نہ کرے گا۔ حضرت عبدالله بن مبارک فرمات بین اس غلام نے اس وقت تک سرندا تھایا جب تک خوب پانی نه برسا مجراس نے سراس زمین سے اٹھایا اور چلا گیا۔ میں بھی اس

344 ﴿ دوم ﴾ کے پیچیے چلا یہاں تک کہ وہ غلام شہر میں پہنچا اور ایک مکان میں داخل ہو گیا میں اس مكان كے دراوز بر طركم كيا تھورى دير بعد ايك فخص اس مكان سے تكلا، مس ف اس سے یو چھا میہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا: فلانے آ دمی کا ہے پھر میں مکان کے ا مرر گیا اور ما لک مکان سے کہا: میں ایک غلام فریدنا چاہتا ہوں۔ اِس مالک نے ا یک غلام جھے دکھایا۔ میں نے کہا اگر کوئی اور غلام بھی ہے تو اس کو بھی دکھاؤ۔ مالک نے کہا ہاں! ایک غلام اور بے مگروہ ست ہے۔ میں نے کہا: خیرآب لے تو آ ہے۔ اس صاحب نے اس غلام کو بلایا۔ میں نے کہا صاحب یہی غلام مجھے جاہیے۔آپ كتى قيت ميں اس كوفروخت كريں كے؟ صاحب نے كہا: ميں نے اسے ميں وينار میں خریدا تھالیکن بدوس دینار کے لائق بھی نہیں ہے میں اسے دس دینار میں بیوں گا۔ میں نے کہا: آپ اس سے ناراض نہ ہوں میں اس کومیں وینار میں خریدوں گا۔ بین نے رقم نکال کردے دی اوپیفلام کوان ہے لے لیا۔ غلام نے جھ سے کہا: اے این مبارک! تم نے مجھے کیون فریدا؟ میں تمہاری ضدمت کروں گا۔ میں نے کہا: ق نے میرا نام کیے جانا؟ اس نے کہا دوست دوست کو پیچانا ہے۔ میں اے اینے مكان يرك آياس ف اثدكر وضوكيا، نماريدهي اورىجده كيا-ابن مبارك فرمات ہیں کہ میں اس کے قریب آیا تا کہ سنوں وہ کیا کہتا ہے میں نے سناوہ یہ کہدر ہاتھا۔ اے اللہ! تیری ذات رازوں کو جائے والی ہے جب میرے راز کے بارے میں اب كى كوغم موچكا ہے اب ميرے زندہ رہنے كاكوئى فائدہ نبيس تو جھے زندگى سے نجات دے۔ پھروہ چپ ہوگیا جب میں نے اسے ہلایا تو وہ انقال کر چکا تھا۔ پھراس کی تکفین کے بعداس کو فن کردیا۔ پھرای شب میں نے رسول اللہ عظی کو خواب میں و یکھا۔ ایک شیخ نورانی آپ کے داکیں تشریف فرما ہے اور وہ جبٹی غلام آپ کے باکیں طرف ہے۔ حضور نی کریم علی نے جی سے فرمایا: کہ اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے کیونکہ تو نے میرے دوست کے حق میں اچھا کام کیا ہے۔ میں نے عرض کی کہ یارسول اللہ عظافہ اکیا ہے

#### Marfat.com

آپ کا حبیب ہے تو رسول اللہ عظیقہ نے فر مایا کہ ہاں میں میرا حبیب اور اللہ کا حبیب ہے۔

وعن جابر ريَّ عِيْنَهُ الله قال اتقو الظلم فان الظلم ظلمت يوم القيامة حفرت جار حظی بے روایت ہے۔حضور نی کریم عظی نے فر مایا کہ تم ظلم

ہے بچو کیونکہ ظلم ظلمتیں قیامت کے دوز اندھیرے نیں۔

# جہم میں جانے کے اسباب:

حضرت ابن عباس عَنْ الله عند روایت ہے کے حضور نی کریم عظیم نے فر مایا: کہ چے گروہ ایسے ہیں جو چے چیزوں کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے: (1)امراءظلم ے، (۲) محرانی تعصب ہے، (٣) روستائی جہالت کی وجہ ہے، (٨) د بقال تكبر كی ویہے،(۵) تاجر خیانت کی وجدے، (۲) اور علماء حسد کی وجدے جہنم میں جا کیں گے۔

# امت محديد كيليّ جاركرامتين:

حضرت آوم الطَّيْعِينَ فرمايا كمامت محمد بيكوالله تعالى في حيار كرامتين عطاكى بين جومجهكو عطاندی میلی کرامت الله تعالی نے میری توبد مکه معظمه میں قبول کی اور حضور نی کریم النائق کی امت جہاں توبد كرے وہاں بى توبة بول كرتا ہے۔ دوسرى كرامت جب ميس في الله تعالى كى نافر مانی کی تو کپڑے بہنے ہوئے تھا مگر جھ سے کپڑے چھپنے گئے اور جھے برہنہ کردیا اور حضور نبی كريم الله كامت اكر بربند كمناه كرتى بينوالله تعالى أثين كيرب ببناتا بي تيسري كرامت جب من نے مناه كيا تو الله تعالى نے مجھاورميرى يوى كوتنى من جداكرديا كيا مكر جب حضور نی کریم الله کی امت گناه کرتی ہے قو حضور نی کر م الله کی امت اوران کی بوی کے درمیان جدا کی نہیں ڈالی جاتی۔ چقی کرامت جب حضور نبی کر میں ایک کی امت جنت کے باہر یعن اس فافى وناهى كناه كرتى بية الله تعالى أنيين جنت من واخل كرتاب جب وه في توبركس

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

بابنبر٣٣

# ذكرالجي كي فضليت

الله تعالی فرما تاہے:

یا ایها الذین امنوا ذکرو الله ذکراً کثیراً و سجوهٔ بکره واصیلاً هو الذی یصلی عَلیکم و مَلْنَکته لیخر جکم من الظلمت الی النور و کان بالمؤمنین رحیماً.

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ تعالی کو ہروقت یاد کروادر مج وشام اس کی تشیع پڑھو اور اس کی پاکی بیان کروہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جو تمہارے او پر رحمت جمینا ہے اور اس کے فرشتے بھی تا کہتم کو اند هیروں سے نور کی طرف مثلات سے ہدایت کی طرف اور معصیت سے اطاعت کی طرف تکا لے اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں پر مہریان ہے۔''

# متاجی دور کرنے کا وظیقہ:

حضور نی کریم عظیمہ نے فر مایا:

عن النبى الطِّينَالا انهُ قال من صلى على كل توم حمسمائة مرة لم يفتقر ابدا ابى كم يحتج الى آمداً آبداً

ترجمہ جو تخص بھی پرروز پانچ موم شدورود بھیجوہ بھی محتاج نہ ہوگا۔ تم اللّٰہ کا ذکر کر واللّٰہ تمہارا ذکر کرے گا:

قال آلله تبارک و تعالی. فاذکرونی اذکرکم ترجمہ: اللہ تعالی نے فرمایا کرتم کجھے یادکرہ میں تمہیں یادکروں گا۔تم وعا

مانگویش تمہاری دعا جول کروں گاءتم جھے تو کل کے ساتھ یاد کرویں تہمیں گفایت ہے یاد کروں گا۔

347

میں تعایت سے یاد مروں۔۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

جيها كه التدلعان كرمايا. ومن يتوكل على الله فهو حسبه

و من يهو من حسى المدين و سبب ترجمہ: جو محض اللہ پر تو کل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کيلئے کافی ہے۔تم جھے

میرے احسان کے ساتھ یا د کرویش تمہیں رحمت کے ماتھ یا د کروں گا۔

فضول کلام کرنا ول کوسخت کرتا ہے: حضور ٹی کریم ﷺ نے فرمایا:

قال السي الطّیخ لا تکثرو الغیر ذکر الله فان کشرة الکلام بغیر ذکر الله تون کشرة الکلام بغیر ذکر الله تون القلب القاس ترجمہ: زیارہ فضول کلام نہ کرو، الله تعالی کے ذکر کے بغیر کیونکہ ذکر خدا کے بغیر نیارہ بولنا قسادت قلبی اور سَکَد لی پیدا کرتا ہے۔ وہ مخص الله تعالی سے دور ہے جو کہ شخت دل ہے۔

#### الله كابنده:

ایک ولی انقال فرما گئے تو کسی نے ان کوخواب میں دیکھا اور ان سے حال پو چھا؟
تو ولی نے فرمایا: میرے پاس دو فرشتے آئے ان کے چیرے نہایت ہی خوبصورت تھے
اور ان کی خوشونہایت مرغوب تھی۔ انہوں نے مجھے سے پوچھا کہ میر ارب کون ہے؟ میں
نے کہا اگر امتحان کے خیال سے بوچھتے ہوتو بیسوال ترام ہے اگر استفہام کے لحاظ ہے
پوچھتے ہوتو میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ مجروہ جانے گئے میں نے کہا: میرے رب کی خبر
لائے بغیر نہ جاؤ۔ اس وقت آواز آئی وہ میرا بندہ ہے۔ پس دوتوں چلے گئے۔

شب معراج ایک دریا کا دیکھنا:

حفرت ابو ہر یہ دیکھیئی ہے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں نے معراج کی شب ایک دریا دیکھا۔جس کی مقدار اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں حضور نی کریم علی کے مامنے ایک اللہ تعالی نے عرش معلی کے مامنے ایک ستون بنایا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ ستون بنایا ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے: لا الله الله محمد رسول الله کہتا ہے تو وہ ستون باتا ہے، میں کس طرح ٹا بت ربوں تو نے اب تک لا الله الله کمنے والوں کوئیس بختا تو رب تعالی فرما تا ہے: میں نے اس شخص کو پخش دیا چھروہ ستون حرکت کرنا بند کرویتا ہے۔ کا بیت:

حضرت موی النظی ایک داست سے گزرر ہے تھے انہوں نے ویکھا کہ ایک
بوڑھا جس کی کمر برھا ہے کی وجہ سے ٹیز عی ہوگئی تھی۔ وہ کمریس ایک تار بائد ھے
آگ کی بوجا کر رہا تھا۔ حضرت موی النظی نے اس بوڑھے سے بوچھا تو کتنے
عرصہ سے آگ کی بوجا کر رہا تھا۔ حضرت موی النظی نے اس بوڑھے سے بوچھا تو کتنے
موی سلے نے فرمایا کہ میں تھے ایک ایسا راست نہ بتا دوں کہ تو آگ کی بوجا سے
خو ہر سے اللہ تعالی کی ظرف رجوع کر ہے تو اس نے جھڑت موی النظی سے
بوچھا آئر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کر ہے تو اس نے جھڑت موی النظی سے
موی النظی نے فرمایا کہ کیوں ٹیس! قبول کر سے گا تو اس بوڑھے تھی نے کہا کہ اے
موی النظی نے فرمایا کہ کیوں ٹیس! قبول کر سے گا تو اس بوڑھے تھی نے کہا کہ اے
موی النظی اگر تھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی بھا گئے والوں کو بھی اپنے لطف و کرم سے قبول

کر لیتا ہے تو بھے پرایمان بیش کروتو حضرت موی الطبیع نے اس پرایمان بیش کیا اور وہ ایمان بیش کیا اور ایمان لایا اور ایمان بیش کروتو حضرت موی الطبیع نے اسے ہلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مر چکا تھا۔ پھر حضرت موی الطبیع نے اسے ہلایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مر چکا تھا۔ پھر حضرت موی الطبیع نے اس کی تدفین کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہور کہ با اے میرے رب! میں جا بتا ہوں کہ تو جھے آگاہ کرے کہ تو نے اس پوڑھ خص کے ساتھ کیا معالمہ کیا تو جر نیل امین الطبیع نے نازل ہو کر کہا اے دھڑے موی الطبیع ایم سرات موی الطبیع ایم سرات کی حسات موی الطبیع کرے اس کلمہ کے ساتھ '' لا الله الا الله موسیٰ دسول الله'' تو میں اس کو اپ قریب کر دیتا ہوں اور اس کو خواس کے الفاظ خار کے کہ اس کلمہ کے الفاظ خار کے کہ اس کلمہ کے دوباں سے لوٹ کے چوہیں (۲۳) حروف ہیں۔ اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے چار چار برس کے کے دوباں کو اور برس کے کہ جوہیں (۲۳) حروف ہیں۔ اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے چار چار برس کے گان ہوں کو معاف کرتا ہے۔

ناہوں وسفاف تراہے۔ ذکر کا ارادہ مجشش کا ذریعہ ہے:

حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کر سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اس سے حساب لیا جائے گا اور وہ شخص گنا ہوں کی کر ت اور قلت حسات کی وجہ سے دوزخ کے لائق ہوگا کچر اللہ تعالیٰ فرشوں سے فرمائے کہ اس کے نامدا ممال کو دیکھوکوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا گے اور کہیں گے۔ اس کہ نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے پاس اس کی آئے کھی اور چاہا کے بیاس اس کی آئے کھی وجہ اور چاہا کہ میری یاد کر لے لیکن نینداس پر غالب آئی میرا ذکر نہ کر سکا۔ اس نیکی وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔

میں اپنے بندوں کومعاف کرتا رہوں گا:

حضرت سعید فظینه سے روایت ہے کہ حضور نی کریم عظی نے فرمایا کہ

شیطان نے اللہ تعالی ہے کہا: مجھے تیری عزت اور جلالت کی قتم ہے کہ میں تیرے بندول کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا اور جب تک ان کے جم میں روح ہے ان کو کفر گناہ ک طرف ماکل کرتا رہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ملعون! مجھے میری عزت اور جلال ک<sup>و تت</sup>م ہے جب تک وہ میرا ذکر کرتے رہیں گے اور استغفار کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔

# لا اله الا الله كى بركت:

حضور نبی کریم ﷺ ہے روایت ہے کہ قیامت کے روز ایک مخص میزان کے قریب لا یا جائے گا اور اس کے ننا نوے (۹۹) وفتر گنا ہوں کے لائے جا کیں گے۔ میزان کے ایک پلڑے پر اس کے تمام گناہ اور خطائیں رکھی جائیں گی اور دوسری جانب ايك كاغذ ركها جائ كاجس يربيشباوت لكسى موكى: "لا اله الا الله محمد ر سول الله "ال كابير شبادت والابلزا كناموں والے پلزے كى نسبت جمك جائے گا اس وجہ سے اللہ نُعالیٰ اس کو دوز مخے سے نجات دے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ سات اہم کلمات:

فقير الوالليث سمر قدّريٌ نے فرمايا جس نے سيسات كلے حفظ كيے، وہ الله اور فرشتوں کے قریب ہوگا اور اللہ تعالٰی اس کے گنا ہوں کومعاف کروے گا۔ جا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔اِس کوعبادت میں مزا آتا ہے اور اس کا مرنا اور جینا اچھا ہوتا ہے۔ (۱) کہ وہ ہر چیز کے شروع میں ''بہم اللہ'' پڑھے، (۲)وہ ہر كام سے فارغ مونے كے بعد "الحمدالله" كم، (٣) جب اس كى زبان يرب قائده كلام جارى موتو وه كي: "استغفر الله"، (٣) جب وه حايب كريس بدكام د وسرے دن کروں گا وہ کہے: ''انشاء اللہ''، (۵) جب سے کوئی برا کام پیش آئے تو كَمِ: "ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"، (١) بجب اس كوكوئي مصيبت پنچ تو كمي: "انا لله و انا اليه راجعون"، (٧) بميشه دن رات مين اپني زبان يريكم جارى ركح: "لا اله الا الله محمد رسول الله". تغییر اتھ کی میں ہے صوفی اس پڑل کر جو ہم نے بیان کیا ہے۔

# قبر كوروش كرنے والى سات چيزيں:

قيل سبة الاشياء قبور البحر و كل واحد منها ثابت بكتاب الله تعالى اد لما الاخلاص في العباد القوله تعالى.

منقول ہے قبر کوسات چزیں روش کرتی ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ابت ہے۔عبادت میں اخلاص جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وما امر وا الاليعبد الله مخلصين له الدين

ترجمه: حَكم نہیں كيے گئے وہ مكر واسطے عبادت الله تعالی كی خلوص كے ساتھ ،

والشانى بوالوالدين لقوله نعالى اور (٢) مال باپ كى باتوں پر چلنا اور ان كساتھ بھلائى اور احسان كرنا جيسا كەاللەتغالى نے فرمايا ہے: و بالو المدين ﴿ احساناً اوروالدين كساتھ احسان كرو\_

والثالث: صلة الوحم لقوله تعالىٰ (٣)صدر حم كرنا لينى قرابت وار اوررشة وارول سے موافقت ركھنا جيها كه الله تعالىٰ نے فرمایا: و آت ذالقو بى خمصة مين قرابا: و آت ذالقو بى

اپنی عمرکو گناہوں میں برباد نہ کرجیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: وا تقوا یو ما تو جعون فید الی اللہ اس دن سے ڈروجبتم اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے لیمی قیامت کے دن سے۔ (۵) خواہش نفسانی کی پیروئ نہ کرنا جیما کہ اللہ تعالی نے فرمایا: یاایہا اللہ ین آمنو قوا انفسکم واهلیکم نارا. اے ایمان والو! ایخ نفول اور ایخ گھر والول کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ (۲) اللہ تعالی کی عبادت اور بندگی کرنے کی کوشش کرو۔

"وسارعو الى مغفرة من ربكم و جنة عرضها السموت والارض اعدتِ للمتفين

ترجمہ: اپنے رب کی طرف معرفت میں جلدی کروا ہے جنت کی طرف

جس کی چوڑ ائی آ سائوں اور زمین کی مانند ہے اور پر بیز گاروں کیلیے تیار رکھی گئے ہے۔

(4) الله تعالى ك ذكريس مشغول رب الله تعالى في فرايا:

ياايها الذين امنو اذكرو الله ذكراً كثيراً.

ترجمه:''اےایمان دالو!اللہ کا خوب ذکر کیا کرو۔'' .

انضل ذ کراورانضل دعا:

حضور نی كريم علي في فرمايا:

قال نبى عليه السلام افضل ذكر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمد الله

سب سے بہتر ذکر لا الله الا الله اور بہتر دعا الحصد الله بـ الحصد الله الله بهترین موجود بہترین دعا اس لیے ہے کہ اس میں الله تعالیٰ کی حمد موجود ہے ہی تمام چیزیں موجود بی جس طرح کہ حضور نبی کریم سیان نے فرمایا کہ الحمد الله شکر کی جڑ ہے اور جڑ اس چیز سے افضل ہوتی ہے اور شکر کرنے ہے الله تعالیٰ نعتوں میں اضافہ کرتا ہے جس طرح الله تعالیٰ فرما تا ہے: لئن شکو تم لا زید نکم اگرتم شکرادا کرو گے تو میں اپنی فیمتیں تم پرزیادہ کروا ہے: وقتی بھی الحمد الله کہتا ہے تو گویا اس نے خدا کی حمد کے بعد خدا سے نعتوں کی زیادتی کو سوال کیا اور لا الله الا الله اس سے پہلے افضل ذکر ہے کو تک الله اس میں ایک ایس کے خیا کہ معرود بی تو کی اور میں موجود نیس ایک اس کی معنی بینتا ہے کہ الله اس میں ایک ایس کی جیا ہے کہ الله اس میں ایک ایس کی جو دویں گویا ہے۔

\* \* \* \* \*

35 \_ ﴿ووم﴾

بابنبرس

# درود شریف کے فضائل

ان الله الله الله ملئكته يصلون على النبي ياايها الذين امنو صلوا عليه و سلمو تسليمًا

ترجمہ: بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے جضور نی کریم ﷺ پر درود شریف بیعیج بیں۔ اے ایمان والوا تم بھی ان پر درود شریف میمیو۔' اور نوب سلام جیمیو۔

اللهم صلى على محمد الله

اور بعض علاء کے نزد یک سلام سیمینے کا مطلب سیر ہے کدان کی احکام کی پیروی کی جائے۔الغرض بیآیت مبار کدورودوسلام کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ رسول اللہ میں نے فرما یا کہ

ورغم انف رجل ذكرت عنده قلم يصل على الشخف كرناك مثلك أله مرح شخف كرما منر

اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پرُ درودشریف نہ پڑھے۔

قرآن مجید کے الفاظ ہے معلوم ہوا کہ اللہ کے نی ﷺ پر درووشریف پڑھنا فرض ہے اوراس تھم میں کسی تعداد اور کیفیت کو متعین نہیں کیا۔ اور اصول یہ ہے کہ جس امر کو بغیر کسی تعداد اور کیفیت کے ذکر کیا جائے تو اس بات کو دیکھا جائے گا اس فعل کی تمام کی تمام صفتیں انسانی طاقت میں جیں پانہیں اگروہ کام انسانی طاقت کے

تمام امور کوشائل ہوتو اس تعلی کی تمام اضاف اس مکلف پر فرض ہو جاتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتو ساری عمر مومن کیلئے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے اگر ایمان والے نے کی ایک وقت میں درود پاکٹبیں پڑھا تو گناہ کیرہ مرتکب ہوگا جس طرح نماز ترک کرنے والا ہوتا ہے اورای طرح نعوذ باللہ درود پاک کا محکر کا فرے۔ بارگاہ نبوت میں درود پہچانے کی فرشتے کی ڈیوٹی:

حضرت ابو بریرہ صفی اور حضرت ممارین یاسر صفی است روایت ہے کہ حضور نی کریم علیہ کا فرمان ہے: اللہ تعالی نے ایک فرشتہ کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو تمام مخلوق کی قوت ساعت عطاکی ہے اور قیامت تک فرشتہ وہ میری قبر پرموجود رہے کا میری امت میں سے جو شخص بھی مجھے پر درود پاک بیجے تو وہ فرشتہ درود سیج والے کا نام اس کے باپ کا نام لیمی فلال بن فلال کے بیٹے نے آپ تابیہ پر درود یا کہ بیجا ہے تی تابیہ پر درود یا کہ بیجا ہے تاب کا نام لیمی فلال بن فلال کے بیٹے نے آپ تابیہ پر درود یا کہ بیجا ہے، چیش کرد یتا ہے۔ ` ،

يصلون على النبي كامفهوم

حاضرین محفل نے آپ سی اللہ ملائکہ بصلون علی النبی کا مفہوم پوچھا تو سرکار مدینہ میں نے فرمایا یہ ایک مخل علم ہے اگرتم جھے اس بارے من سوال نہ کرتے تو شرح جہیں آگاہ نہ کرتا پھر حضور نبی کریم عظی نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دوفر شتوں کو دیل مقرر کیا ہے جب کی مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ دونوں فرشتے اس کیلئے منفرت کی دعا کرتے ہیں اور دوسر نے فرشتے ان کی دعا پر آئین کہتے ہیں اور جب کی مسلمان کے سامنے میرا ذکر ہولیکن وہ فرشتے ان کی دعا پر آئین کہتے ہیں اور دوسر نے جھے پر درود شریف نہ بھیج تو وہ اس کیلئے منفرت کی دعا نہیں کرتے ہیں اور دوسر نے فرشتے ان کی اس دعا پر آئین کہتے ہیں۔

دعا قبول ندہونے کی وجہ:

انس بن ما لک رفتی ہے روایت ہے سرکار دوعالم اللے نے فر مایا: دعا اور آسان کے درمیان ایک پردوہ ہے جب مجھ پر درور بھیجا جاتا ہے تو وہ پردہ جل جاتا ہے اور وہ دعا الله كى بارگاه ميں پہنچ جاتی ہے اورا گروروون بھیجا جائے تو وعا قبول نہیں ہوتی۔

درود کے بغیر عبادت رد کردی جائے گی:

دکایت ہے کہ ایک نیک شخص تشہد کے لیے بیضا اور حضور نی کریم سیک پر درود بھیجا بھول گیا تو حضور نی کریم سیک پر درود بھیجا بھول گیا تو حضور نی کریم سیک نے خواب میں آکر اس سے بھولنے کی وجہ بوجی تو اس شخص نے جواب دیا میں اندگی حمد و ثنا میں اس قد رگن تھا کہ آپ سیک پر درود پاک پر حمنا بھول گیا تو سرکار دو عالم سیک نے فرمایا تمام اعمال اس وقت تک الله کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کرتے جب تک میری ذات پر درود نہ بھیجا جائے پھر ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان روز قیامت تمام دنیا والوں کی نیکیاں لے کرآ جائے اور ان میں درود نہ بوتو اس کی تمام نیکیوں کورد کردیا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔

ان میں درود نہ بوتو اس کی تمام نیکیوں کورد کردیا جاتا ہے اور قبول نہیں کیا جاتا۔
قرب مصطفیٰ حیات

الحديث عن البني مُنْتِنَّةُ الهُ قالَ ران اولَى الناس يومُ القيامة اكثر هم على صلوة

روز قیامت وہ شخص میرے قریب ہوگا، جس نے دنیا میں رہ کر بھی پر زیادہ سے زیادہ درود یاک پڑھا ہوگا۔

نى كريم علية برامتى كو بيجانة بن

ایک عبادت گزار نے خواب میں نی کریم میلی کو دیکھا کین حضور نی کریم میلی کو دیکھا کین حضور نی کریم میلی نے نے اس کی طرف ند دیکھا تو اس نے پوچھا یارسول اللہ میلی کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نی کریم میلی نے فر مایا نہیں پھراس نے دوبارہ یوں عرض کی: کیا آپ مجھے نہیں جانے ؟ میں فلال عبادت گزار ہوں تو حضور میلی نے جواب دیا میں تہیں میں میں نے علاء سے بنا ہے آپ میلی است کو اس طرح پہانے ہیں جس طرح لوگ اپنے بچوں کو پہانے ہیں تو سرکار دو عالم میلی نے جواب دیا ہاں ایسانی ہے کین یہ سب کچھ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے جو

مخص اپنے نی پر جیسا درود بھیج وہ ویسا ہی پنچا تا جائے گا۔

ني كريم المينية في فرمايا:

صدق العلماء ان النبي و عرف منهما بامة اي با الذي يصلي على نبيه بقدر صلاته

علی نبید بقد در صاد مہ علاء نے چی فرمایا کہ ایک نبی اپنی امت کو ان کے والدین ہے بھی زیاد ہ جانتا ہے لیکن اس کو جواپی طاقت کےمطابق مجھ پر درودیاک پڑھتا ہے۔

ہ ن ن سیر ہے۔ قبرے عذاب ختم:

مراست ساب الله عليه كى خدمت ميں ايك عورت آئى اور كہنے لكى حدرت ميں ايك عورت آئى اور كہنے لكى الله عليه كى خدمت ميں ايك عورت آئى اور كہنے لكى ايم كى انتقال كركئى ہا اور جھےكوئى الياعمل بتا ديں جس كے ذريع ميں اپنى بينى كو خواب ميں ديكھ لوں تو حضرت حسن بھرى رحمة الله عليه نے اسے درود پاك پڑھنے كو كہاناس كے بعدائن عورت نے آئى لڑكى كو خواب ميں ديكھ ليا اور اس كے

جہم پر قطران کا لباس تھا۔ (بیسیاورنگ کی دوا ہے۔) اس کی گردن میں طوق اور اس کے پاؤل میں ایک زنجیرتھی بیے عذاب دیچھ کروہ عورت پریثان ہوگئی پھر دوبارہ روتی روتی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلی آئی اور تمام واقعہ سا دیا۔

روئی روئی حضرت سن بھری رحمة التدعليہ سے پاس بي ان اور ممام والعد سنا ديا۔ يه واقعد سن كر حضرت حسن بھرى اور ان كے تمام ساتھى رونے گئے۔ حضرت حسن بھرى رحمة الله عليه نے اس اثر كى كوخواب ميں ويكھا حالانكه وہ جنت كے تخت پر بيٹھى

ہوئی ہے اور اس کے سر پر ایک ایسا تاج ہے جس کی وجہ سے مشرق ومغرب روش ہے تو اس لڑکی نے حضرت میں ایس جھے جانتے ہے تو اس لڑکی نے کہا میں اس عورت کی بیٹی ہیں؟ آپ نے فرمایا جس نہیں جانتا۔ تو اس نے لڑکی نے کہا میں اس عورت کی بیٹی

یں میں ہے ۔ روی میں ہے۔ ہوں جس کو آپ نے درود پاک پڑھنا سکھایا تھا تو حفرت جس بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اس او نچے مقام کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے گلی: ہمارے قبرستان

میں سے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے ایک مرتبہ در دد پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہم لوگوں کو بخش دیا اور ہمارے قبرستان میں پانچ سو (۵۰۰) مردے تقے جوعذاب میں مبتلاتھے۔ای شخص کے درود پاک پڑھنے کے بعدیہ آواز آئی ان لوگوں کے عذاب کودرود پاک کی برکت نے نتم کردو۔

جنتی شخص:

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف ٌفر ماتے میں کدرسول اللہ عظیات نے فر مایا: میر ب پاس جبرئیل امین النظیان یہ بیغام لے کرآئے میں جو شخص بھی آپ عظیات پر درود بھیجا ہے توستر (۷۰) فرشتے اس پر درود بھیج میں اور جس پر فرشتے درود بھیجیں وہ بندہ جنتی ہوجاتا ہے۔

### اولوالعزم فرشتے خدمت پر مامور:

سرکار دو عالم عابی ہے روایت ہے کہ میرے پاس جریکل ایمین، میکا ئیل،
اسرائیل اور عزرائیل علیم السلام آئے تو جریکل الظفیلائے عرض کی: یارسول الله
اسرائیل اور عزرائیل علیم السلام آئے تو جریکل الظفیلائے عرض کی: یارسول الله
الله الله کی عرب مروز دس مرتبہ دروود شریف بھیج تو جس اس کا ہاتھ کر کر اس کو
الله مراط ہے بکلی کی طرح گزار دوں گا۔ میکا ئیل النظیلائے کہا: جس آپ کے حوض
الله میں بحدہ کروں گا
اور اس وقت تک اپنا مربحدے ہے بیس اٹھاؤں گا جب تک اللہ تعالی اس کو پیش نہ
دے اور حضرت عزرائیل النظیلائے کہا: جس نے اس کی روح اس طرح قبض کروں
دے اور حضرت عزرائیل النظیلائے کہا: جس نے اس کی روح اس طرح قبض کروں

# كثرت بدرود باك راهن يرمغفرت:

 میں اس کی شفاعت کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پخش دیا ہے بھر میں نے آپ علیہ اس کے اس کیا ہے؟

اس کے بلند مرتبہ کے بارے میں پوچھا: کہ اس نے کس طرح حاصل کیا ہے؟
حضور نبی کریم علیہ نے جواب دیا: درود پاک کی برکت سے اسے میدمقام ملا کیونکہ
جس وقت وہ آپ بستر پرسونے کیلئے آتا تھا تو جھے پر ہزار مرتبہ درود پاک بھیجتا تھا۔
خات کا بروانہ:

حفرت کعب رفظینه سے روایت ہے کہ حفرت آ دم الطینی حضور نبی کریم علیہ کے ایک امتی کو دیکھیں گے جے فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو حضرت آدم الطَيْعَة بِكاري كاوراي المتى كى اس تكليف كى بار ينس آگاه كريس کے تو حضور نبی کریم ﷺ دوڑ کر فرشتوں کے پیچیے جائیں گے اور فرشتوں کو تھبرنے کا عم دیں کے تو فرشتے عرض کریں مے کیا آپ تھا نے اللہ تعالی کا بیقول نہیں پر ها: لايعصون الله ما المرهم و يفعلون ما يوموون الله تعالى أثيين جوتكم دے وہ اس کی نافر مانی نبیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا انبیں حکم دیا جاتا ہے۔ای دوران فرشحتے ہے آ واز شیں گے: اطبعوا محمداً ﷺ صفور نبی کریم ﷺ کی اطاعت کرو۔ تو حضور نی کریم ﷺ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ میری امنی کو میزان پر لاؤ۔ دوبارہ اس کے اعمال کو تولا جائے گا اور اس کی نیکیاں کم ہوں گی اور اس کی خطا کیں زیادہ ہوں گی تو حضور 'بی کریم ﷺ اپنی جیب سے ایک رقعہ نکال کر اس کی ٹیکیوں کے پلزے میں ڈال دیں مے جس رقے پر درود پاک تکھا ہوا ہوگا تو درود پاک کے رقع کی وجہ سے وہ نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور وہ شخص خوش ہوکر کے گا: میرے مال باب آپ ایک رقربان ، آپ کون بین؟ تو آپ ایک فرمائی کے: میں محد ( الله ) ہوں تو وہ خض حضور نی کر یم ﷺ کے قدم مبارک چومے گا اور اس رقع کے بارے میں پو چھے گا تو سر کاریدینہ پیلیاتی جواب دیں بیدہ رقعہ تھا جوتو نے دنیا میں جھے پر بھیجا تھا اور میں نے اس رقعے کو تیری لیے تفاظت کے طور پر رکھا تھا پھر وہ بندہ عرض کرے گا افسول ہے میں نے بہت گناہ کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نافر مانی کی ہے۔

# فرشتے درود لکھتے ہیں:

رسول الشعطية فرمايا:

روى عن النبى عُلَيْكُ انه قال ان الله تعالى خلق ملا لكة بايديهم اقلام من ذهب و قرا طيس من فضة لا يكتون شيئاً الا الصلوة على و على اهل بيتى.

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذین وه صرف مجھ پر اور میرے اہل بیت پر پڑھے جانے والے درود پاک کو کھتے ہیں۔

#### اونٹ کا گواہی دینا:

ایک پیودی نے ایک سلمان پرایک اونٹ کی چوری کا الزام لگایا اور دومنافقوں نے اس مسلمان کے خلاف گوای وی تو حضور نجی کریم ہے گئے نے اونٹ پیووی کو دے دیا اور مسلمان کے ہاتھ کا لئے کا حکم دیا تو مسلمان پر بیٹان ہوکر خدا کی ہارگاہ میں عرض کرنے لگا: هیر مسلمان کے ہاتھ کا ایکھی معلوم ہے ہیں نے اونٹ چوری نہیں کیا۔ تحور ٹی دیر بعد وہ مسلمان حضور نجی کریم ہے گئے ہے عرض کرنے لگا: آپ کا حکم سرآ تکھوں پر مگر میرے ہارے میں اونٹ سے اس کے مالک ہارے میں اونٹ سے اس کے مالک ہارے میں اونٹ سے اس کے مالک کوجونا قرار دے دیا اس کے بعد حضور نجی کریم ہے گئے نے اس مسلمان بتایا اور گواہوں کوجونا قرار دے دیا اس کے بعد حضور نجی کریم ہے گئے نے اس مسلمان سے بو چھا تو کون سا ایساعمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اونٹ کو زبان عطا کون سا ایساعمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اونٹ کو زبان عطا ہوں تو حضور نجی کریم ہے تھے نے فر مایا: تو نے درود پاک کی برکت سے اس مصیبت ہوں تو حضور نجی کریم ہے تی ہے اور تر شر میا مایا۔ بات کا ہے۔

يوم قيامت عذاب محفوظ ريخ كاعمل: رسول الشيك في فرما ياكه: روى عن النبي مُنْكِنَّة انه قال من صلى على عشراً اذا اصبح و عشرا اذا امسى آمنه الله تعالى الفزع لم الاكبر يوم القيامة وكان مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين

ترجمہ جو تحض مجھ پرمنج دس مرتبداور دس مرتبہ شام کو درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ان بڑے عذاب سے تحفوظ رکھے گا اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء اور صدیق ہیں۔ (یعنی ہی کریم علیق پر درود شریف پڑھنے والے کو قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین کی رفاقت نصیب ہوگ۔)

# درود پاک کی برکت:

حفرت فنسیل بن عماض حضرت سفیان نوری سے روایت کرتے ہیں وہ فر اتے ہیں میں ایک مرتبہ فج ادا کرنے کیلئے کعبہ شریف گیا اور میں نے ایک فخض کو حرم مريف مين زياده ورودياك برجيح بوئ ديكها ليحي طواف كرت موي مرفات میں جاتے ہوئے ای طرح منی میں بھی اس کو درود یاک پر معت ہوئے و یکھا تو میں نے اس بندے سے کہا ہر مقام کی علیحدہ علیحدہ دعا ہے لیکن تم دعا کی بجائے درود پاک کیوں پڑھتے ہو؟اس نے جواب دیا: میرے ماتھا یک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ نے میں ایسا کررہا ہوں اوروہ قصہ کچھے یوں ہے میں خراسان ہے ج اداكرنے كيلے آربا تفاوراس سنريس ميرے ساتھ ميرے والد بھي تھے يوني ہم کوفہ میں پہنچ تو میرے والدمحرم یبار ہوگئے اور میں نے ان کے چیرے کواپنے کیڑے سے ڈھانپ دیالیکن بعد میں جب میں نے کیڑا ہٹایا تو ان کی شکل گدھے کی طرح ہو پھی متى يى سىد كيوكر بدا بريشان موا اور دل بى دل مين سوچند لكا اين والدكى اس برى حالت کولوگوں کے سامنے کس طرح بیان کروں تو اتنے میں مجھے اوکھ آگئی اور میں نے خواب میں ایک نورانی بزرگ کودیکھا کہ وہ میرے پاس آئے میں اور چیرے سے کپڑاا خل ۔ كركن فكتهيس الياغم كرنى كياوجه بالس فا إني تكلف ان كرمام بيان كر

رسول الله على في فرماياكم:

الحديث: البخيل و قال النبي عَلَيْكُ البحيل من ذكوت عندهُ

فلم يصل على

ترجمہ: بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھے پر درود یاک نہ پڑھے۔

گناه ختم:

رسول التوقيق في فرمايا كم

الحديث: وقال النبي الطَّيِّيِّ من صلى على مرة لم تبق من ذنوبه ذرة

ترجمہ: جس نے مجھ پرایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اس کا ایک گناہ بھی

باتی نہیں رہے گا۔ درجات کی بلندی:

حدیث پاک کی شرح:

شیخ مظہر فرماتے ہیں۔ بادشاہوں اور ہزرگ لوگوں کا یمی طریقہ ہے جوان کے دوستوں کی عزت و تکریم کرتا ہے وہ اس کی عزت بجالاتے ہیں اور جوان کے دوستوں کی تو قیر و تعظیم کرتا ہے تو وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بادشاہوں کا ماک اور سب سے ہوائی تمام بادشاہوں کا کی تو قیر و تعظیم کرتا ہے تو وہ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرف ہے اس کے صلوم ہوتا کے صبیب عیلیہ کی تعظیم کرے اور ان پر درود پاک پڑھے تو اللہ کی طرف ہے اس کے معلوم ہوتا کیا وہ اتا ہے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مدید میں اور ان کے مراتب میں اضافہ کیا جا تا ہے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ سرکار مدید میں ایک پڑھنے کی چروی کی کرنا واجب ہے اور جوشش ایک سرتبد درود پاک پڑھنے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا واجب ہے اور جوشش ایک سرتبد درود پاک پڑھنے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنا واجب ہے اور جوشش کم ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کوسرکار مدید علیہ تھی ہوری کی وجہ سے عظیم رحمت بہنچ گی اور اس سے پردے کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے دس مرتبوں میں اضافہ کیا جائے گا اور اس سے پردے کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے دس مرتبوں میں اضافہ کیا جائے گا اور اس سے بودے کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کے دس مرتبوں میں اضافہ کیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و میں جاء بالحسنة فلہ عشر میں اصافہ کیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: و میں جاء بالحسنة فلہ عشر المالہ الرتر جمہ جوایک نیکی کرے اس کیلئے دس تیکیاں ہیں۔)

ني كريم علين پر درود جيمخ كاعمده طريقه:

ابن ﷺ فرماتے ہیں: سرکار دو عالم ﷺ پر درود پاک ہیںجے کا عمدہ طریقہ میہ ہے: انسان وہ کرے جس کو جمہور علاء نے پیند فرمایا ہے جس وقت جس محفل میں سرکار دو عالم ﷺ کا نام لمیاجائے تو درود پاک پڑھنا واجب ہے اگر چہمخل میں

ہزارمر تبدی کیوں نہ پڑھا جائے۔ سے مصافہ میاللہ

ذ كرمصطفى علي المنافعة

رسول الله عَيْنَاتُ فِي عَرْما ياكه:

الحديث: من ذكرت عنده فلم يصل على فدخل النار

فابعده الله فلا يلومن الانفسه

جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہواور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیج تو وہ دوزخ میں داخل ہوگااور دو شخص ائی زات کو بھی پر امھلا کے گا۔

دوزخ میں داخل ہوگا اور دہ تخض اپنی ذات کوہمی برا بھلا کہے گا۔ (اس لیےمسلمانوں کوحضور نمی کریم ﷺ پر زیادہ ہے ؓ زیادہ درود یاک پڑھنا

> ع ہے۔) د نیاوآ خرت کی خواہشات یوری:

رسول الشريطة في حفر ما ياكدب شك الله ك پاس ايس فرشت بيس جوزين كى سير كرت بيس اور ميرى امتى كاسلام مجه بينيات بيس، اگركوكى ميرا امتى مجهى پردن

یں سو (۱۰۰) مرتبہ درود پاک بھیجاتو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تمیں (۳۰) دنیا میں اورستر (۷۰) آخرت میں پوری کرےگا۔

\* \* \* \* \*

ببنبردم

# امانت کیاہے؟

الله تعالی فره تاہے:

انا عرضنا الا مانة على السموت والارض والجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه كان ظلوماً حمد لاً.

ترجمہ: بے شک ہم نے آسانوں، زمین اور پہاڑوں پر امانت رکھنا جاہی تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس امانت کواٹھالیا، بے شک وہ طالم سخت نادان تھا۔

جب الله تعالی نے آسانوں، زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور انہیں سمجھ
بوجہ عطاکی اور ان سے کہا: کہ میں نے ایک چیز کو فرض کیا ہے اور میں نے اس
بندے کیلئے جنت بنائی ہے جو اس فرض کو عمل کرے اور اس کیلئے ووز ٹی پیدا کی ہے
جو اس کی نافر مائی کرے تو وہ بولے: ہم میں اس امانت کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے
نہ ہم تو اب چا ہے ہیں اور نہ ہی عذاب کے طالب ہیں جب الله تعالی نے حضرت
قدم الطبط کو پیدا فرمایا تو ان کے سامنے اس امانت کو تبیش کیا تو انہوں نے اس
ان ت کو اٹھالیا اور انہوں نے اس امانت کو اٹھا کراہے آپ پرظلم کیا ہے کیونکداس کا
افرانا ایک مشکل کام تھا اور بیرکام ان سے نہ جائے کی وجہ ہے ہوا۔

امانت ہے مراد تو حید ہے:

بعض علاء کے نز دیک امانت ہے مراد تو حید کلمہ شہادت، کلمہ ایمان، کلمہ نور اور

کلمہ تقو می ہے اور انہیں امانت کے نفظ کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس بات کی تنبیہ کرنے کیلئے کہ بیرتمام حقوق مرعیہ ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو مکلف لوگوں پر رکھاہے اور انہیں اس کام پر امین بنایا ہے اور ان پر اس کی اطاعت اور فرمانبروار کی کو واجب کیا ہے اور انہیں اس کی

> حفاظت كرنے كاتھم ويا ہے اور بغير كى كى سى ادائكى كاتھم ديا ہے۔ تمام گناہ معاف :

حضرت عبداللہ بن عمر مضطیعت ہے مروی ہے کہ کلمہ شریف چوہیں (۲۴) حروف پرمشتل ہے اور ون رات میں چوہیں (۲۴) گھٹے ہیں تو جوانسان تھوڑ ہے

سے وقت میں ان کلمات کوخلوص دل ہے اور سیجے دل سے بڑھے تو اللہ تع کی فر ماتا ہے: میں نے تیرے گنا ہول کو بھی معاف فر مایا ہے اور بغیر سوچ بچھ کر کیے اور بغیر سوچ بچھ کے کیے ان کو بھی معاف فر مادیا ہے۔

حضرت آ دم العَلَيْلِا اور امانت:

اےمویٰ التلیفیٰ عصا اٹھا او:

جب یمی امانت حضرت آدم النفسط پر پیش کی گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ! زمین ، آسان اور پہاڑ اتنی وسعت طاقت کے مالک

ہارہ ہیں س سے اسے دید: رین ایمان اور پہار ای وست عاصت ہے ، ایک میں اس کے باوجود انہوں نے اس امانت کوئیس اٹھایا اور پیکام کرنے ہے انکار کر ویا تو میں اتنا کمزور ہونے کے باوجود اس کو کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے •

فرمایا: اٹھانا تیرا کام ہے اور اس کام کی طاقت مبیا کرنا میر ا کام ہے پھر حضرت آ دم الفیلی نے اس امانت کو اٹھالیا۔

الله تعالى في حضرت موى الطَّلِيلِ وَحَكُم ويا: ١

خدها ولا تنحف ترجمه: أو عصا كر لا اورمت در . فرعون اوراس كى قوم كة تكهول في عصا كوسانپ كى شكل مين ويكهاليكن

حعزت موکٰ الظّنِیرِ نے سانپ کوعصا ہی دیکھا۔اس لیے فرعون اور اس کے ساتھی خوفز دہ ہوگئے اور حضرت موکٰ الظّنِیرِ اللہ کے تھم کی وجہ سے نہ ڈرے۔ ﴿ تغيير حنف ﴾

ای طرح ہرامانت پہاڑ، آئان اور زمین کومشکل محسوں ہوئی تو انہوں نے انکار لردیالیکن یمی چیزانسان کوآسان محسوس ہوئی اوراس نے انکار ند کیا۔ انسان نے امانت کیوں اٹھائی:

اگر کہا جائے کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ زمین وآ سان نے اپنے اجہام اور شان کے عظیم ہونے کے باوجود اس امانت کو قبول ند کیا اور انسان نے اپنے ضعف اور کمزوری کے ہوتے ہوئے بھی اس کو اٹھالیا؟

ملاء فرمائے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بڑی بڑی اشیاء نے جنت کی لذت نہیں چکھی تھی اور انسان جنت کی ٹعمتوں کی لذت کو چکھ چکا تھا تو اس نے اس امانت کواٹھالیا تا کہ وہ جنت تک پڑنج کیے۔

امانت ہے کیا مراد ہے:

بعیش علاء کے نز دیک اس آمانت ہے مراد پانچ نماز وں کی ادائیگی ہے: جیسے اللہ تعالی فرما تاہے:

سعال را تا به: حفظو اعلى الصلوات والصلوة الوسطى و قومو الله قانتين

تمام نمازوں کی حفاظت کرو،خصوصاً عصر کی نماز کی ضرور حفاظت کرواور اللہ کی عبادت کرنے کیلئے کھڑے ہوجاؤ کیونکہ سرکار دو عالم ﷺ کا فرمان ہے: نماز دین کا ستون ہے جونماز کو قائم کرتا ہے اور جس نے نماز کو ترک کیا تو اس نے دین کو گرا دیا۔

روایت میں آتا ہے جب نماز کا وقت آتا تھا تو حضرت علی مضطیعات کے چرے
کا رنگ تبدیل ہوجاتا تھا کی نے آپ ہے اس کا سبب پوچھا تو حضرت علی الرتضی
حضطیع نے جواب دیا: ایسی امانت کے اشانے کا وقت ہوتا ہے جس کو زمین ، آسان
اور پہاڑوں نے اشانے سے اٹکار کر دیا تھا اور میں نے اپنی کمزوری کے ہا وجوداس
کواٹھ الیا ہے اور میں نہیں جا تا کہ اس کو میں ادا بھی کرسکا ہوں یا نہیں۔

#### امانت ہے مراد آنکھ ہے:

بعض علاء في إمانت عمراد " أكو كل باوراس كوترام م بجانا ضروري

ہے، جس طرح اللہ تعالی قر آن مجید میں فرما تا ہے:

ولا تاكلوا الربا ترجمه اورتم سودمت كهاؤ

اورايك مقام پرالله تعالی فرماتا ہے:

ان الذين ياكلون اموال اليتمى ظلما انما ياكلون في

بطونهم نارا و سيصلون سعيراً

ترجمہ: بےشک جولوگ ظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال کھاتے ہیں، وہ اپ پیٹوں میں آگ کوداخل کرتے ہیں، منظریب وہ لوگ دوزخ کے آگ میں جل جا کیں گے۔

#### امانت مرادزبان ہے:

'' زیان'' ایک آمانت ہےاس کوغیبت اور بیبودہ یا توں سے رو کنا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

ولا يغتب بعضكم بعضا ترجمه بقراك دوسرك كالبيت ندكرور

## امانت ہے مراد کان ہے:

''کان'' کا شار بھی اللہ کی امائق میں ہوتا ہے اور اسے بھی بری اور ممنوع چیزوں سے روکنا ضروری ہے جس طرح اللہ تعالی فرما تا ہے تو اسے برانہ کے جس کا تجے علم نہیں، اس طرخ ہاتھ، پاؤں، شرم گاہ۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی امائتیں جیں اور ان تمام کو حرام سے روکنالازی ہے۔

# امانت سے مراد قرآن ہے:

بعض علاء کے نزدیک امانت سے مراد'' قرآن مجید'' ہے۔ اور تیرے لیے قرآن مجیدکو پڑھنا، سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے۔ لوح محفوظ اور امانت:

صديث مباركه من آيا ب: الله تعالى روز قيامت لوح محفوظ سے فر مائ كا:

ا الدوح محفوظ! وه امانت كهال هج؟ جويس في تيرب ياس ركلي تقي - اس امانت ے مراور قرآن مجید' ہے۔ تولوح جواب دے گا: اے میرے مولا! میں نے اسے ا مرافيل الطبيعة ك والكرويا ب- اسرافيل الطبيعة ميكائيل الطبيعة كانام، ميكائيل النطبيَّة جرئيل الطِّليَّة كا نام اور جرئيل الطِّيِّقة عرض كرين كَّه: مِن وه امات تير ب محوب علی کے حوالے کردی۔ تو اللہ کریم حکم دے گا: میرے محبوب (علیہ ) کوری اور بیار سے بلا لاؤ تو حضرت جرئیل امین النی حضور نبی کریم عظف سے تشریف آ وری کے بارے میں عرض کریں گے چھراللہ تعالیٰ حضور نبی کریم ﷺ ہے یو چھے گا كدكيا جرئيل الطيلة نے ميري امانت آپ كے حوالے كى بوتو آپ الله فرماميں ك : كى بال! تو الله تعالى يو يقطى كا: آپ نے اس كا كيا كيا؟ تو حضور في كريم علي خرما <sup>ک</sup>یں گے: میں نے تیری امانت تیری امت کے حوالے کر دی تھی **بھراللہ کریم فرشتوں** کوامت محریہ (عَلِیْنَةً ) حاضر کرنے کا حکم توے گا۔ تو رسول اللہ عَلِیْنَةُ عرض کریں گے: میری امت کزور ہے وہ تیری بارگاہ بی وینینے کی طاقت نہیں رکھتی۔اس کے بعد آپ عَيْنَةً حضرت آدم الطِّنة ك پاس جانے كى اجازت ليس كے تو الله تعالى أنيس اجازت وے دے گا۔ آپ سی مسل حضرت آ دم الطبی کے پاس حاضر ہو کر فرما کیں مے: اے آ دم! تو سارى دنيا كاباپ ہے اور ميں ان كانبي (عليقه ) موں اگر انبيس كوئي تكليف ينجي تو مم دونوں کو تکلیف ہوگی۔ میری امت کے آ دھے گناہ آپ لے لین اور آ وھے گناہ میں لے اول تا کہ میری امت اس تکلیف مے محفوظ ہوجائے اور حماب و کماب سے مجات حاصل کریں۔ حضرت آدم النظی عض کریں گے: میں اپنی ذات کے بارے میں یریشان موں اور سیکام کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے پھر حضور نی کریم ماللہ اوٹ کر عرش جید کے ینچے سر تجدے میں رکھ دیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں آہ وزاری کریں گے اور ساتھ ساتھ بدالتجاء بھی کریں گے اے اللہ! میں اینے لیے فاطمہ اور حسنین کیلئے تجھ ے پچھٹیں مانگنا بلکہ میں اپنی امت کیلئے سوال کرتا ہوں تو اللہ کریم کی طرف سے عظم ہوگا:اے محمد ( میلینی )!اپنے سرکوا ٹھالیں۔شفاعت کا سوال کریٹ**ن شفاعت عطا کروں گا** 

اور میں تیری امت پراس فدر نوازش کروں گا تو راضی ہوجائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتا ب ولسوف يعطيك ربك فترضى (ترجمه: تيرارب عفريب تحجي اتنا

دےگا كەتورامنى موجائے گا۔)

امانت ہے مرادروز ہ اور نماز ہے:

لعض علاء فرماتے ہیں: امانت ہے مراد روز ہ اور نماز ہیں کیونکہ میاسلام کے

ار کان ہیں جس محف نے ان کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم کیا اور جس محض نے ان کوچھوڑ دیا۔اس نے دین کوگرا دیا۔

جس طرح الله تعالى فرماتا ہے:

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

ترجمہ: ' متم پرروزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تا کہتم متقی اور پر ہیز گار بن جاؤ۔''

رسول الشين في فرمايا كه:

الحديث: قال النبي الطَّيْحُ فرض عليكم صوم رمضان ايماناً و احتساباً غفرله ما تقدم من ذنبه

ترجمہ: تم پر رمضان کا روز ہ فرض کیا گیا ہے۔حضرت ابو ہر رہ رہ فانتیاند سے

روایت ہے کہ جس خف نے ایمان اور احتساب کے اعتبار سے رمضان کا روز ہ رکھا ، الله تعالی اس کے بچھلے گناہ بخش دے گا۔

# امانت سے مرادز کو ۃ ہے:

بعض علماء کے نزدیک امانت سے مراد' 'زکوۃ'' ہے۔ کیونکہ یہ مال اورجم کیلئے پاکیزگ کا ذریعہ ہے جس طرح اللہ تعالی فرماتا ہے: خدمن اموالمهم صدقة تطهرهم و تزكيهم تم ان عصدقد ليادوه أنيس باك كرد اور ان کے مرتبے میں اضافہ کردے۔ای طرح ایک مقام پر اللہ کا ارشاد کرا ی ہے:

### Marfat.com

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة

ترجمه: اورنماز قائم كرواورز كو ة ادا كرو\_

#### حکایت:

روایت میں ہے: حضرت موی النظیہ کا لز رایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جونہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز ادا کررہا تھا تو حضرت موی النظیہ عرض

کرنے گئے ایاللہ!اس کی نماز کتنی پیاری ہے تواللہ تعالی نے فرمایا اگر میخض ہزار رکعت نمازنقل ادا کرے، ہزار غلام آزاد کرے، ہزار جج کرے اور ہزار مرتبہ نماز

رکعت نمازش ادا کرے، ہزار غلام آ زاد کرے، ہزار گج کرے اور ہزار مرتبہ نماز جناز ہیں شامل ہوتو اس کوان تمام چیزوں ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنے مال کی زکو قادانہ کرے۔

#### امانت سے مراد حج ہے:

بعض علاء كنزويك امانت ئے مراد ' جى'' بے كونكه يه اسلام كے اركان ميں قح شامل ہے۔ جس طرح اللہ تعالى كا ارشاد پاك ہے: وللہ على الناس حج البيت من استطاع الميه سبيلاً ان لوگوں پر اللہ كيلئے قج اداكرنا فرض ہے جو لوگ اس كواد أكر نے كى طاقت ركتے ہیں۔

رسول الشعالية نے قربایا کہ

وقال الشي تُشَطِّعُهُ من ملك زادا وراحلة ولم يجح فليمت على اى حال شاء يهوديا اونصرانيًّا

ترجمہ: جو مخض زاد راہ اور سواری رکھتا ہو اور ان کے باوجود کج ادا نہ اُ کرے تو اس کو یہودی افسرانی ہوکر مرنا چاہیے۔

# امانت سے مرادامانیں ہیں:

کچھ علما و کے نز دیک امانت سے مراد تمام'' امانیتں'' میں رجیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے:

ان الله يامركم ان تؤدو الامانات الى اهلها

ترجمہ: بیٹک اللہ تعالیٰ تنہیں امانتیں ایکے مالکوں تک پہنچانے کا تھم دیتا ہے۔ رسول اللہ تکافئے نے فرمایا کہ

> الحديث: وقال النبي الطُّلِيل لا ايمان لمن لا امانة له شخص بين نهو مرورين نهو

جو تخص اما نمتدار نمیں ، اس کا ایمان نہیں۔ صفوان بن مالک رحمة الله علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے بعد

صفوان بن مالک رحمة الله عليه فرمات جي هل في اين بحالي كومرة ك بعد خواب من و يكها من الله عن ويكها: الله في حيرت ساته كيا سلوك كيا؟ تواس في

الواب من ویتحای نے میں ہے اس کے اپنے اس کے ماتھے پر سیاہ رنگ کا نقط ویکھا۔

کہا: اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہے۔ پھر میں نے اس کے ماتھے پر سیاہ رنگ کا نقط ویکھا۔

میں نے اس کے بارے میں پو چھا تو وہ کینے لگا: میرے پاس ایک یہودی کی پ<u>چھر آم</u> امانت کےطور پر رکھی تھی لیکن میں وہ ادانہیں کرسکا۔ میں نقط امانت کی ادائیگ دیر نے

کی دجہ سے میرے ماتھے پر لگا دیا گیا ہے۔اے میرے بھائی! فلال جگہ اس رقم کو اٹھا کر یمبودی کے حوالے کر دے۔ضج اٹھ کر میں نے ایسے ہی کیا پھر میں نے دوبارہ اسے خواب میں دیکھا تو اس کا بیاہ نظر ختم ہو چکا تھا تو جھے سے کہنے لگا: میرے بھائی!

اے حواب میں دیلھا او اس کا سیاہ تعظم ہو چکا تھا تو جھ سے ہیے لگا: میرے ! اللہ تعالیٰ تھے پررحت فرمائے کیونکہ تو نے جھے عذاب سے نجات دلا دی ہے۔

المانت ہے مراواہل وعیال ہیں:

و أمر اهلک بالصلوة ترجمہ: اپنی اولا دکونماز اداکرنے کا تھم دو۔ رسول اللہ علیہ کے فرمان ہے: اپنی اولا دکونماز پڑھنے کا تھم دو جب وہ سات سال کی عمر کو پہنچ جا کیں اور جب ان کی عمر دس سال ہو جائے تو انہیں بار کرنماز پڑھاؤ اور تہیں انہیں ترام کا موں سے بچانا ضروری ہے اور و نیاوی کھیلوں سے ان

۔ کی حفاظت ضروری ہے کیونکہ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے:تم سب اپنی رعایا کے محافظ ہوا درتم سب سے اپنی رغیت کے بارے میں سوال ہوگا۔

\_\_ ایک عبادت گزار شخص نے کافی عرصہ ہے اللہ کی عبادت کی ۔ ایک دن اس نے وضو کرنے کے بعد دور کعت نماز نفل ادا کی اور آسان کی طرف سرا ٹھا کرعرض کیا: يالله! مجھے تبول کر\_ ( یعنی میری عبادت قبول کر\_ ) تو الله تعالی کی طرف ایک آواز وییخ والے نے آواز دی تم چپ ہوجاؤ۔ تمہاری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے تو وہ عبادت گزار پو چھتا ہے: یا اللہ! کیوں قبول نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

تیری بیوی نے میرے حکم کے خلاف کام کیا ہے۔اور تو اس سے خوش ہے۔اس نیک شخف نے اپنی ہوی ہے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا تو کہنے گئی: میں ایک محفل میں گئی تھی وہاں پر گانا ساتھا اور میری نماز قضا ہو گئی تقی تو زاہد نے اپنی بیوی کوطلاق

دے دی پھراس کے بعد دوبارہ وضو کیا اور دورکعت نماز نفل ادا کی۔ایئے ہاتھوں اور سر کو اللہ کی بارگاہ مین اٹھا دیا اور أپنی عبادت کی قبولیت کے بارے میں التجاء كرف لكاتوعش سا واز آئى: اب بم في تيرى عبادت كوقبول فرماليا بـ منافق کی علامات:

# حفرت ابو ہر ہرہ دینجیانہ ہے روایت ہے کہ

حديث: روى البحاري عن ابي هريرة رَخُيُّتُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله عُلَيْتُهُ أَيَّةَ المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذ اوعد اخلف واذا او تمن خان

ر سول الله ﷺ نے فر مایا: منافق کی تین علامتیں ہیں: (1) جب وہ بات کرے تو جھوٹ لے، (۲) جب وہ وعدہ کریے تو خلاف ورزی کرے، (۳) اور جب اس

کے یاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے۔

🍖 بخاري 🏟 جب الله تعالى نے عالم ارواح میں ارواح کو پیدا فر مایا: تولوگوں سے خطاب فرمایا: "الست بو بکم" کیا میل تمهارا رب نیس بول؟ " قالو ابلی " انهول نے کہا: کیوں نہیں! تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے وعدہ لیا اور انہوں نے کہا: کیوں نہیں! تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان سے وعدہ پر قائم نہ رہ ہوتا ہوگا اور اپنے وعدہ کے خلاف عمل کرنے والا ہوگا۔ ای طرح اللہ تعالی نے بندے کو اپنی اطاعت اور بندگی کرنے کا تھم دیا اور بطور امانت میرکام اپنے بندوں کے حوالے کیا تو جس نے اطاعت و بندگی کی ، اس نے امانت کو اوار کردیا اور جس شخص نے اس سے منہ ہوڑ لیا تو اس نے خیانت کی۔ اس ایا ات کو ادار کردیا اور جس شخص نے اس سے منہ ہوڑ لیا تو اس نے خیانت کی۔

\* \* \* \* \*

بابنبراهم

# قرآن مجيد پرھنے كى نسيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلوة و انفقوا مما رزقتهم سرا وعلا نيه يرجون تجارة لن تبور ليو فهيم اجورهم ويذيدهم من فضله انه غفور شكور

ترجمہ: "تحقیق جولوگ کتاب اللہ کی علاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ مالی ہیں سے پوشیدہ اور ظاہر خرج کرتے ہیں وہ اس سے ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو تباہ و بریاد نہ ہوگ ۔ تاکہ اللہ تعالی انہیں عمل ثواب عطا کرے اور ایپ فضل و کرم ان پر بوھا دے۔ بیشک وہ بخشے قدردان ہے۔"

صحابی کوساراوفت درود شریف پڑھنے کا حکم:

#### Marfat.com

طرح تیری مرضی ہے اگر تو اس سے بڑھ کر پڑھے تو تیرے لیے بہت بہتر ہوگا تو پھر وه فخص کہنے لگا میں اب مکمل دن آپ ﷺ پر درود پاک پڑھوں گا۔ ( فرائض و

واجبات کی ادائیگی کے بعد ) تو سرکار دو عالم علی نے فرمایا: تیرا درود یاک تیری مشکلوں کو دور کرے گا اور ای وجہ ہے تیرے گناہ بھی بیٹنے جا کیں گے۔

درود یاک کی برکت:

سیدنا عمر فاروق دین کے دوریس ایک بدکردار انسان تھالیکن آپ سیالیہ پر ورود پاک محبت سے پڑھا کرتا تھا اور اس کام میں بھی سستی اور غفلت نہیں کرتا تھا

جب اےموت آئی تو اس کی حالت پریثان کن ہوگئی اور اس کے چیرے کا رنگ ، میاہ پڑ گیا جو تحض بھی اے د کچھاوہ ڈرجا تا بھاجب اس پرموت کی تکلیف زیادہ ہوئی

تواس نے سرکار دو عالم علی کو بردی محبت سے بکارا: یارسول الله علی الله علی و نیا میں

آپ کو دوست مجمتنا تھا اور آپ ﷺ پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا تھا اس کی بات ابھی کمل نہیں ہوئی تھی کہ ای دوران ایک آسان سے چڑیا اتری اوراس کے چبرے پراینے پر کو پھیرا تو اس کا چیرہ نورانی ہوگیا اور اس محض ہے کمتوری کی طرح خوشبو آنے گلی اور وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دنیا ہے روانہ ہوا جب اس بندے کو

قبرمیں رکھا گیا تو لوگوں نے ایک غیب ہے آ واز ٹی ۔ قبر کے اندر اس کا کفن موجود ہے اوراس کاجم جوسر کار دو عالم علی کے پر درود بھیجا کرنا تھا اسے جنت میں لے جایا کیا ہے تو اس وقت جننے لوگ حاضر تھے سارے حمران ہوئے اور واپس اپنے گھروں کولوٹ آئے اور رات کے وقت لوگوں نے اسے خواب میں جنت میں ٹہلتے

ہوئے دیکھااوراس کے ساتھ ساتھ وہ بیآیت مقدسہ پڑھ رہاتھا: ان الله و ملا نكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنو صلوا عليه وسلموا تسليما.

الل الله كون:

حفرت ابو ہریرہ رخی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کر یم علی نے فرمایا جو تخص

الله سے ملاقات کرنا چاہے وہ اللہ کے اہل لؤگوں کا احرّ ام کرے تو میں نے سرکار دو عالم علی ہے اللہ تعالیٰ کے اہل کے بارے میں پوچھا تو آپ علی ہے جواب دیا: اہل اللہ سے مراد قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں تو جوان کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا کرتا ہے اور جوان کی تو ہین کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کی تو ہین کرتا ہے اور انہیں دوز خ میں داخل کرتا ہے۔

# حامل قر آن كامقام:

حفرت ابو ہریرہ دھی گھیانہ ہے روایت ہے۔اللہ تعالیٰ کے نز دیک قرآن مجید پر عمل کرنے والے سے زیادہ کوئی قابل احرّام نہیں۔ بے شک حامل قرآن مجید کا مقام انبیاء علیم السلام کے علاوہ تمام لوگوں سے بڑھ کر ہے۔ ڈن شھیر

# امت محمريه ميں افضل هخف: .

حضرت آنس بن ما لک تھے ہے۔ دوایت ہے کہ حضور نی کریم میں نے ایک دن فر مایا: روز قیامت میری امت میں ہے افضل اور برگزیدہ بندہ کون ہوگا؟

سب نے جواب دیا: آپ فر مائے! تو آپ سے نے جواب دیا: وہ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید کو پڑھنے دیا ہوں گے جو قرآن مجید کو پڑھنے والے ہیں جب قیامت بر پا ہوگی تو اللہ تعالیٰ حضرت جرئیل النظیمیٰ کو تھم دے گا ان لوگوں کو بلا وَجود نیا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے تو تمام کے تمام کھڑے ہوجا کیں گے۔ جرئیل النظیمیٰ دو تین مرتب اعلان کریں گے پھر تمام اللہ تعالیٰ کے سامنے گفتگونیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واور ان میں سے کوئی میں اللہ کے سامنے گفتگونیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واور النظیمیٰ اللہ کے سامنے گفتگونیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واور النظیمیٰ اللہ کے سامنے گفتگونیں کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واور النظیمیٰ اللہ کے سامنے گفترے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمام کو اور نی وجہ سے بلند ہوگا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم دے گا۔وراس کا درجہ اس کی خوش آوازی خشوع وخضوع کی وجہ سے بلند ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ اس کی خوش آوازی خشوع وخضوع کی وجہ سے بلند ہوگا پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اس کی خش آواد سے میں بیر سے خابی ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا درجہ اس کی تی تو وہ جواب میں کہیں گے بہاں! ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معالیٰ کی تھی تو وہ جواب میں کہیں گے بہاں! ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معالیٰ کی کھی تو وہ جواب میں کہیں گے بہاں! ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معالیٰ کی کھی تو وہ جواب میں کہیں گے بہاں! ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ معالیٰ کی کھی تو وہ جواب میں کہیں گے بہاں! ہم جانے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کا ایک دیں کے تمہار

#### Marfat.com

فرائے گا جاؤتم بھی جنت میں جاؤادر جس کو پیچانے ہواس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ یوم قیا مت نماز کے سامیہ میں :

حفرت على الرقضى در الله عليه على الله مرتبدر سول الله عليه كله كل محفل میں صحابہ کرام رضوان الندئليم اجتعین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ای دوران ایک محض جنگل سے آیا اور کہنے نگا: السلام علیك یارسول اللہ علی ۔ اللہ تعالى نے ہم پر پانچ وقت کی نمازیں فرض کی ہیں اور دنیاوی اموراور ان کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ . پارسول الله ﷺ! آپ کے رب کی شم! ہم جور کعت بھی ادا کرتے ہیں تو ہمارا دل و نیاوی سوچوں میں گمن ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہماری ایسی نماز قبول کرے گا جو د نیاوی شغلوں کے ساتھ ملی ہوئی ہوتو حضرت علی المرتضٰی ﷺ فرماتے ہیں:اللہ تعالیٰ الیم نماز کمی بھی حالت میں قبول نہیں کرتا۔ اور نہ ہی اس نماز کی طرف رحت بحری نگاموں ہے ویکھتا ہے تو رسول الله علیہ فی فرمایا. اے علی اکیا تم دورکعت نما زنفل ا دا كريكتے ہو جوصرف اللہ كيليے ہوا دراس ميں كى قتم ﴾ قم مثغل ا درسوال نہ ہوتو ميں تهمیں دوشا می جا دریں عطا کروں گا تو حضرت علی الم نئی حفظ نند نے عرض کی : ہال میں ایبا کرسکتا ہوں ۔ محابہ کرام کی کی کی کا سے اٹھ کروضو کیا اور خلوص ول کے ساتھ اللہ کیلئے نماز ادا کرنا شروع کی \_ پہلی رکعت پڑھی پھر دوسری رکعت شروع کی جب ركوع كرنے كے بعد تحمير كہتے كيلئے كورے موسى الله لمن حمده ول میں کہا تو خیال آیا شامی جا دروں کی بجائے قطرانی جا دریں مجھ مل جا کیں اس کے بعد مجدہ کیا چرتشہد را مرسلام چیردیا۔اس کے بعد نی کریم عظیف نے فر مایا کیا تم نے بغیروسوے کے نماز اداکی ہے تو کہنے لگے آپ ﷺ کے رب کی تشم! ایک رکعت کو بغیر کسی وسوے کے اوا کی ہے اور دوسری رکعت میں مجھے قطرانی حیا درول کا خیال آیا تھا یہ جا دریں اگر مجھے عطا کر دی جائیں تو میرے حق میں بہت بہتر ہے۔ یارسول اللہ عظی ! آپ (علی ) کے رب کی شم! ہم دور کعت صرف اللہ کیلئے نہیں یر صلتے۔اس کے بعد نی کریم علیہ نے فر مابا:

صلوا فرضكم ولا تكلموا في صلا تكم فان الله تعالى لا يقبل صلو واستغفر واربكم صلو ا واستغفر واربكم م منوبة باشغال الدنيا ولكن صلوا واستغفر واربكم تم فرض نماز ادااورنمازيل گفتگومت كرو يحوك جونماز دنيادى امور كرماته متصل موالله تعالى اس كوتول تبييل فرما تا يناز ادا كرداوراس كے بعد الله معفرت طلب كرو ادر يستهميں خوشخرى ديتا مول كرالله تعالى في ايك مويس (١٢٠) رحمتيں پيداكى بيں۔ قيامت كون وہ رحمتيں ميرے بندوں پرفرمائے گاتوجوانسان خواہ مرديا عورت نماز ادا كرے اور ترك ندكر بي قيامت بيں وہ اس نماز كرمائے بيں رہے گا۔

جنت تین لوگوں کی مشاق ہے:

حضور نبی کریم علق کافر مان عالی شان ہے کہ بیں نے معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آپ ( ایک امت کو تین قتم کے لوگوں کا احترام کرنے کا حکم دیں۔ (۱) والد، (۲) عالم دین، (۳) فظ قرآن آن آپ ( سیاللہ ) اپنی امت کو اس بات ہے ڈرائیں جو بھی ان کی تو بین کرے گا۔ میں اس کے میاراض ہوگا اس کے علاوہ حافظ قرآن میرے اہل میں شامل بیں اور میں نے کوئی دنیا والوں کیلئے عزت واحرام کا ذریعہ بنایا ہے کیونکہ اگر قرآن ان کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا تو تمام داوالے بناہ و بر باد ہوجائے۔

اے محبوب التطبیقات اُروز قیامت حافظ قرآن عذاب میں مبتلا ہوگا اور نہ ہی اس سے حساب لیا جائے گا جب حافظ آن کا انتقال ہوتا ہے تو زمین وآسان والے اس پرآ نسو بہاتے میں اور جنت تین آدمیوں کی بہت زیادہ مشاق ہے۔ آپ علیقہ کیلئے آپ کے دوسائتی معزت عمروصد ایں حیاتی کیلئے اس کے علاوہ قرآن مجید کے حافظ کیلئے ہے۔

سب سے بہترین انسان: رسول اللہ عظامی نے فرمایا:

قال النبي ﷺ خيروكم من تعليم القرآن و علمه رواة عفان بن عفان رضى الله عنها \_ ترجمه تم میں بہتر انسان ووہ جوخود بھی قر آن کیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔

# مرح ف كے بدلے نكياں:

## بلندى اورپستى :

حفرت عمر فاروق رضي المنظمة عدوايت إ:

#### بن ما تُكَّ عظا:

حضرت ابوسعید خدری رہ کھنے نہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فریاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس شخص کو قر آن مجید میری یا دے اور مجھ سے مانگئے کو روگ دے تو میں سوال کرنے والوں ہے اس کو بڑھ کرعطا کرتا ہوں۔

### قرآن كى افضيلت:

نی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں ہے افضل اور بڑھ کر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا مقام ومرتبہ ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے۔ (اس کو امام تر نمدی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور بیرحدیث مباد کہ حسن غریب ہے۔) ق میں کہ جاں ہے کہ منہ اللہ وہ مصرف

قرآن كى تلاوت كرنے والامومن:

حضرت ابوموی اشعری رفتی منتی مضور نبی کریم علی کے روایت کرتے ہیں ہو مخص قرآن مجید کی حلاوت کرتے ہیں ہو

لذت بھی بڑھ کر ہے۔

اور جوقر آن مجید کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ وہ چھو ہارے کی طرح ہے جس میں کو کی خوشیونییں اور اس کا ذا کقد میٹھا ہے اور اس منافق کی مثال اس پھول کی طرح ہے جوقر آن مجید میں پڑھتا اس کی خوشیو ہوتی ہے اور اس کا ذا کقد کڑوا ہوتا ہے۔ فائدہ:

مومن الاوت كرف والى كى دومفتين بين الك باطنى طور بر ميشها ہوتا ہوا باور طا برى طور پراس كى خوشبوكا اثر لوگول كومسوس ہوتا ہے اور جومومن الاوت قرآن نہيں كرتاء اس كا باطن ايمان كى وجد سے بہتر ہے ليكن ايمان كے ظاہرى اثرات اس پر مرشب نہيں ہوتے اور منافق الاوت كرنے والا ظاہرى اور باطنى اوصاف سے محروم ہوتا ہے۔

تلاوت كرنے والے مومن كي مثال:

حضرت الس حضید حضور نی کریم علی ہے۔ موایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ اور آل محفور کی کریم علیہ کا است کرتے ہیں کہ آپ اللہ اور آل مجدی سال اور آل ایک مثال نارنگی کی طرح ہے جس کی خوشبو اور وہ موسی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ خشک مجبور کی طرح ہے جو خوشبو تھے اور وہ موسی جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا وہ اور جس کا ذاکھ کرتے ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے اور جس کا ذاکھ کرتے ہے جس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے اور جس کا ذاکھ کرتے ہے جو خوشبو تھی نہیں رکھتا اور اس کا ذاکھ بھی کڑوا ہوتا ہے اور تیک اندرین کی طرح ہوتا ہے تہمیں رک سے بچھ حال ہویا نہ ہواس کی خوشبو تہمیں مردر لیے گی اور براساتھی لوہار کی طرح ہے آگر چاس کی چنگاریاں تم پر اثر انداز ضرور سلے گی اور براساتھی لوہار کی طرح ہے آگر چاس کی چنگاریاں تم پر اثر انداز میں ہوں گی گر اس کے دھو کیں گے تم کو تنگیف ضرور پہنچ گی۔ (اس کو امام ابوداؤد مرحمة الند علیہ سے دوایت کیا ہے۔)

قرآن شفاعت کرے گا:

حضرت ابوامامہ ہے روایت ہے کہ

عن ابي اماة رضى الله عنها انه قال سمعت النبي مُنْكِنَّة يقول

اقرؤا القرآن فانه يابي يوم القيامة شفيعا لا صحابه رواة مسلم.

ر سول الله علي في كوريه فرمائ موئ سنا: قرآن مجيد كي تلاوت كيا كرو كيونكه قر آن روز قیامت اینے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔

مومن کی تکلیف دورکرنے کا اجر:

حفرت ابو ہریرہ ضیفیند رسول الشعکی ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ

عَلِينَ فَرَمَا يَا جَوْحُصُ كَى مُومَن كَى دِنياوى تَكليف دور كرتا بِ تَو الله تعالى اس ہے قیامت کی تختی کو دور کرتا ہے اور جو تخش کسی غریب پر مہر بانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دین ودنیا میں اس برمبر بانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کے عیب کو چھیائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے عیبوں کو پوشیدہ رکھے گا اور جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد فرما تا ہے اور جوعلم کے راہتے پر چلنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے رائے کو آسان فرما دیتا ہے اور جو تو م بھی اللہ کے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے اور اس کے مسائل بیان کرتی ہے تو ان پرسکون نازل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو

\* \* \* \* \*

گیر کیتے ہیں اور اللہ تعالی ان لوگوں کا اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرتا ہے۔

بابنبريه

# يوم قيامت مجرموں كى سزا

، الله تعالی فرما تا ہے:

وامتا زوا اليوم ايها المجرمون الم اغهد اليكم يا بنى آدم ان لا تعبدوا الشطين انه لكم عدو مبين و ان اعبدونى هذا صراط مستقسيم و لقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون هذا جهنم التى كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون.

ترجمہ ''اے مجرموا آج تم الگ موجاؤ۔ اے بنی آدم ایما میں نے تم است معدہ نہیں لیا تھا کہ میں اللہ موجاؤ۔ اے بنی آدم ایما میں نے تم دو تمہارا دشن ہے اور تم میری ہی عبادت کرو، یمی سیدها راستہ ہے۔ ب شک شیطان نے تم میں سے اکثر لوگوں کو تمراہ کیا ہے۔ کیا تم شعور نہیں رکھتے ؟ جہنم الیا ٹھا تہ تم اس میں وجہ ہے تمہیں ڈرایا جاتا تھا آج تم اس میں داخل ہوجاؤ کیونکہ تم نافر مانیاں کرتے تھے۔''

مفرین فرماتے ہیں روز قیامت ایک پکارنے والا پکارے گا اے منافقین! آج تم علیحدہ ہوجاؤ مومن کا میاب ہو چکے ہیں۔اے فاس لوگو! آج تم جدا ہوجاؤ کیونکہ نیک کرنے والے جنت حاصل کر چکے ہیں۔

ای طرح دومرے مقام پراللہ تعالی فرما تاہے: ومن بطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیماً جو محص الله اور اس کے رسول اللہ عظیم کی پیروی کرتا ہے وہ عظیم کامیالی حاصل کر لے گا۔

اور دوسرے مقام پراللہ تعالیٰ کا فریان ہے:

ان الشيطان لكم عدوا مبين.

ے شک شیطان تمہارا دخمن ہے تو تم بھی اس کواپنا دشمن خیال کرو۔

# شیطان معد کے دروازے پر:

حفرت ابن عباس نفتیجیته مدروایت بایک مرتبه رسول کریم علی مید ے سے نکاتو آپ منافقہ کا شیطان سے سامنا ہو کیا۔

نی کریم ﷺ نے اس سے یو چھا میری مجد کے دروازے پر تہبیں کولی چیز لائی ب؟ تووه كين لك مجمع يهال تك خدالايا بـ رسول الشعطية في فرمايا وه كورا!

شیطان نے کہا جھے اس لیے لایا گیا ہے تا کہ جوآپ چاہیں جھے سے سوال کریں۔ حضرت ابن عباس معطید فر ماتے ہیں سب سے پہلے حضور نی کر یم مطابق نے اس سے پوچھا تو کیوں نماز یا جماعت ادا کرنے سے رو کتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جس وقت آپ ( مُؤلِّفُهُ ) کی امت نماز ادا کرنے کیلئے مجد کی طرف روانہ ہوتی ہے تو مجھے شدید بخار ہو جاتا ہے اور اتنے وقت تک میں اس میں مبتلا رہتا ہوں جب تک لوگ ایک دومرے سے جدانہ ہوجا کیں گھرنی کریم علی نے پوچھا تو میری امت کوقر آن مجيد كى الموت سے كيول روكم إع؟ تو وہ كينے لگا جب آپ كى امت قرآن كى تلاوت کرتی ہے اس وقت میں رانگ کی طرح لیکھل جاتا ہوں پھر پوچھا تو میر ل امت کو جہاد کرنے سے کیوں رو کتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا جب وہ جہاد کے کیے رواند ہوتے ہیں تو میرے پاؤں کو چکڑ آجا تا ہے اور ان کے لوٹے تک میں اس مین مبتلار ہتا ہوں پھرآ پ می<del>کان</del>ے نے پوچھا تو میری امت کومبح کرنے کیوں رو کتا ہے؟ تو وه كبخ لكا جب لوگ منج كيلئے رواند ہوئے ہيں تو ميں زنجيرا ورقيد ميں متلا ہو جاتا ہوں اور میری گردن میں طوق ڈالا جاتا ہے اور جب آپ کی امت صدقہ کرنے کا اراد ہ

## Marfat.com

كرنى بتوميرے اوپر آرہ ركھ ديا جاتا ہے اور اس طرح مجھے چيرا جاتا ہے جس طرح لکڑی ہے آرے کو چیراجا تاہے۔

يوم قيامت شيطان كابراانجام:

صديث مباركه يس آيا ہے كه جب دوز خيوں كو دوزين ميں والا جائ كا تو

شيطان كيلي آك كامترركه ديا جائ كاس وآك كالباس اور المحلفك ان بينايا جائے گا اور اس کے یاوں میں جھٹری لگا دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا: اے شیطان! اس منبر پر پڑیٹھاور دو (کچوں کے سامنے خطاب کر تو البیس منبر پر یہ پڑھے گا اور دوزخ والول سے گفتگو کرتے گا۔ اے دوزخ والو! اس کی آواز تمام دوز نیوں تک پینی جائے گی اور سب اس کی طرف توجہ کریں گے پھر اہلیں مروود گفتگو كرے گا اے كا فرو! اور منافقوں اللہ تعالی نے تمبارے ساتھ سچا وعدہ كيا تھا كہتم یب نے مرنا ہے اورتم سب کو اسٹھا کیا جانا ہے اور اس کے علاوہ تم سے حماب و کتاب لیا جانا ہے اس کے بعدلوگوں کو دوحصوں میں تقبیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصہ جنت میں جبکہ دوسرا حصہ دوزخ میں جائے گا۔ اے گنا بھار فی ارب وہم و کمان تھا کہ تم پیشتر پھوٹیا میں رہو گے اور اس دنیا ہے جدانہیں ہو گے اور میں تمہارا حاکم نہیں تھا گرتمہارے دلوں میں وسوسہ ڈالا تھاتم لوگوں نے مجھے قبول کیا اور میری پیروی کی و شلطی تنهاری ہے اور مجھے ملامت شہ کرو بلکہ اپنے نفس کو برا بھلا کہو کیونکہ وہی برا بھلا کئے کا حقد ارہے تم لوگوں نے اللہ کی عبادت کیوں نہ کی حالا تکدوہ ساری تلوق کو پیدا کرنے والا بے پھرشیطان کے گا: میرے پاس اتی طاقت نہیں کہ میں حمیس ، خدا کے عذاب سے بچالوں اور نہ ہی تم طاقت رکھتے ہو کہ تم مجھے دوز**ڑ** سے ب**چالو** آج میں تم سے بیزار ہوں ان تمام باتوں سے جو پھی تمہیں کہا کرتا تھا اور میں اللہ کی بارگاه میں مرد د د ہوں اور اس کی راندہ درگاہ ہوں جب دوز ٹی شیطان کی ان با تو ں کوسنیں گے وہ تمام اس پرلعنت جمیجیں ، گے، اس کے بعد دوزخ کے فرشتے آگ کے نیزوں کے ذریعے اے منبرے گرادیں گے اور اس کو اس کے ماننے والے دوزخ

ے سب سے نچلے طبقے میں دھلیل دیں گے اور دوز ٹے کے فرشتے ان سے کہیں گے نہ تہبیں موت آئے گی اور نہ ہی تہبیں سکون ملے گا اور تم بمیشدای میں رہوگ۔ پوقت موت شیطان کا تملہ:

حضرت ابوزكر يا زامدكى موت كا وقت جب قريب آيا تو ان كا ايك دوست موت كى الى تختى مين ان كى ياس آيا اور كلم شهادت پر هنه كى تلقين كى - زامد نه ان مع بيس آن اور كلم شهادت پر هنه كى تلقين كى - زامد نه ان مع موت كى اس موت كى تقيرك انهول فى چرم كي چرا بي چرم مرتبه انهول فى كم كها تو انهول فى جواب ديا مين نهيس پر هتا تو ان كا دوست خوفرده موكيا \_ تصور كى دوست خوفرده موكيا \_ تصور كى دوست كى تختى مين كى موكى تو انهول فى ابنى دون آنكس كولين تو وه مين كي ايم كولى فى خوكها تو انهول فى ابنى دون آنكس كولين تو وه مين كياتم لوگول فى خيم كها تواد

سب نے کہا: ہم نے آپ کو تین مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی تھی۔ دو مرتبہ آپ نے منہ چھیر لیا اور تئیری مرتبہ کہا کہ میں نہیں پڑھتا۔

تو انہوں نے جواب ویا شیطان میرے پاس پائی کا پیالہ لے کر حاضر ہوا تھا اور میرے دا کیں طرف ہوا تھا اور میرے دا کیں طرف کھڑے ہوکر پیالے کو حرکت ویتا تھا اور ساتھ یہ بھی کہتا پائی پیا ہے تو میں نے کہا: میں پائی نہیں جا بتا، پھراس نے جھے ہے کہا عیسی النظیفی النظیفی اللہ کے بیٹے ہیں تو میں نے میں کو طرف سے آکر بیٹے ہیں تو میں نے دیرے قدموں کی طرف سے آکر یمی کہا اور میں نے ایک کو اور میں نے انگار کر دیا اور میں نے پیالے کو زمین پر چھیک دیا تو وہ ہماگ گیا ہیں نے ابلیس کی باتوں کا انکار کیا تھا نہ کہ تماری باتوں کا انکار کیا تھا نہ کہ تماری باتوں کا انکار کیا تھا نہ کہ تماری باتوں کا انکار کیا تھا نہ کہ

اشهد ان لا الا الله واشهد ان محمدا عَبَدُ و رسوله

نماز میں ستی کرنے والا شیطان کی طرح ہے:

پرانے زمانے میں کی نے البیس تعین کو دیکھا اور اس سے کہنے لگا: میں بھی تہاری طرح ہونا چاہتا ہوں اس نے کہا تجھ پر افسوس ہے جو پھرتو جھ سے ما نگ رہا ہے جھ سے کی اور نے نہیں ما نگا تو وہ کہنے لگا: میں اسی چیز کو پسند کرتا ہوں تو شیطان

386 ﴿ دوم ﴾

نے کہا اگر تو میری طرح بنا چاہتا ہے تو نماز میں ستی کر اور قتم کھانا شروع کر دے۔ خواہ جھوٹی ہویا ہی ہوتو وہ بندہ کہنے لگا: میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے میں نماز نہیں چپوڑوں گا اور نہ بی قتم کھاؤں گا۔ تو شیطان نے اس سے کہا تجھ سے پہلے آج تک کی نے حلے کے ذریعے مجھ سے نفیحت نہیں عجمی اور اب میں نے عہد کر لیا ہے کہ

میں کمی انسان کونفیحت نہیں کروں گا۔

حكماء كي مفيد بارتين: تحكماء فرماتے ہیں كہ جو شخص عارف بنتا چاہے اور شیطان سے نجات حاصل كرنا

عاہے تو اے اپنے اور معرفت کے درمیان عار چیزوں کو دور کر دینا عاہیے: ایک

شیطان کو، دوسری چیز جس کام کو وہ حیاہے نفس اور دہ چیزنفس جس کی خواہش کر ہے۔ خواہشات نفسانی کواور جن چیزوں کی طرف دنیا اور دنیا جس کو چاہے۔اہلیس لعین چاہتا ہے تیرا دین ختم ہو جائے تا کہ تو ہمیشماس کے ساتھ دوزخ میں رہے جس طرح اللہ

تعالى قرآن مِس فرمًا تأتَّج: كمثل الشيطان اذ قال للا نسان اكفو - شيطان كي طرح جب وه انسان سے كہتا ہے كافر ہوجاؤ اور دوسرے مقام پرالله كافر مان ہے:

الشيطان يعد كم الغفر

شیطان حبہیں غربت سے ڈرا تا ہے اور حبہیں برائی کرنے کا حکم دیتا ہے۔ انسان کانٹس گناہ کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی عبادت سے روگر دانی کرنا چاہتا ہے اور يى چزاللد كے زدريك نالىندىدە بادراللدىغالى نے نقس كے اس عيب كوحفرت يوسف الطَّنْ إِلَى اللَّهُ وَرِيعِ بِإِل فرمايات: (ان النفس الأمارة بالسوء)

ب شك نفس انسان كو بهت زياده برائى بر اجمار في والا ب- خوابشات نفساني شہوت پری کو چا ہتی ہے اور عدم کوشش موٹی کی خدمت کی طالب ہے۔ تحقيق الله تعالى في قرآن مجيدين اعلان فرمايا:

واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة

هي الماوي

لین جو مخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا خوف رکھے ار اپنے نفس خواہشات نفسانی سے روک لے بے شک جنت ہی اس کا ٹھکا نہ ہے۔

خواہ شات نقسانی ہے روک لے بے شک جنت ہی اس کا تھکا نہ ہے۔

اگر ان تمام چیز دں کو ختم کر دیا جائے تو عارف معروف چیز تک پہنی جاتا ہے

اور معروف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے اور جو شخص شیطان کی فرما نبرداری کرے تو وہ

اپنے دین کو ختم کرنے والا ہے اور اس انسان کو دائی عذاب ہوگا جس طرح ابلیس

مردود کو ہوگا جو شخص نفس کی فرما نبرداری کرے اور نفس کے مطابق عمل کر کے تناہوں

کو چاہے تو اس شخص کو بھی بہت زیادہ عذاب ہوگا اور جو خواہشات نفسانی کی بیرو ک

کرے اور اس ہے مراد شہوات ہیں تو اسے بھی شخت عذاب ہوگا اور جو دنیا کی بیرو ک

کرے تو دنیا اور آخرت میں اس ہے دونوں دور ہوجاتے ہیں جیسیا کہ اللہ تعالیٰ کا

تول ہے: (خسر الدنیا والاخرة) اور جو المیس کی آواز پر لیک کے تو وہ اللہ تعالیٰ کی

رحت ہے موم ہوجاتا ہے جیسے اللہ کر کیکا کا فرمان ہے:

و من یعش عن ذکر الرحمٰن بقیض له شیطانا فهو له قرین جوانسان نفس کی بات بانے تواس کا تقوی ختم ہوجاتا ہے اور جوخواہشات نفس کی چروی کرتا ہے تو میں کرتا ہے تو ہو باتا ہے اور جو دنیا کی چروی کرتا ہے تو ہو آخرت کے حصح وم ہوجاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

للظالمين بدلاً ظُم رَن والول كيل كتابى برابدلدب-

ایماندارلوگوں کا جہم سے چھنکارا حاصل کرنا:

حضرت ابوسعید خدری رفتی بیند فرماتے ہیں جب اٹل ایمان کو دوز نے ہے نکالا جائے گا اور دو ہاں ہے موفول اپ دوستوں جائے گا اور دہ اس ہے محفوظ ہوں گے تو جس طرح و ثیا ہیں پچھولوگ اپ دوستوں کے حق کیلئے جھڑا کرتے ہیں ای طرح مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے بھائیوں کے حق دو فر میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ۔ جو دو فر میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے : یااللہ! ہمارے مومن ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے ہے اور میں داخل دیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

تم جمے پیچانتے ہواہے دوزخ میں ہے نکال کر لے آؤ پھرمومن اہل دوزخ کے یاس آئیں گے اوران کی شکلوں ہے انہیں پیچانیں گے کیونکہ ان کی شکلیں دوزخ کی آگ سے محفوظ ہوں گی۔ ان میں سے کچھ لوگوں کی پنڈلی تک آگ ٹی ہوگی اور کچھ کے کندهوں تک آگ منی ہوگی تو مومن ان کی دوزخ سے نکالیں کے جنہیں وہ پچانے ہول کے چروہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے: یا اللہ! تو نے تھم دیا ہے ہم ان لوگوں کو باہر نکالیں جنہیں ہم پہچانتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں ذرہ بحرایمان بھی ہے اے بھی دوزخ ہے نکال لوتو دہ عرض کریں گے ہم نے الل دوزخ كو دوزخ سے نكال ليا ہے اب كوئى نيك آ دى اس ميں نيميں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا: انبیاءعلیم السلام نے شفاعت کر دی، ملائکہ نے شفاعت کر دی اور مومن لوگول نے شفاعت کر دی ہے اب صرف میری ذات باتی ہے تو اللہ ایک مٹھی یا ا دومضیاں (اپنی شان کےمطابق) دوزخ ہے لوگوں کو نکالے گا حالانکہ انہوں نے نیکی کوئی نہیں کی ہوگی اور وہ کمل جل چکے ہوں کے تو انہیں ایک نہرجے'' عین انحیات'' کہا کے پاس اا یا جائے گا اور وہ اس نہر میں غسل کریں گے جب وہ اس نہر ے تکلیں مے تو ان کا جمم موتی کی طرح ہوگا اور ان کی گر دنوں میں ایک نہر ہوگی جس پر مکھا ہوا ہوگا بیرتمام کے تمام آزاد ہیں پھر انہیں کہا جائے گا جنت میں واخل ہوجاؤ جوہمہاری مرضی ہواہے لےلو۔ وہ تمہارا ہے پھر وہ عرض کریں گے یا اللہ! جو م كهاتون بيس ديا ب وه توني كى كوعطانيس كياتو الله تعالى فرمائ كا: من تهيس اس ہے بہتر عطا کرنے والا ہوں تو وہ عرض کریں گے اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے توالله تعالی فرمائے گا وہ میری رضا ہے، اب میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں گا۔

مجرموں کوجہنم میں دھلیل دیا جائے گا: الشتعالی مجرموں کے جرم اور ان کی قباحت اور اہانت کے بارے میں قرآن مجید میں فرماتا ہے:

ونسوق المجرمين الى جهنم وردا

اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے۔

لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهداً

ترجمہ: شفاعت کا اختیار انہی کے پاس ہوگا جنہوں نے اللہ تعالیٰ ہے کوئی عہد

لیا ہوگا اور اس کلمہ ہے مرا دکلمہ شریف ہے۔

عذاب محفوظ:

\* \* \* \* \*

بابنبره

# حفرت ابراجيم الطنيين كاقرباني

الله تعالى فرما تا ہے:

وقال انى ذاهب الى ربى سيهدين رب هب لى من الصلحين فبسرنه بغلم حليم فلما بلغ معه السعى قال بينى انى ارى فى المنام انى اذبحك فانظر ما ذا ترى قال يابت افعل ماتؤ مرستجدنى ان شآء الله من الصابرين فلما اسلما و تله للجبين و نادينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرء يا انا كذالك نجزى الحسنين أن هذا لهو البلاء المبين و فدينه بذبح عظيم ()

ترجمہ: ' دحضرت ابراہیم الظینی نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں تا کہ دہ فیصے ہدایت کے رائے پرگامزن کرے۔ اے اللہ اللہ فیصے نیک بیٹا عطا کر، ہم نے اسے بردبار پیم الظینی فرمانے گئے : اے اس کا بچراس سے دوڑ نے لگا۔ حضرت ابراہیم الظینی فرمانے گئے : اے میرے بینے ! میں نے فواب میں بھیے ذن کرتے ہوئے و کیتا ہوں تو سیرے بینے ! میں نے فواب میں بھیے ذن کرتے ہوئے و کیتا ہوں تو تیری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے آپ سے عرض کی: جو تیری اس بارے میں کیا رائے ہے۔ تو بیٹے نے آپ سے عرض کی: جو کیا میں نے اللہ کے حکم کو مان لیا پھر حضرت ابراہیم الظینی کی نے اللہ کے میں کہ نے کی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم الظینی اور نے فواب کو بھی کردکھایا ہے۔ بیٹر ایکم کی کرد

#### Marfat.com

والوں کو جزا اس طرح عطا کرتے ہیں۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔اورہم نے بڑے جانور کے ذرج کی وجہ سے چیڑوادیا۔''

# ذ بح كرنے كامقصد:

بعض علاء کرام فر ماتے ہیں کہ حضرت اسائیل النظیفا کو ذیح کرنے کا مقصد یہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم النظیفا نے ہزار کریاں، تمن سوگا ئیں اللہ کی راہ میں قربان کیے تھے۔ اس چیزے تمام فرشتے اور لوگوں نے تجب کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم النظیفا نے فر مایا: اللہ کی تم اللہ کی راہ میں قربان کر دینا اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا اور ان چیز وں کی میرے نزد کیے کوئی حشیت نہیں ہے جب حضرت ابراہیم النظیفا نے یہ بات کی تو کائی عرصہ گزر گیا تو آپ نہیں ہے جب حضرت ابراہیم النظیفان نے یہ بات کی تو کائی عرصہ گزر گیا تو آپ نے اپنی بات کو جھول بھے تھے لیکن جب آپ ارض مقدس کی طرف آئے اور آپ نے اللہ عب بیٹے کا سوال کیا تو اللہ تعالیٰ جا آپ کی دعا کو تبول کر لیا اور بیٹے کی خوشخری دی۔ نے کی پیدائش کے بعد جب بچہ چلئے کے قابل ہوا تو اس کی عرسات ( ک ) مال تھی اور بھی مال تھی اور مسال تھی اور بھی کا فرخواب میں نذر پوری کرنے کا تھی دیا گیا تھا۔

# نذر بوری کرنے کا حکم:

حفرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ ذوالحجر کی آٹھ ( A ) تاریخ تھی جب آپ نے خواب کے اندرایک آدگی کو یہ کتے ہوئے ساکھ اے ابراہیم! اپنی نذر کو، پورا کرو جب مج ہوئی تو سوچنے گئے آیا بیرخواب اللہ کی طرف سے تھا یا شیطان کی طرف سے تھا۔ اس لیے اس دن کو'' یوم ترویہ'' کہتے ہیں۔ اور اس کامنی ہے سوچ و بچار کرنا، دوسرے دن خواب میں یکی معاملہ پیش آیا اور شن کو پتہ چلا بیاللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اس کو'' یوم عرف'' کہتے ہیں اور اس جگہ کا نام عرفات کہتے ہیں۔ تیسرے دن بھی ایسے ہی معاملہ پیش آیا۔ آپ نے شنح قربانی کرنے کا ارادہ کرلیا۔ اس لیے اس کو'' یوم کو'' کہا جاتا ہے۔

جب حضرت ابراہیم النظیۃ نے حضرت اساعیل النظیۃ کو ذکح کرنے کیلئے گھر سے لیے جانے کا ادادہ کیا تو اپنی ہوی حضرت حاجرہ سے کہا: اساعیل کو اچھے کپڑے پہنا دو کیونکہ میں نے اس کو ایک دعوت پر لے جانا ہے تو ان کی ماں نے ان کو اچھے کپڑے پہنا دو کیونکہ میں نے سرمیں تیل لگایا اور بالوں میں تکھی کی اور حضرت ابراہیم النظیۃ ایک چھری اور دی لے کرمنی کی طرف روانہ ہوئے جس دن سے المیس ملحون بید ہوا ہے دیا وہ پریشانی اسے ای دن ہوئی ہے۔

شيطان لعين ناكام:

حضرت ابراہیم النظیان کے آگے شیطان آکر کہنے لگا: کیا کوئی باپ ہمی اپنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذرح کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم النظیان نے کہا: چھے اللہ کی طرف سے اس کام کا تھم دیا گیا ہے تو شیطان یہاں سے مایوں ہوکر بی بی باجہ می تو بی بی ہاجہ ہے نے کہا کہ وہ دیا اور کہنے گئی کہ کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذرح کرتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جھے اس کام کا اللہ نے تھم دیا ہے۔ وہ کہنے گئیں اللہ کے بی کوکی غلط فرماتے ہیں کہ جھے اس کام کا اللہ نے تاہ ہوں۔ یہاں سے بھی مایوں ہوکر شیطان کام کرنے کا تھم نہیں دیا جاتا ، اس لیے اگر سیرے دب کا تھم ہے تو میں اپنا تو کھزت اساعیل النظامی کی باس بہنچا اور کہنے لگا کہ اے اساعیل! تیرے کھیلئے اور حضرت اساعیل النظامی کے باس بہنچا اور کہنے لگا کہ اے اساعیل! تیرے کھیلئے اور خشرت اساعیل النظامی کی باس بہنچا اور کہنے لگا کہ اے اساعیل! تیرے کھیلئے اور می کھیے درخی منا نے کہ دن میں اور تیرے باپ کے باس چھری اور دی ہے اور وہ تھے ذرخی منا نے ہوں درہی ہے اور وہ تھے ذرخی منا نے ہوں کہن کا میرا باپ کی طرح مجھے

ذن كرے گا؟ توشيطان كينے لگا تيراباب كہتا ہے كدا ہے اس كام كا تھم تيرے رب في ديا ہے تو حضرت اسائيل القليلة فرماتے ہيں كہ ہم نے اللہ كفر مان كون ليا ہے اور ہم اللہ كيكے اس كی پيروى كريں گے جب شيطان نے دوسرى مرتبہ بدبات كى تو حضرت اسائيل القليلة نے ايك پھر زبين ہے الله كر شيطان كو مار ديا اور وہ اپنى الم من كر ديال ہوكر وہاں كے بھاگ پڑا۔ باكس آئي ہوكر دہاں كے بھاگ پڑا۔ اس كے بعد اللہ تعالى نے اس مقام پر لوگوں كو پھر مارنا واجب كرديا تا كہ حضرت اسائيل القليلة كى اوا پر على ہو جائے جب بدونوں منى كے مقام پر كہتے تو حضرت ابرائيم القليلة كى اوا پر على ہو جائے جب بدونوں منى كے مقام پر كہتے تو حضرت ابرائيم القليلة نے اس جائيا،

يا بني اني اراى في المنام اني اذبحك فا نظرماذا ترى

ترجمہ: کہ اے مرے بیٹے! میں خواب میں تجھے ذریح کرتے ہوئے ویکات ہوں۔ تو تہارااس بارے میں کیا خیال ہے تو بیٹے نے کہا: اے باپ! جوآپ کو تکم ہے کر و بیجے اگر اللہ نے چاہا تو آپ چھے مبر کرنے والوں میں پاکیں گے۔

حفرت ابراہیم الطّی نے جب ای بیٹے کا کلام سنا تو آپ جان گئے کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالی نے کہ اللہ تعالیٰ نے میں تعالیٰ نے میری دعا کو تبول کیا جب میں نے سے دعا ما تھی دوں میں سے بو پھر الصلحین اے میرے پروردگار! مجھے آیک لڑکا عطا فرما جو نیکوں میں سے بو پھر حضرت ابراہیم الطّنی نے اللہ تعالیٰ کا شکریدادا کیا۔

# حضرت اساعيل الطَّلِيْلِ كَي وصيت:

جھٹرت اساعیل النظیلائے اپنے باپ کو بیدومیت کی کہ (۱) ذیج کرنے سے پہلے میرے ہاتھوں کو بائد ہور دیا تا کہ میں آپ کو افتیت ندووں۔ (۲) میرے منہ کو زمین کی طرف کرنا تا کہ آپ کو ند دیکے سکوں۔ (۳) اپنے کپڑوں کو میرے خون سے بھا کر رکھنا آہ گر آپ کے کپڑے خون آلود ہو گئے تو ان کپڑوں کو میری ماں و کیے کر ممکنین ہوگ۔ (۳) چھری کو تیز کرنا اور جلدی جلدی میرے کلے پر چلا و بنا تا کہ جھے آسانی رہے کو نکھی موت تحت چیز ہے۔ (۵) میرا کرتا میری دالدہ کو دے دینا، وہ

اس کونٹانی کے طور پر تھیں گی اور میری ماں کو میرا برملام کہنا اور کہنا کہ خدا ہے تھم پر مبر کر اور میری والدہ کو میر ہے ذی کرنے کی کیفیت نہ بتانا اور میری ماں کے پاس کوئی لڑکا لے جائے ، اس طرح میری ماں کاخم تازہ ہوجائے گا اور آپ میری طرح کہ کمی لڑکے کو نہ دیکھیں ، اس طرح آپ تمکین اور بے قرار ہوجائیں گے ۔ حضرت ایرائیم النظامیٰ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! تو اللہ کے تھم پر میرا بڑا مددگار ہے۔ فرشتوں کا منظر دیکھیا:

اوربعض لوگوں نے کہا: حضرت اساعیل الظینی کواو عدھا کیا لینی منہ کے بل لٹایا تاکہ
ان کورتم نہ آئے اور ذی کرنے کی جگہ کے زدید دیک دختی کے پاس ایک پھر ہے وہاں پر
ذی کیا اور بعضوں نے کہا کہ ان کواو ٹجی جگہ پہذی کیا اور جب چھری کوا پے بیٹے کے گلے
پردکھا اور زو سے چلایا پھر بھی چھری ان کی گلے کو نہ کاٹ کی پھر اللہ تعالی نے فرشتوں،
آسانوں اور زمینوں سے پردوں کواشا دیا فرشتوں نے دیکھا حضرت اہراہیم الظینی ان پر
سیخ کو ذی کر ہے ہیں۔ سب تمام اللہ کیلئے تجدے ہیں گر کئے پھر اللہ تعالی نے فرمایا:
میرے بندے کی طرف دیکھور کی طرح اپنے بیٹے کی گردن پرچھری چلا رہا ہے اور سے کام
میری رضامندی کیلئے سرانجام دے رہا ہے جب ہیں نے تہیں بتایا تھا کہ جس ذیمین ہیں تو ایک فینے
میری رضامندی کیلئے سرانجام دے رہا ہے جب ہیں نے تہیں بتایا تھا کہ جس ذیمین ہیں فینے
ضافے دینا نے والا ہوں تو تم نے میں اور تیری یا کیزگی بیان کریں گے۔
فیاد بریا کرے گا جبکہ تم تیری تہیج اور تیری یا کیزگی بیان کریں گے۔

پھر حضرت اساعیل القلیلائے اپنے باپ حضرت ابرائیم القلیلائے کہا کہ آپ میرے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دیں تا کہ اللہ کی ذات مجبوری کی وجہ ہے اپنا فر ما نبر دار خیال نہ کرے اور فرشتوں کو معلوم ہو جائے حضرت ابراہیم القلیلائ کا بیٹا کتنا فر تا نبر دار ہا اور طاقت کی وجہ ہے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے تو حضرت ابراہیم القلیلائ نے آپ ہے اور طاقت کی وجہ ہے اپنی قربانی پیش کر رہا ہے تو حضرت ابراہیم القلیلائ نے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کو کھول دیا اور آپ کا رخ زیمن کی طرف کر دیا اور چھری کو کھمل تو ت کے ہاتھوں آپ کی گردن پر چلا دیا ۔ چھری گردن پر چلی لیکن اس نے اللہ کے تھم کی وجہ ہے آپ کے سراقد س کو نہیں کا ٹا تو اساعیل القلیلائ نے عرض کی: ابا جان آپ

کی طاقت آپ کی جھے ہے مجت کی وجہ سے کمزور پڑنجی ہے اور آپ (الظیلا) میں چھری چلانے کی طاقت نہیں ہو کر کہا کہ چھری چلانے کی طاقت نہیں ہو آپ (الظیلا) نے جھری سے خاطب ہو کر کہا کہ تو چھری خلانی کی دوسے گفتگو کی۔اب ابرائیم الظیلا! تو کانے کا تحکم ویتا ہے جبکہ تیرارب جھے اس کام سے رو کتا ہے تو میں رب کی نافر مانی کرکے تیری بات کس طرح مانوں۔

قرباني قبول موئي:

اور ہم نے ایرا تیم النگھ کو پکارا اے ایرائیم! تو نے خواب کو پورا کر دکھایا ہے۔ بے شک ہم نیک لوگوں کو بدلہ اس طرح عطا کرتے ہیں سے بہت بڑا امتحان اور بخت آنر مائش ہے۔

توالله تعالی نے ان کلمات کو پیند کیا اور مسلمانوں پر قربانی کو واجب کر دیا۔ اگر حضرت اساعیل النکیائی فریح ہوجاتے:

حضرت ابن عماس عضی است میں اگر ایست کی قربانی ہوجاتی تو لوگوں پر ہرسال یجے کی قربانی دینا ضروری ہوجاتا اور امام عظم رحمته الله علیه فرماتے میں اگر کوئی انسان اپنے بیٹے کی قربانی کی نذر مانے توالیک بحری کی قربانی کے اس نذر کو پورا کرے۔

## اللدسب سے بردھ كر كئى ہے:

روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم الطبیلا ہے آپ کے بیٹے نے بو چھا آپ
تی ہیں یا میں او حضرت ابراہیم الطبیلا نے جواب میں فرمایا، میں زیادہ تی ہوں۔
آپ کے بیٹے اساعیل الطبیلا نے کہا: تی میں ہوں کیونکہ آپ کا دوسرا میٹا ہے جبکہ میں
ایک جان کا ما لک ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں تم دونوں سے برھ کرتی ہوں کیونکہ
تم دونوں کوفدید دے کرمیں نے ذرح کی تکلیف ہے جہیں محفوظ کرایا ہے۔
فرشتوں کا تعجیب:

حضرت اساعیل الطبیلا کی عزت اور مقام کو دکھ کر فرشتے متجب ہوئے کیونکہ اللہ تعالی نے اس کیلئے جنت سے دنیہ بھیجا تھا چرانلد تعالی نے فرمایا مجھے اپنی عزت

قتم! اور اپنے جلال کی قتم! اگر تمام فرشتے اس فدیے کو اپنی گردن پر اٹھاتے تو میرےاس تول کا بدلہ نہ ہوتا۔

يا ابت افعل ماتومو ستجدني أن شاء الله من الصابرين

کہا جاتا ہے کہ جب حضزت ابراہیم الظیفانی پہلے خواب میں ایک سو (۱۰۰)

مینڈھوں کو ذرج ہوتے ہوئے دیکھا اور پھران مینڈھوں کو آگ نے کھالیا تو حضزت

ابراہیم الظیفی نے سمجھا کہ رب کا حکم پورا ہو گیا ہے۔ پھر دوسرے روز خواب میں

دیکھا اس میں ایک سو (۱۰۰) اونٹ ذرج کردیجے اور آئیس بھی آگ نے کھالیا۔ انہوں نے
پھر سمجھا کہ اللہ کا حکم پورا ہو چکا ہے پھر تیسرے روز خواب میں اس چیز کا مشاہدہ کیا کہ خواب،
میں کوئی آنے والا کہ رہا ہے کہ اپنے بیٹے اساعیل الطبیعی کی قربانی پیش کروتو حضرت

ابراہیم الطبیعی خوفر دہ ہوگے ، بیٹے کو سینے ہے لگا کرضیج تک روتے رہے۔
ابراہیم الطبیعی خوفر دہ ہوگے ، بیٹے کو سینے ہے لگا کرضیج تک روتے رہے۔

الله تعالى في جب ابراہيم الظيفي كو اپنا ظيل بنايا تو فرشتوں في عرض كى:
الله تعالى في جب ابراہيم الظيف كو اپنا ظيل بنايا تو فرشتوں في موجود يہ تيرا
طلاب مورح ہوگيا ہے؟ تو الله تعالى في فر مايا: اس كى صورتحال اولا دكى طرف نظر
دوڑاؤ بلكه اس كے دل اور اس كے نيك الخال كى طرف ديكھو كيونكه ميرے دوست
كے دل ميں ميرى عجب كے سوا كچھ بھى نييں اگرتم اس كو آزمانا چا ہوتو اس كے پاس
جاكر آزما بھى سيح ہوتو حضرت جرئيل الظيف ايك انسان كى شكل ميں اس كے پاس
جاكر آزما بھى سيح ہوتو حضرت جرئيل الظيف ايك انسان كى شكل ميں اس كے پاس
آئے تو حضرت ابرائيم الظيف كے پاس بارہ ہزار (۱۲۰۰۰) كے اس كى بكرياں اور
بيميروں كى حفاظت اور شكار كرنے كيلئے تقو اس سے اندازہ ولكاليس بيمير بكرياں
ان كے پاس كنى ہوں كى اور كتوں كى گردنوں ميں سونے كے پلے تقا كہ پہ چلے
ان كے پاس كنى ہوں كو د كيور ہے ہے ۔ حضرت ابرائيم الظيف ايك دن او نجے نيلے پر
بينے كر بھيزوں اور بكريوں كو د كيور ہے ہے۔ اس دوران جرئيل الظيف نے انہيں آكر

یہ ساری چیزیں اللہ کیلئے میں لیکن اب میرے پاس میں تو جرئیل الطّع نے کہا ان میں سے ایک مجھے دے دوتو آپ نے فر مایا: الشاکا ذکر کرواور تیسرا حصہ بحریوں میں ے لے لوتو جرکیل النِّئٹلانے کہا:''صبوح قدوس ربنا و رب الملنکۃ و المووح" حفرت ابرائيم الطِّينة نے فرمايا: دوسري مرتبه پھر الله كا ذكر كر اور نصف بكريال لے لے تو حفرت جريكل الطيئ نے دوبارہ يكى ذكر كيا اور پحر ابراجيم الظِيرًا نے تيسري مرتبه ذكركرواور تمام چروابوں اور كوّں سميت بيرسارا مال لے لے پھر حفرت جرئیل النیکٹا نے اللہ کا ذکر کیا۔حفرت ابرائیم النظیلانے کہا چوتھی مرتبہ پھراللہ کا ذکر کرو پھراللہ تعالیٰ نے جبرئیل الطبیقائے ہے پوچھا تونے میر نے طبیل کو کیا پایا ہے؟ تو جواب میں عرض کیا: وہ بہت اچھاخلیل ہے۔ تب حضرت ابراہیم الطَيْعِينَ في جدوا مول سے كهاتم بحير، بكريال ان كے بيجھے لے چلو كيونكديبي تمارا ما لک ہے تو حضرت جبرئیل الظیفان نے بتایا میں انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہوں اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں بلکہ بیں تو آپ کو آ زمانے کیلئے آیا تھا تو حضرت ابراہیم الطَيْكِيْ نَے كہا میں نے جو پچے تنہیں وے دیا ہے میں اس كووا پس نہیں كرنا حیابتا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اس مال کو چھ کراس کی قیت ہے زمین خرید لے اور فقيروغريب لوگول كيليح وتف كردے تا كەتمام خوب سير ہوكر كھائيں۔ مالدارشخص کون ہے:

بعض علا و فرماتے ہیں کہ جس شخص کے پاس میں (۲۰) مثقال سونا ہویا ووسو (۲۰۰) درہم چاندی ہواوراس کی ضروری حاجات ہے قارغ ہوتو اس کا شار بالدار لو گول میں ہوتا ہے اگر وہ درہم اور دیتاروں کے علاوہ کسی اور سامان کا ما لک ہواور وہ سامان دوسو(۲۰۰) درہم کے برابر ہوتو وہ بھی مالدار ہے اور اس پر قربانی واجب ہوگ ای طرح زمین کے مالک کو مالداروں میں شار کیا گیا ہے بشر طیکہ اس کی قیمت دوسو (۲۰۰) درہم کے برابر ہوا درانگور کے درختوں کا مالک بھی مالداروں میں شامل ہے۔ 4 4 4 4

بابنبروس

# حضرت ابوب الطليقة كي آزمائش

الله تعالى قرما تا ہے:

واذ كر عبدنا ايوب اذ نادى ربه انى مسنى الشيطن بنصبٍ و عذاب

ترجمه: '' بهارے بندے ایوب الطّیفالا کا تذکرہ کرو، وہ عیص کا بیٹا اور عیص حضرت اسحاق الطّیفالا کا بیٹا ہے۔ جب اس نے اپنے رب کو لگارا عیص حضرت اسحاق الطّیفالا کا بیٹا ہے۔ جب اس نے اپنے رب کو لگارا بے شک شیطان نے جمعے عذابِ اور تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔''

شیطان کی طرف تکلیف کی نبت اس لیے کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے وسوے کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا کیا ہے۔ بعض نے فریاد کی ایک مظلوم نے ان کی فریاد نہ تی ۔ بعض نے کہا کہ ان کے وار ایک کافر باد شاہ کے بین بین تو انہوں نے باد شاہ سے مدانیت کی ( یعنی مدانیت کا معنی نرمی اور سلم کے بین ) لین اس کے ساتھ زمی کی اور اس سے جنگ نہ کی اور بعض علیا ، نے کہا نصب سے مراد اور عنی اس کے ساتھ زمی کی اور اس سے جنگ نہ کی اور بعض علیا ، نے کہا نصب سے مراد اور عنی کی دوہ اللہ تعنی کہ وہ اللہ تعالی کی رحمت سے تاامید ہیں اور شیطان ان کودھوکا و بتا ہے۔

گناہ ہے یاک:

نی کریم ﷺ نے فر مایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجا ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جاتا ہے جس نے ایک گناہ بھی نہ کیا ہو۔

----صدیث میں آیا ہے کہ کی شخص کا جب لڑ کا مرتا ہے تو فرشتوں ہے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا تم نے اس کے ول میں قبضہ کرلیا ہے؟ ( یعنی اس کوموت دے وی ے۔ لینی اس کے لخت جگر کو) پس اللہ تعالی فرشتوں سے یو چھتا ہے کہ میرے بندے نے کیا کیا؟ تو فرفتے کتے ہیں کہ تیرے بندے نے تیری حمد اور تیراشکر کیااور ''انا فلہ وانا الیہ راجعون 'کہا۔ پس اللہ تعالیٰ قرماتا ہے کہتم تیارکرو، میرے بندے کیلئے جنت میں ایک مکان اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔

### تورات کی چارسطرین:

وہب ہن مدیر رحمۃ اللہ علیہ ہے روایت ہے کہ بیس نے تو ریت میں چارسطریں لگا تار پائیں: (۱) جو خض اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اور وہ گمان کرتا ہے کہ وہ بخشا جائے گا وہ ہنتا ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ۔ (۲) جوکو کی شخص مال کیلئے تو اضع کرتا ہے اس کی دولت ضائع ہو جاتی ہے۔ (۳)اور جو شخص ممکین ہو کسی چیز کے فوت ہونے پر بے شک اس نے نصر کیا اپنے رب کے فیلے پر۔ (۴)جس نے مصیبت کے وقت شکایت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی شکایت کی۔

### اللهاييخ دوست كوآ زما تاب:

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ مصیبت برداشت کرنے کے بعد اس کی جزا، ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کمی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو آ زیا تا ہے اگر آ دمی صبر کرے تو اللہ اے پند کرتا ہے اور اگر آ دمی مصیبت پر راضی رہے تو اللہ تعالیٰ اس سے دامنی رہتا ہے۔

# آزمائش کامیابی ہے:

حضرت موی الطفیلی مفرت پوشع بن نون کے ہمراہ کہیں سفر پر جارہے تھے۔ ایک دم سفید برندہ حضرت موی الطبیع کے کندھے برگرا اور کہا: اے اللہ کے نبی! آئ جمعے قبل ہونے سے بچائے تو حضرت موئی الطبی نے پوچھا کس چیز سے بچاؤں؟ تو پرند سے نے جواب دیا شکرے سے ، وہ جمعے کھانا چاہتا ہے اور وہ پرندہ حضرت موئی الطبی کی آسٹین میں تھس گیا تو اچا تک ایک شکرا آیا اور حضرت موئی الطبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی اجمعے شکار سے نہ روکو تو حضرت موئی الطبی نا نے فرمایا: میں جمقے اپنی کر یوں میں سے ایک بکری تیرے لیے ذرح کر دوں گا تو اس نے کہا جمھے بکری کا گوشت پہند نہیں ہے تو حضرت موئی الطبی نا کہ اور شکرا اس کے گوشت کھا لو۔ استے میں وہ پرندہ آپ کی آسٹین سے نکل کر اڑا اور شکرا اس کے پہنچھے اڑا کہ وہ دونوں حضرت موئی الطبی کے پاس آئے اور اس نے کہا میں جرئیل اور دوسرے نے کہا میں میکا ئیل (علیم السلام) ہوں۔ ہم دونوں آپ کی آز مائش کیا کے ندوں پر کیسے شفقت کرتے ہیں۔

تین صبراوران کا اجر: ٔ ٔ ٔ ٔ

حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب صاحب مصیبت، مصیبت کے وقت گھبرا جائے تو دومصیبتیں ہو جاتی ہیں ایک گھبرانے کی مصیبت اور دوسری وہ جس میں وہ جتلا ہو جاتا ہے اور دوسری مصیبت میں جواسے صبر کا اجر و تواب ملنا ہوتا ہے وہ جاتا رہتا ہے۔حقیقت میں یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔

حضور نی کریم علی ہے روایت ہے کہ صبر تین طرح کا ہے: (۱) مصیبت کے وقت مبر، (۲) نیکی پر صبر، (۳) گناہ پر صبر۔ جو آ دی مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے تین سو (۴۰۰) درجے بلند کر دیتا ہے اور ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زبین اور آسان میں فاصلہ ہے۔ اور جو شخص گناہ پر صبر کرتا ہے تو اس کیلئے اللہ تعالی نوسو (۹۰۰) درجے بلند کر دیتا ہے اور ایک ورجہ دوسرے درجے سے اتنا دورے جتنا عرش اور تحت الوی تک فاصلہ ہے۔

صبر كاعظيم الشان مظاهره:

حضرت اليوب بن عيص بن الحق التلكيز على والده حضرت لوط التلكيز كي بين تفيس

اور وہ ایک عقل مندمرد پاک صاف اور صبر قبل والے بہت بڑے عالم تے اور ان کے والد بڑے بالدار تھے، ان کی ملکیت بیل برحم کے جانور، اونٹ، بیل، محوث نے فجر اور گدھے تے اور ملک شام بیل کوئی شخص ان کے برابر مالدار نہ تھا۔ انہوں پنے جب وفات پائی تو سارا مال حضرت ایوب الظیمان کو طا۔ حضرت ایوب الظیمان نے حضرت ایوب الظیمان کی ماہ ترحمت بنت افرائم ہے شادی کی۔ اللہ تعالی نے ان کو ہارہ (۱۲) مرتب اولاد کی نعمت سے سرفراز فر مایا۔ برحمل سے ایک لڑکا اور ایک کوئی پوئی مساہ قرحمت بنت افرائم ہے۔ جمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی مجر اللہ تعالی نے ان کو ان کی قوم کی طرف بیجها اور وہ لوگ موضع حوران اور موضع حیے کے رہنے والے تے اور اللہ تعالی نے ان کو ایسا حسن طاق اور فری والا بنایا کہ ندان کی کوئی تالف، نہ کوئی ان کی محمد بیب اور نہ کوئی ان کی محمد بیب اور نہ کوئی ان کا محاد کی شراخت تھی اور حضرت ایوب الفیمان نے ان کو ایسا حسن میں تیار کیس حضرت ایوب الفیمان نے ان کیلئے بڑے برے براے داتے تیار کیا ور مسجد بی تیار کیس اور فقیروں، محماجوں اور مہمانوں کیلئے وستر خوان بچھائے جاتے تھے۔

حضرت ابوب التفاقظة تيمول كے حق ميں باپ كى طرح مبريان اور رنڈول كے حق ميں باپ كى طرح مبريان اور رنڈول كے حق ميں مبريان شوہر كى طرح اور بوڑھوں كے حق ميں بيارے بھائى كى مانند تھا اور اپنے وكيلوں اور تفاظت كرنے والوں كو حكم كيا كرتے تھے كہ وہ كى كو حيتى اور آپ بھى ان سے منع نہ كريں اور ان كے جانور ہر سال دودو نيچ ديا كرتے تھے اور آپ بھى ان چيزول سے خوش نيس ہوتے تھے۔ اور اللہ تعالى كى بارگاہ ميں دعا كرتے: اللہ ميرے پروردگا وا بيہ تيرى عطيات ہيں۔ تيرى بيہ عطا تيرے بندے كيلئے دنيا كے قيد خانہ ميں ہيں۔ ليك كيے عطيات تيرى جنت ميں تيرے دوستوں كيلئے ہوں كے دو تيوں كيلئے ہوں كے۔ دو تي كے دوستوں كيلئے ہوں

حفرت ایوب الظفی کا دل اللہ تعالی کی فعموں اور شکر سے عافل نہیں تھا اور نہ علی ان کی زبان اللہ تعالی کے ذکر سے عافل تھی۔ پس شیطان نے ان سے صد کیا اور کہا کہ آیوب الظفی نے دنیا اور آخرت دونوں کو لے لیا ہے اور شیطان نے جا ہا

کدان دونوں میں سے ایک کوان پرخراب کرے اور ابلیس اس زبانہ میں آسمان کی طرف جِرُّ ها کرتا تھا اور جہال جاہتا تھا تھہرتا تھا۔ پن ایک دن وہ آسان پر جِرُّ ها جبیا کہ وہ ہمیشہ چڑھا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ اے شیطان! تو نے میرے بندے ایوب النظیم کو کیسا دیکھا ہے اور تونے اسے کیسا پایا ہے۔ شیطان نے كما كدأ عرود وكار! الوب الني ترى عادت كرما باس لي تون ايوب التلفظ كودنيا مين وسعت اورعافيت عطاكي اگريد بات نه موتي تو وه تيري عبادت نه کرتا اور وہ بندہ راحت و آ رام کا ہے۔ انٹد تعالیٰ نے کہا میں جانتا ہوں۔ بے شک تو نے جھوٹ کہاا گراس کو وسعت اور فراخی نہ ہوتی تو بھی وہ میری بندگی کرتا اور شکر بجا لاتا۔ ابلیس نے کہا کہ اے اللہ! تو جھے اس پر غالب کر دے، پس پھر تو دیکھنا میں اسے تیرے ذکر سے کیے بھلاتا ہول اور تیری عبادت اور بندگی ہے کیے روکتا ہوں۔ پس البدتعالی نے شیطان کو ان کی ہرچیز پر سوائے روح کے لیتی موت کے علاوہ ہر چیز پر عالب کر دیا۔ پس شیطان لوٹا اور ایک دریا کے کنارے پر جا کر اس قدر چیا کہ تمام شیطان کے چیلے، اس کے پاس جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے سردار! مجھے کیا ہوا، آپ پر کون می مصیبت آن پڑی ہے؟ اس لعین نے کہا میں نے اس طرح فرصت پائی ہے۔حضرت آوم الطینی کو جنت سے نکا لئے کے بعد سے لے کر مجھے اس طرح فرصت نہیں ملی تم سب حضرت ابوب التلیفي پر جلدی جلدی تهيل جاؤ اورجلا دواور تباه و پر باد کر د و اور حفرت ایوب الظفیز کا سارا مال بھی تباہ کر وو ـ پس شيطان حفرت ايوب العَلِين كل طرف آيا - حفرت ايوب العَلِين مجدين كمرْك ہوكر نماز پڑھ رہے تتے اور كہا كه تو تكليف اور نقصان كى حالت ميں الله تعالی کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے آسان سے آگ اتاری ہے تیرے مال پر اورسب كورا كوكر كى حضرت الوب التلكالاف اس سے بات ندى يهال تك كرنماز سے فارغ ہوگئے پھر الحمد فلہ الذي اعطائي ثيم افدمني شرب الله كاجس نے مجھے مال دیا اور واپس لے لیا۔ پس مال اور دولت اور اولا و فتر ہے۔ مردول اور عورتوں کیلئے آزمائش ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو مجھ سے لیایا تاکہ میں آرام سے اللہ کا کہ میں آرام سے اللہ کی عبادت کروں ، لی شیطان ذلیل وخوار اور مالیس ہوکر لوٹا۔

سے اللہ ن مورت روں ، ہی سیدہ ن روں ، در اور در اور در اور کے اور حفرت سیدنا ایوب النظافائ کی چودہ ہے تھے، جن ش ہے آٹھ اڑکے اور چولاکیاں تھیں، وہ سب ہر دن می کا کھانا اپنے بھائی کے گھر میں کھاتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے بڑے بھائی ہر ل کے گھر میں موجود تھے۔ سارے شیاطین وہاں جع ہوگئے اور گھر کا اعاطہ کرلیا۔ انہوں نے اس گھر کو حفرت ایوب النظیفائی اولاد کے اور گرا ویا۔ ایک بی دستر فوان پر سارے کے سارے مرکئے کی کے منہ میں اقد ہ تھا تو کی نے اپنے ہاتھ میں بیالہ پکڑا ہوا تھا اور وہ سب ای حالت میں فوت ہوگئے۔ شیطان کھر حضرت سیدنا ایوب النظیفائی کے ہاں جا پہنچا آپ کھڑے ہوکر نماز شیطان کھر حضرت سیدنا ایوب النظیفائی کے ہاں جا پہنچا آپ کھڑے ہوکر نماز

ادا فرمارے تھے، شیطان نے حفرت ایوب النظیف سے کہا:

اتعبد ربك و قبد طرح على اولادك البيت فما تو اجميعا.

فلم يكلمه بشئ حتى فرغ من صلاته

کیا آپ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں حالا تکہ آپ کی ساری اولا و کے اوپر گھر کوگرا دیا گیا ہے اور وہ سب کے سب مرکھے ہیں۔

حضرت سیدنا ایوب الطینی نے اس معنی کو کمی چیز کا جواب نددیا، یہاں تک کہ آپ اپنی نماز پڑھنے سے فارغ ہو گئے۔

بعدا زفراغت نماز آپ نے فرمایا:

اب بحى شيطان، ناكام، نامراداور ذكيل ورسوا بوكروالى لونا\_

شيطان پُرآيا اورحفرت الوب الطِّيكانماز من تع جب آپ نے مجدہ كيا تو ناك اور منه چونك ديا\_ حضرت ايوب الطيخ كابدن چول كميا اور بهت زياده پسينه آیا اور آپ کا بدن بہت بھاری ہو گیا اور ان کی بیوی نے جن کا نام رحمت مقاوہ کئے گی کہ یہ مال کاغم اور بچوں کی مصیبت کی طرح ہے۔ آپ رات کو قیام کرتے میں ، دن روز و کی حالت میں گزارتے ہیں اورتھوڑی دیر بھی آ رام نہیں کرتے۔اس کے بعد حفزت ایوب الطبیخ چیک کی بیاری میں جتلا ہو گئے اور ساراجم اس تکلیف میں بتلا ہوگیا۔جم سے پیپ بہنے کی اور کیڑوں نے بھی آپ کے جم کوکھانا شروع كرديا، ان كرشيخ دارانيس چور كار آب كي تن يويال تيس، دون ظلاق كا مطالبہ کیا۔ مرف آپ کی ایک بیوی رحمت ہروقت آپ کے ساتھ رہی اور آپ کی خدمت کرتی رہی ؛ یہاں تک کہ برِ وی عورتوں نے بی بی رحت علیہا السلام سے کہا کہیں اس بیاری میں ہمارے بیچ بھی مبتلا نہ ہوجا کیں تو اثبیں یمہاں ہے نکال دے ورند ہم تم دونوں کو نکلنے پرمجور کر دس مے تو بی بی رحت علیما السلام البنے کیڑے ساتھ لے کراپنے شو ہر کے ساتھ اپنی قیام گاہ کوچھوڑ دیا اور اپنی غریت پر افسوں بھی کررہی تھیں کہان لوگوں نے ہمیں اپنے گھرے نگلنے پر مجبور کر دیا اور حفزت ایوب الظیلا کوائی پشت پرا محالیا اوران کی آنگھوں ہے آ نسو بھی جاری تھے اور ایک اجنبی جگد کی طرف جا رہی تھیں۔ اس کے بعد شمر کے لوگ آ کر کہنے گے تو اسے شوہر کو يهال سے لے كرچل، درنه بم ان يركتے چيور ديں كے اور جوانييں كھاليس كے تو حضرت ابوب الظینی کواشا کرایک رائے کے کنارے پر لائیں اور ایک کلہاڑی لے كر لكر يول كو تو را جروى اور لكريول ك ساته ابنا مكان بنايا اور مكان ك اندر گهاس بچها دی اور حضرت ایوب انتیکی کواس گهاس پرلنا دیا اور ایک پتر کوان کیلئے تکیہ بنا دیا۔ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ بڑا پیالہ لے کرآئیں جس میں جروا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے پھرلیتی کی طرف روانہ ہو کیں تو حضرت

ايوب الطِّينة نے يکھيے ہے آواز دي: اے رحمت! اگر تو مجھے پھوڑ نا جا بتي ہے تو مجھے یہیں پر چھوڑ دے گر میں تہمیں ایک وصیت کرنا جا بتنا ہوں تو وہ عرض کرنے لگی جب تک میرےجم میں جان ہے میں آپ کوئیں چھوڑ وں گی۔وہ گاؤں کی طرف روا نہ ہو گئیں اور ہر روز کام کر کے روٹی کا ایک ٹکڑا حضرت ایوب الطفیق کو آ کر کھلاتیں يهال تك كدلوگول كو پيدچل كيابيد حفرت ايوب التيكية كي بيوي بي و انبول في كهانا وینا بند کر دیا اور ان سے کہنے لگے تو ہم سے دور ہو جا کیونکہ ہمیں تم سے نفرت ب تب رحت عليها السلام الله كى بارگاه يس حاضر موكر عرض كى: اے الله! ميرا حال تو اچھی طرح جانتا ہے اور جھ پرزین تک ہوچکی ہے اور دنیا میں لوگ ہم سے نفرت كرتے ہيں ليكن قو بم سے آخرت ميل نفرت ندكرنا۔ اے الله! ان لوگوں نے ہميں ائے گھرے نکال دیا ہے لیکن تو ہمیں آخرت کے گھرے مت نکال پھرا یک باور چی کی ہوی کے یاس جا کرائیس ہایا کہ حضرت الوب الطَّلِيْنِ بھو کے ہیں اور تو مجھے بطور قرض ایک رونی دے دے تو اس مورت نے حضرت ابوب الطفی کی بوی ہے کہا کہ تو جھ سے دور ہو جاتا کہ میرے فاوند کی نظر تھے ہر نہ پڑے اور تو مجھے اپنا ایک بال دے دے اور ان کی ہارہ زلفیں تھیں وہ اتن لمی تھیں کرزین برائلی تھیں اور انہیں حضرت بوسف الطَّيْلِين من منابب تمَّى اور حضرت ابوب الطَّيْلِين بمي ان كي زلفول كو پند کرتے تھے تو انہوں نے ایک تینی کے ذریعے زفیس کاٹ کر اس کے حوالے کر . دین اوراس باور چی کی بوی نے ان کے بدلے میں جا رروٹیاں عطا کیس تو پھر لی لی رحت نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی: اے اللہ! میرابیکام اسے شوہر کی خدمت کیلئے اور تیرے نی ایوب الظیلا و کمانا کالے کیلئے ہے جب حضرت ایوب الظیلا ان روثيوں كود يكما توزل ميں بيد وسوسه بيدا بواشايد لي لي رحمت نے اپنے نفس كو چ ۋالا ب چرتم اٹھائی اگر اللہ تعالی نے جھے محت یائی عطا کی تو سزا کے طور پر ایک سو (۱۰۰) کوڑے ماروں گاجس کے كفارے كے بارے ميں اللہ تعالى نے قرمایا:

وخذبيدك ضغثا فاضرب بهولا تحنث

ترجمہ اے ایوب! تو اپنے مٹھی مجر گھاس نے اور وہ اپنی بیوی کو مارا اور

فتم تو زنے والے مت بنو۔

جب نی بی رحت علیما السلام واقعہ کی حقیقت کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا تو آپ نے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مرض کی کہ میری بیوی نے اپنے بال ﴿ كَرَ مجھ پرخرچ کر دیا۔ تو بی بی رخمت علیہا السلام عرض کرنے لگیں: اے میرے مردار! پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ بال پہلے سے زیادہ خوبصورت پیدا ہوں گے پھرروٹی کے نکڑے کرکے حفزت ایوب الطبیع کو کھلاتیں ادران کے یاس بیٹے کئیں۔

جفرت سيدنا الوب الطينية مبركه اعلى منصب برفائز تعے۔

كان ايوب الطَّيْكُمُ كلما سقطت دودة من بد نه و ضعها على جسده و يقول! كلوا مما رزقكم الله تعالى، فلم يبق لحمه على بد نه حتى بقيت عظلمه و عروقه و اعصابه فاذا طلعت على الشمس نفذ شعاغها من قدامه الى خلفه فما بقى من جسده الشريف الا قلبه و لسانه و كان لا ينعلو قلبه من شكر الله و لسانه من ذكر الله.

حفرت سیدنا ایوب الطیع کے جم سے جب کوئی ٹیز اگر جاتا تو آپ اے اٹھا کراپے جم پرر کھ ویتے اور اس سے فرمائے اللہ تعاتی نے تمہارا رزق یہاں رکھا ب، اس میں سے کھاؤ۔ حتی کہ آپ کے جم پر گوشت بالکل باتی ندر ہا، بلکہ آپ کے جم كى صرف بديال، ركيس اور يشي ره مي، جب سورج طلوع موتا تو اس كى شعامیں آپ کے جم کے اگلے حصہ ہے پچھلے حصہ کی طرف نکل جاتی تھیں۔ آپ ے جم شریف پرسوائے زبان اور ول کے پکر بھی باتی ندر ہالیکن اس کے باوجوو آپ کا دل شکر سے اور آپ کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بنوٹیس ہوتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے آپ اٹھارہ (۱۸) سال اس بیاری میں جتلارہ پھر ایک دن آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ (التیلیفائز) سے کہا: آپ اللہ کے پیارے نی

بیں اپن صحت یا بی کیلئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو حضرت ایوب الطبق کا کہتے گئے ۔ یہ بناؤ میں کتنی دیر حالت صحت میں رہا ہوں تو وہ کہنے گلی ای (۸۰) سال تک آپ صحت مند رہے ہیں اور اب مجھے اللہ سے کوئی چیز ما تگتے ہوئے شرم آتی ہے کیونکہ صحت یا بی اور تکلیف کے دن برابر نہیں ہیں جب آپ کے جم پر گوشت ندر ہاتو آپ کے بدن پر جیننے کیڑے سے مالک دوسرے کو کھانا شروع کر دیا۔ صرف دو کیڑے رہ

ے بدن پر ہے ہیرے ہے، میں رو مرے رب مررس ریا۔ رہے۔ رہے۔ گئے تو انہیں پورے جم سے صرف دل اور زبان پر گوشت نظر آیا تو انہوں نے دل اور زبان پر مملہ کر دیا تو حضرت ایوب الطبیع نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی:

اني مسنى الضرو انت ارحم الرحمين

یہ آپ کی طرف سے گله شکوہ نیس تھا کیونکہ آپ کا شار صرکرنے والے لوگوں یس ہوتا ہے۔قرآن کریم کے الفاظ میں: (انا وجدناہ صابوا) بے شک ہم نے ابوب المنظافة كوم كرنے والا بابا۔

کونکہ مال اولا دے تم ہونے کی وجہ سے انہوں نے کمی فتم کی تھراہت اور

یرارگی کی وجہ سے تیرے لیے اس چیز کو پسند کیا ہے۔ حضرت ایوب الظینی اس لیے خوفزدہ تنے کہ ان کے دل اور زبان کیڑوں کے کھا جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہوجا کیں گے اور آپ الظینی ذکر اللہ سے ما قل نہیں ہوتا چاہتے تنے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کیڑے کو یائی میں گرادیا وہ تمام بیاریوں کیلئے شفاء

بن کیا جبکہ دوسرا کیڑا زمین پرگر گیا اور شہد کی تھی بن گیا جس ہے تمام لوگوں کو شفاء حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرئیل الطبقیٰ جنت میں سے دوانار لائے تو حضرت ابوب الطبقیٰ کینے لگے: مجھے اللہ نے یا دفر مایا ہے تو حضرت جبرئیل الطبقیٰ نے کہا ماں! اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھی بھیجا سے اور ساتھ ۔ بھی

سحرے ایوب الصحیح سے نصف اللہ کے یاد فر مایا ہے و مطرت جریل الصحیح کے اللہ کے مالا وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سلام بھی بھیجا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے ان دونوں اناروں کو کھا لیجئے۔اس ہے آپ کے گوشت اور ہٹری کو طاقت کہا ہے گا۔ جب دونوں اناروں کو آپ نے کھالیا تو حضرت جریس امین السیج نے کہا:

(قم باذن الله) الله كے حكم سے كفرے ہوجائے اور ساتھ يد ہمى كها: (از كف بر جلك، اپن پاؤل سے خوكر مار ئے جب حضرت ايوب الطيفي نے اپنا بايال پاؤل زين پر ماراتو پائى كا چشمہ جارى ہوگيا، اس سے آپ نے اپنى بياس بجمائى اور تمام ظاہرى اور باطنى بياريال ختم ہوگئيں۔ آپ كا جمم پہلے سے بھى زياده خوبصورت ہوگيا اور چرو بھى جا عرجيا لكل آياج سطرح الله كا ارشادياك ہے :

فاستجناله فكشفنا مابه من ضروآ تينه اهله و مثلهم معهم

رحمة من عندنا و ذكري للعبدين

ہم نے حضرت ابوب الطبی کی دعا تبول فرمائی اوران کی تکلیف کوہم نے دور کیا اور ہم نے اس کواد لا د سے نواز ااوران کی طرح اپنی طرف سے ان پررتم فرمایا اور ہر چیزعبادث کرنے والوں کیلئے تھیجت ہے۔

مومن برآ زمائش كيون آتى ہے:

میری تنبع پڑھتے ہیں چونکہ مومن سے تھوڑے گناہ سرز دہوتے ہیں، اس پر میری طرف ہے آنر مائش ہوتی ہے۔ دنیا والے اس سے ناراض رہتے ہیں اور یہی تکالیف اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں یہاں تک کہوہ مجھے ملاقات کر لیتا ہے اور میں اسے نیکیوں کا اچھا بدلہ عطا کرتا ہوں اور کا فرکی بھی کچھ نیکیاں ہوتی ہیں اور میں اس کیلئے روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں۔مصبتیں اس پرنہیں آتیں اور اس کی نکیوں کا بدلہ میں انہیں دنیا میں عطا کرتا ہوں یہاں تک کدوہ میرے پاس آ جاتا ہے اور میں مرنے کے بعدان کو برائیوں کی سزادیتا ہوں۔

### مومن اور كافر كالمحكابنه:

صدیث مبارکه بی آیا ہے کد قدیم زمانے میں ایک کا فراور ایک ملمان چھل کے شکار کیلئے گئے۔ کافراپنے بتوں کے نام پر جال پھینکآ تھا جبکہ مسلمان اللہ کا نام لے کراپنا جال دریا میں بھیکٹا تھا۔ کا فرنے بہت ی محیلیاں پکڑلیں جبکہ مسلمان کوئی مچھلی نہ پکڑ سکا۔تھوڑی در کے بعد اس کے جال میں ایک چھلی آئی کیکن وہ بھی اس کے ہاتھوں ہے گر پڑی۔مومن خالی ہاتھ واپس آیا جکھ کا فرمچھلیوں کا جال بحر کر والبس لونا تو بيصورتحال و كي كرموس ك فرشت كواس يرببت زياده افسوس بواجب وہ فرشتہ آسان پر پہنچا تو اللہ کے نام کی تتم اٹھائی اور کے نگا جو تکلیف مرنے کے بعد كافركو يہني كى مسلمان اس سے محفوظ رہے كا اور اللہ تعالىٰ نے اس فرشتے كو كافر كا ٹھکا نہ بھی دکھا دیا تو وہتم اٹھا کر کئے گئے: کا فرکو دنیا کا مال ذرہ بعر فائدہ نہیں دے گا-اس قصے کوجلال الدین روی رحمة الله فے مثنوی شریف میں تقل کیا ہے۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

باب نمبره ۵

# جہنم کے خوفناک مناظر

الله تعالی فرما تا ہے:

وسيق الذين كفرو الى جهنم زمرا حتى اذا جاء و ها و فتحت ابرابها و قال لهم خزنتها الم يا تكم رسل منكم يتلون عليكم ايت ربكم و ينذرونكم لقاء يو مكم هذا قالوا بلى رلكن حقت كلمة العذاب على لكفرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خلدين فيها فبئس مثوى المتكبرين.

ترجمہ '' کافروں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا جب دوز خ کے دروازے ان پر کھول دیتے جائیں دروازے بن پر کھول دیتے جائیں گے اور جہنم کے درمیان ان سے سے باتیں کریں گے کیا تہادے پاس تم میں سے رسول کوئی بھی نہیں آیا جوتم پر تمہادے رب کی آیات کو تلاوت کرے اور اس دن کی ملاقات ہے تم ڈرتے تو دوز فی لوگ ہاں میں جواب دیں گے کیکن کافروں پر عذاب جات ہاں سے کہا جائے گادوز خ میں داخل ہوجاؤ بمیشدر ہے کیلئے تو تکمروغ دول ٹھکانہ کتا ہراہے۔''

درود یاک پڑھنے پر فرشتے کی پیدائش:

رسول الشیک کا فرمان عالی شان ہے جس بندے نے ادب واحر ام سے جھ پر درود پاک پڑھا تو اللہ تعالی اس کلے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کے وو بازویں۔ ایک مشرق میں، ایک مفرب میں اور اس کے دونوں پاؤں زمین کے ا مدر میں اور اس کی گردن مرش الٰبی کے یتیجے ہے تو اللہ فعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے جس طرح اس نے میرے نمی علیہ الصلوٰۃ والسلام پر درود پڑھاہے، اسی طرح تو بھی اں پر رمت بھیج تو وہ فرشتہ قیامت تک اس پر رحت بھیجا ہے۔

الله کے دشمنول کوجہنم میں خوفناک عذاب:

ا یک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جائے گاان کے چیرے کالے اوران کی آسمیس کٹی ہول گی اوران کے منہ برمبر لگی ہوگی جب وہ دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو دوزخ کے فرشتے زنچروں اورطوتوں کے ساتھ ان کا اعتبال کریں مے جوان کے منہ پر رکھ دیئے جائیں گے اور ان کی پیٹھوں سے باہرنکل آئیں گے ان کے دائیں باتھ ان کی گردن کے ساتھ اور ان کے بائیں ہاتھان کے سینے میں داخل کر دیئے جائیں اور ان ہاتھوں کو کندھوں ہے نکالا جائے گا اور انہیں زنجرول سے جکر دیا جائے گا اور ہر کافر کو اینے دوست شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اور فرشتے اس کولو ہے کے گرز مارے گے جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے ان کو پھنچ کر دوبارہ دوزخ میں ڈال دیں مے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كلما اراد وا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. قيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بدتكذبون

ترجمہ: جب کافر دوز خ سے نگلنے کا ارادہ کریں گے تو انہیں دوبارہ پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اوران ہے کہا جائے گا اس دوزخ کی آگ کا مزہ چکھوجس کا تم انکارکیا کرتے تھے۔

جہنم کےخوف سے سلسل رونا:

حضرت ابویزید کی آنگھوں ہے آنسو ہالکل نہیں تقمتے تھے، دن رات وہ رویا كرتے تھے كى نے رونے كى وجہ سے بچھى تو كہنے لگے اگر اللہ تعالى مجھے اس بات سے خوفز دہ کرتا اگر میں نے محناہ کیا تو وہ جھے حمام میں ڈال دیتا اور میرے آنسوختم نہ ہوتے اور میں آہ وزاری کیوں نہ کروں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آگ میں ڈالے گا جوتمیں (۳۰) ہزار سال سے جلائی گئی ہے۔

جهنم كا حال بزبان جرئيل:

صدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نی کریم ﷺ نے فرمایا: جرئیل القلیلان میرے پاس آئے اور میں نے دوزخ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے گے اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا ہے چراس کوایک ہزار سال تک روش کیا یہاں تک وہ آگ سرخ ہوگئ پھراس کوایک ہزار سال تک جلایا پھراس کی رنگت سفید ہوگئ پھراس کو ایک ہزار سال تک روش کیا یہاں تک کہ وہ آگ ساہ ہوگئ اور کالی آندهی کی طرح ہوگئ نہ تو اس کی گری ختم ہوگئ اور نہ بی اس کی چٹگاریاں کم ہوئیں۔

جېنم کې آگ:

اللہ تعالی نے حضرت جر تکل الفقیۃ کو ما لک کے (داروفہ جہم ) کے پاس بھیجا کہ ذرای آگ لگا و تا کہ حضرت آ دم الفقیۃ اس سے کھا تا پہا کیں تو ما لک نے کہا اس جہر تکل الفقیۃ نے کہا جھے کو ایک تجہور کے برابر آگ دے دول آلا اس کی گری ہے سہا توں آ سان اور زیمن قہم ہوجائے لینی بھیل جائے ہے و حضرت اس کی گری ہے ساتوں آ سان اور زیمن قہم ہوجائے لینی بھیل جائے ۔ تو حضرت جر تکل الفقیۃ نے کہا کہ بیل اگرائی اس کا نصف دے ووقو ما لک نے کہا کہ بیل اگرائی اس کا نصف دے ووقو ما لک نے کہا کہ بیل اگرائی کا نصف دے ووقو ما لک نے کہا کہ بیل اگرائی کا نصف دے ووقو ما لک نے کہا کہ بیل اگرائی الفقیۃ نے نور کو کی سرہ اگرائی کا ایک قطرہ نہیں برے گا۔ نہ بی ویش کوئی سرہ اگرائی کا ایک قطرہ نہیں کہا کہ اس مقائی ایمن کئی آگ لول تا اللہ تعالی ایمن کی آگ کو اور تا اور اس کو سر نہروں میں دھویا اور پھرائی الفقیۃ نے ورے کے برابر اس کی اور اس کو سر نہروں میں دھویا اور پھرائی آگر کی کیا دور اس آگر کو دور ہے۔ اے قل رکھے پاس کے کہا کہ ورائی آئی تک موجود ہے۔ اے قل رکھے پاک کے درے سے جرت حاصل کرو۔

### جہنیوں کی خداے فریاد:

محمہ بن کعب ﷺ مرتبہ اللہ تعالی کو بلائیں کے دوز ٹی لوگ پانچ مرتبہ اللہ تعالی کو بلائیں گے، اللہ تعالی ہو بلائیں کے، اللہ تعالی چار مرتبہ ان کو جواب دے گا اور وہ پانچ یں مرتبہ بلائیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی ان کے ساتھ بھی کلام نہ کرے گا تو اہل ہار کہیں گے۔ جبیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے:

. ربنا امتنا النتين واحيتينا النتين فا عترضنا بذ نوبنا فهل الى فروج بن سبيل

اے پروردگار! ہم کو مار ڈال ہم اپنے گنا ہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر وہ پوچیں گے کد کیا ہمارے لیے نگنے کا کوئی راستہ ہے تو رب تعالیٰ فرمائے گا:

زلكم بانه اذا دعى الله وحده كفر تم وان يشرك به تومنوا فالحكم الله العلى الكبير

ترجمہ: بیعذاب تم کوان وجہ دیا گیا ہے کہ جب اللہ وحدہ لاشویک پکارا جاتا قوتم اٹکار کرتے اور اگر کوئی اور اس کا شریک بنایا جاتا تو تم یقین کرتے تھے۔ پس حکم اللہ برتر صاحب کریا کیلئے ہے وہ جوجا ہے کرئے۔

پھرائل نارکھیں گے کہ اے مولا! ہم نے دیکھا اور سنا تو ہم کو دنیاتیں ووہارہ بھی ہم نیک عمل کریں گے اور بے شک ہم یقین رکھے والے ہیں۔اس کے جواب میں اللہ تعالی فرمائے گا:

سی الشرفای فرمائے گا: اولم تکونوا قستم من قبل مالکم من زوال ترجمہ: کیاتم زوال آنے سے پہلے انداز وٹیس لگایا کرتے تھے۔ پھرائل نارکین گے اے پردردگارا تو ہم لوگوں کو دوزخ سے تکال، ہم ٹیک عمل کریں کے اور عمل ٹیس کریں گے جوہم پہلے کرتے تھے۔ پھراللہ تعالی جواب دے گا: اولم نعمر کم ماینڈ کرفیہ من تذکرو جاء کم الندیر؟ فذو قوافعا للظلمین من نصیر ترجمہ کیا ہم نے تم کواس قدر عمر نہ دی تھی کہ تم نفیحت قیول کرتے ، جو مخص نفیحت اختیار کرتا تمہارے پاس ڈرانے والے آئے ، بس عذاب چکھو، اس لیے کے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ۔

پھراہل نارکہیں گے اے ہمارے پروردگار! ہم پر بدیختی غالب آئی اور ہم گمراہ تھے۔ اے پروروگار! تم ہم کو یہاں ہے نکال اگر آئندہ ایسا کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ پھراللہ تعالیٰ فرمائے گائم بات نہ کرو پھروہ بھی بات نہ کریں گے۔ یہ ان کیلئے سخت عذاب ہے۔

لا يذوقون فيها بردا ولا شراب الاحميما وغساقا

ترجمہ: وہاں پر شندک کا مزانہ چھیں مے ان کو کچھ پینے کیلئے گرم پانی اور بہتی ہوئی بیب کے سوا کچھ نہ ملے گا۔

جهنميول کا پيپ:

حضور نی کریم منطقہ نے فرمایا کہ اگر دوزنیوں کے جلتے ہوئے پیپ میں سے ایک ڈول گرایا جائے تو تمام دنیا کے لوگ مرجائیں گے اور اللہ تعالی نے فرمایا جب ان کے چڑے پک جائیں گے تو ہم ان کے چڑوں کو ہدل دیں گے تا کہ دولوگ عذاب چکھیں۔ جہنیوں کو آگ ہرروز ستر ہرار مرتبہ کھائے گی:

حضور نی کریم علی نے فرمایا کہ جہنم کی آگ جہنیوں کو ہر روزسر ہزار دفعہ کھائے گا اور پھران سے کہا جائے گا کہتم اصل حالت میں لوٹ جاؤ جیسا کہ پہلے سے اور وہ ندمریں کے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ویا تیعہ الموت من کل مکان و ما ھو ہمیت ان کو ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ ندمریں کے۔ جہنم کو لانے کا خوفاک منظر:

حضرت ابن عباس تضطیع سے روایت ہے کہ قیامت کے روز جہنم ساتویں زمین کے ینچے سے لائی جائے گی اوراس کے اردگر دستر (۵۰) ہزار قطار فرشتوں کی ہوگی اور برصف انسان اور جنول سے سر (۵۰) ہزار مرجد بدی ہوگی اوروہ دوز خ کواس کے بازوے کھنچے گی اور جہنم کے چار پاؤل میں ہر پاؤل کے درمیان لاکھ لا کھ برس کی مسافت ہے اور اس کے تمیں (۳۰) ہزار سر بول گے اور ہر سر میں تمیں (٣٠) ہزار منہ ہیں اور ہرمنہ میں تمیں (٣٠) ہزار دانت ہیں ہر دانت کی بڑا کی تمیں (٣٠) ہزار احد کے پہاڑ کے برابر میں اور ہرمنہ میں وہ ہونٹ (لب) میں اور ہر ہونٹ دنیا کے مختلف حصول کی مثل ہے اور ہر ہونٹ میں ایک لوہے کی زنجیرہے اور ہرزنجیر میں ستر (۷۰) ہزار جلتے ہیں اور ہر جلتے کو بہت سے فرشتے تھامے گے اور عرش مجید کے بائیں جانب لائی جائے گا۔

### کفار کی یوم قیامت فریاد:

ایک اور صدیث شریف میں آیا ہے کہ جب قیامت ہوگی تو کفار کہیں گے: اے یروردگار! ہمیں ان لوگول کو دکھا جنہوں نے ہم کو گراہ کیا تا کہ ہم ان کو یا دُن کے نے روند ڈالیں تا کہ وہ اسفلیں میں سے ہون۔

### شيطان اورجهنيول كامكالمه:

مقاتل رحمة الله عليه نے فر مايا كه الجيس كيلئے دوزخ ميں ايك ممبر ركھا جائے گا اور وہ اس ممبر کے اوپر بیٹھ جائے گا اور اس کے نز دیک کفار اور جو شیطان کے تالع یں جع ہوجائیں گے اور کہیں گے: اے ملحون! تو نے ہم کوراہ حق سے گمراہ کیا اور شیطان کے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تھ سے دعدہ حق کیا تھا میں نے وعدہ حق کے خلاف کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میرانتہارے او پر کوئی زور اور غلبہ نہ تھا اور میں نے تم کو بلایا اورتم نے میرا کہنا بن لیا تھا،تم جھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفوں کو طامت کرو، يس في تهادك باس كوكي دلل شلايانيم في محصد ويكما تعاتم محصد ملامت كول كرت بو؟ جہنم کاخوفناک عذاب:

روایت میں آتا ہے کہ دوزخی ایک ہزار سال تک آہ وزاری کریں گے۔اس کے بعد کمیں گے کہ دنیا میں ہم جب مبر کرتے اتھے تو ہم کو نجات می تھی۔وہ ایک ہزار بری تک مبر کریں ہے۔ حمران کے عذاب بیں حخفیف نہ کی جائے گی۔ پھر وہ کہیں مے مبرکریں یا بندکریں ہمارے عذاب میں کوئی نجات نہ ہوگی پھروہ اپنے مالک کو بلائیں گے آہ وزاری کریں مے پھر چلائیں گے کہ اے مالک! ہم لوگوں ہر عذاب ٹا بت ہوااور ہم نے اس عذاب کو بہت تخت پایا، ہمارے چیزے ہیگ گئے تو اگر ہم کو اس دوزخ سے نکالے تو ہم ایلے گناہ نہ کریں گے۔ مالک اور دوزخ کا تلہان کے كاكدكيا تمهارك إس رسول الله علية آيات بينات جن كا مطلب بالكل ظاهرتها تمہارے پائن نیس لائے تھے۔ دوز فی کہیں گے ہاں پھران سے کہا جائے گاتم وعا ما گو پھر وہ کہیں ہے: اے پروردگار! ہمارے اوپر بدیختی غالب آئی اور ہم مگراہ قوم تھے۔اے پروردگار! تو ہم کو دوز خ ہے ٹکال اگر پھر ہم ایبا گناہ کریں اور نافر ہانی کریں تو ہم خلالم ہوں کے پیراللہ تعالی ان کو چندیدت کی مقدار کے بعد جواب دے گا کہ ان کو دوز خ میں ہا کو اور بیلوگ مت بولیں اور جب بیلوگ دوز خ سے نکلنے کیلئے تا امید ہو جائیں کے تو اللہ تعالی ہے بخش طلب کریں کے بزار برس تک۔اور کہیں گے پروردگار ہارے لیے بارش بھیج پھران کیلئے ایک سمرخ رنگ کا باول بھیج گا وہ سوچیں کے اللہ تعالیٰ نے بارش جیجی وہ سوچیں کے پھروہ یانی ان پر برہے گامگر ان کے اویر بڑے بڑے خجروں کے مثل بچو برسیں گے ان کوایک بچوو ڈیک مارے گا تو اس کا درد بزار برس تک دور نه موگا مجروه الله تعالی سے بزار برس کے بعد بارش کا سوال کریں کے پھزان کیلئے ایک کالی گھٹا نظاہر ہوگی پھران براونٹوں کی مثل سانب برسیں کے جس کوایک سانب بھی ڈے گا تو ہزار برس تک اس کا در دختم نہ ہوگا۔

زدنعم عذاباً فوق العذاب بما كانو يفسقون

ترجمہ: ہم ان كونس و فوركى وجدے كريں مح عداب يرعذاب

جہنم کے درجات:

بعض علاء کرام فرماتے ہیں کہ نم کے سات (ع) ورج ہیں: پہلے ورج کا نام اسعیر اس میں اللہ تعالی کی آیت کو اسعیر اس میں اللہ تعالی کی آیت کو جیٹا نے والے وائل ہوں گے ہم اللہ تعالی سے بناہ ما تکتے ہیں اور تمام دوز خیوں سے۔

اوردوسر درج كانام وقطى "جاورده زكوة ندوية والول كيليم بين الله تعالى فرمايا:
كلا انها لظى اور تير ب درج كانام "سمّر" ب الله تعالى ف فرمايا: للمجرمين
ماسلككم في سقر اورسب فضل كام شريت نماز ب اور حوقت كانام "جيم" ب الله تعالى ف فرمايا: فلما من طفى و آثو الحجوة الله نيا فان الجحيم هى الماوى الن الله تعالى ف فرمايا: فلما من طفى و آثو الحجوة الله نيا فان الجحيم هى الماوى الن فرمايا: وان جهنم لموعد هم اجمعين اور چهكانام "باوية" ب الله تعالى ف فرمايا: فلمه هاوية اور ماتوي ورج كانام "باوية بنايا كيا ب الله تعالى ب الله تعالى المنافق كان فرمايا: كان الدولة المراقي ورج كانام "كحلمة" ب اورية فرمايا: كان المحلمة

### جہنم کی ہیبت ناک آ واز:

حفرت الوہریہ و نظافیہ نے فرمایا ہم حضور نبی کریم علیہ کے ساتھ تے اور ہم نے ایک بخت اور ہیب ناک آ وازئی حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا کہ کیاتم جانے ہو یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا: بیا یک پھر ہے جوجہتم میں ستر (۵۰) برس سے پھینکا گیا تھا اور اب بیجہنم کی تہد میں پہنچا ہے۔ جہنمیوں کی بھوک:

ابوادرداء عظی است روایت ہے کہ حضور نی حریم میں نے قرمایا کہ ان کوعذاب کی شدت کے برابر بعوک کے گئی۔ پس کھانے کیلئے مائے گئے گئو آئیس زقوم دیا جائے گا۔ جسا کہ اللہ تعالی نے قرمایا: ان شجوت المزقوم طعام الا ثیم. زقوم کے درخت

كاذا نقد بهت كرواب اوريد كناب كارول اوردوز خيول كو كهاف كيل طركار زبانيه فرشت كى طاقت:

حدیث مبارکہ بیں آتا ہے ایک زبانیہ فرشتہ ایک ہی و محکے سے جالیس ہزار دوز خیوں کو جہنم میں مجینک دے گا ادر زبانیہ ایسے شخت فرشتے ہیں۔اللہ تعالی نے ان میں رحمت ادر زمی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ (اللہ تعالی ان سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے۔) آمن جہنمیوں کی داڑھ:

حفرت ابو ہر میرہ دختیانہ سے روایت ہے کہ

وردى عن ابى هويوة صَحْيَتُهُ انه قالُ قال رسول الله عَلَيْكِ

ضرس الكافو كجيل احدو غلظ جلده مسيرة ثلاثة ايام

ترجمہ: رسول الشق ﷺ نے فرمایا: کا فر کے دانت احد پہاڑ کی طرح اور اس کے جسم کی موٹائی تین دنوں کے برابر ہوگی۔

4444

بابنبراه

## جنت کے حسین نظارے

الله تعالی فرما تاہے:

وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمراً حتى اذا جاء وها وفتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خلدين وقالو الحمد لله الذى صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين

ترجمہ: ''اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو گروہوں کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا اور جنت کے دروازے ان کیلئے کھول ویئے جائیں گے اور جنت کے دروازے ان کیلئے کھول ویئے جائیں گے م پرسلام ہوتم گنا ہوں سے محفوظ رہے۔ پس تم ہمیشہ رہنے کیلئے جنت میں واخل ہوجا وَ تو جنتی لوگ کہیں گئے تمام تعریفیں اللہ تعالی کیلئے جیں جس نے اپنے دعدہ سچا کر دکھایا اور ہم لوگوں کو زمین کا وارث بنا دیا تا کہ ہم جنت میں ٹھکانہ بنالیں جس طرح ہم جا جی تو عمل کرنے والے کیلئے کتا بہترین اجربے۔''

جمعہ کے دن درود پڑھنے کی برکت: م نی کریم ﷺ نے فرمایا:

من صلى على في كل جمعة مائة مرة غفر الله ذنوبه ولو

كانت مثل زبد البحر

ترجمہ: جو خص ہر جعہ کے دن مجھ پرایک سومر تبدورود پاک پڑھے گا،اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعاف فرما دے گااگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ جو درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا بھو کا راستہ بھول گیا:

حفرت ابو ہریرہ نفری ہے کہ:

عن ابى هريرة صَحَيْهُ انه قال آال من نسى الصلوة على نسى طريق الجنة

ترجمہ: رسول اللہ علی نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔

#### جنت کے آٹھ دراز ہے:

حضرت ابن عباس بر وایت ہے کہ جنت کے آٹھ درواز وں کو سونے سونے سے بنایا گیا ہے۔ پہلے درواز دے پر ' کلم شریف' کلھا ہوا ہے اور پہلا درواز و انہاء علیم السلام، رسولوں، شہیدوں اور خاوت کرنے والوں کیلئے ہے۔ دوسرا درواز و ' ان نمازیوں کیلئے ہے جو اپنی نمازوں اور وضو کمل کرتے ہیں۔' ہیں۔' تیم ادرواز و ' زُوْ ق دینے والوں کیلئے ہے۔' چوتھا درواز و ' آن لوگوں کیلئے جو نیک کاموں پر لوگوں کو ابھارتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔' پیواں درواز و ' جو ابھارتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔' پانچواں درواز و ' جو ابھارتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں۔' بی خوال درواز و ' جو ابھارتے ہیں اور برے کام سے دولوں کیلئے ہے۔' انہواں کیلئے ہے۔' انہواں کو جرام عورتوں سے ہے۔' آٹھواں درواز و ' آن لوگوں کیلئے ہے جو اپنی نگا ہوں کو جرام عورتوں سے بیجاتے ہیں اور شیخ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' انہواں درواز و ' آن لوگوں کیلئے ہے جو اپنی نگا ہوں کو جرام عورتوں سے بیجاتے ہیں اور شیخ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' انہواں درونے داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' انہواں دروشتے داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' انہواں دروشتے داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' دروروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، اور دیشتے داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' انہواں داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' داروں سے انہواں داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔' داروں سے انہواں داروں سے انہوں کو جو انہوں کیا۔

جنتی آٹھ ہیں: (۱) ''دارالجلال'' جوسفید موتیوں سے بنی ہوئی ہے۔ (۲) ''دارالسلام'' جوسرخ یا قوت سے بنی ہوئی ہے۔ (۳) ''جنت المادی'' جوسرخ زرجد سے بنی ہوئی ہے۔ (٣) "جنت الخلا" جو زردمو نگے سے بنی ہوئی ہے۔
(٥) "جنت العیم" فالص چا عمی سے بنی ہوئی ہے۔ (٢) دارالقرار جو سرخ
رگ کے مونے سے بنی ہوئی ہے۔ (٤) "جنت الفردون" اس کی ایک این نے
چا عمی ایک یا قوت کی اور ایک ز برجد کی اور اس کا گاڑا مشک خوشبوکا ہے۔ (٨)
"جنت عدون" سفیدموتیوں سے بنی ہوئی ہے، اس کی ایک این مونے کی ہاور
ایک این عامی کی ہے، منی عزمی اور اس کا گاڑا کتوری کا ہے۔

تمام جنتوں میں نہریں جاری ہیں اور نہروں کے کئر موتی کے ہیں، ان کا پانی برف سے زیادہ مختدا شہرے زیادہ میٹھا اور اس میں کوثر کی نہر ہے اور وہ نہر حضور نی کریم سیلیا کی ہے۔ اس کے درمیان کا فور اور تسنیم کی نہر ہے، ان کے علاوہ نہر مسلمیل بنہر دین مختوم، دودھاور شہر کی نہر بھی وہاں موجود ہے۔

ني كريم الله كاجنت كي حارنهرون كامشابده كرنا:

نی کریم اللہ نے فرمایا جس رات جھ کو آسان کی سیر کرائی گئی میرے سامنے سب جنتیں پیٹی کی گئی میرے سامنے سب جنتیں پیٹی کی گئی ہیں۔ بیس نے چار نہریں دیکھیں: (۱) پائی کی نہر، (۴) دودھ کی نہر، (۳) اور شہد کی نہر۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

مثل الجنة التي وعد المعقون فيها انهار من ماء غير آمن وانهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من حمرہ لذة للشربین وانهار من عسل مصفی ترجمہ: "احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پر بین گاروں سے ہے، اس میں ترجمہ: "احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پر بین گاروں سے ہے، اس میں

الی پانی کی نہریں ہیں جو بھی نہ گڑے اور ایے دودھ کی نہریں ہیں جس کا حرہ نہ بدلا اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے اور الی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا ہے۔''

یں نے جرئیل سے بوجھا کہ بینہریں کہاں سے آتی جیں؟ اور کہاں جاتی جیں؟ جرئیل نے کہا: بیس '' وض کوڑ'' کی طرف آتی جیں اور بیمعلوم نہیں کہ کہاں سے آتی جیں؟ آپ علیہ اپنے خدا تعالیٰ سے بوجھیں وہ آپ علیہ کو بتائے گا اور آپ علیہ کو

د کھائے گا۔ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ما گلی تو ایک فرشتہ آیا اور کہا کہا ہے مريقات ابند كردي اپني آئليس، تو ميس نے بندكيں اپني آئليس اور پھركها كەھول دو\_ پس میں نے کھول دیں بس اچا تک میں کیا دیکتا ہوں کہ میں ایک درخت کے قریب ہوں۔ میں نے ایک سفید موتی کا مینار دیکھا اور دروازہ اس کا یا قوت کی طرح ہے اور تفل اس کا سونے کی طرح ہے اگر تمام دنیا اور جو پچھاس میں ہے اس کوچھ کیا جائے اور بیسب اس مینار کے اوپر رکھا جائے تو وہ ایک چڑیا کی طرح دکھائی دےگا۔ میں نے اس مینار کے نیچے چارنہرول کو جاری دیکھا اور میں نے ارادہ کیا کہ اب لوٹ چلو پس کہا کہ آپ ﷺ بینار کے اعدر کیوں نہیں جاتے۔ میں نے کہا کس طرح اعدر جاؤں؟ اس کے دروازے پرتالالگا ہواہے۔ بچھ ہے کہا کداس چائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا كهال ہے؟ توكها كہوہ "بسم اللہ الوحمٰن الموحیم" ہے۔ پس میں ئے "بسم اللہ الوحمن الوحيم" يرها تو تالا كل كيامين ئے جارون نهرول كوجارى و يكھام مينار كے ستونوں سے کہ جب میں نے ارادہ کیا کہ دوبارہ دیکھوں اوراس کی طرف نگاہ اٹھائی تو میں ن ديكها كديناركند يركفه واب: "بسم الله الوحمل الوحيم" مي ف ويكها كه پانی کی نبر اسم" کی مینم نظل ہے۔اور دودھی نبر اللہ کی "ھا" سے لگتی ہے۔اور دودھ کی نبر الرحيم" كيم ت جارى ب- يس من في بيان ليا كم نبرول كامنه "بسم الله الوحمن الوحيم" ب-الله تعالى في فرمايا كدار محميظةً إ آب كي امت مين سے جس نے جھے کوان اساء کے ساتھ یا دکیا میں (اللہ )اس کوان نہروں سے بلا وُل گا۔

جنت عدن كس كيلير:

نے حضرت جرئیل الظیفی کو پکار کر کہاا پنا سر تجدے سے اٹھاؤ اور حضرت جرئیل الظیفی نے اپنا سرا نھایا اور اس کی طرف دیکھا اور کہا: پاک ہے وہ ذات جس نے جھے کو پیدا کیا۔ تو اس حور نے کہا کہ جھے کس کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس حور نے دوبارہ جواب دیا: مجھے اس کیلئے پیدا کیا گیا ہے اس حور نے دوبارہ جواب دیا: مجھے اس کیلئے پیدا کیا گیا ہے جس نے اللہ تعالی کی رضا مندی اختیار کی۔

#### جنت کے درخت

حقرت کعب حقیقت ہے روایت ہے کہ بیل نے نی کریم اللہ ہے لوچھا کہ بخت کے درخوں کی کیا کیفیت ہے؟ تو آپ سے کے فر ایا کہ اس کی شاخیں نہ سوکتی ہیں اور شدی اس کے تازہ بھل ختم ہوتے ہیں اور شدی اس کے تازہ بھل ختم ہوتے ہیں اور جنت کا سب ہے بڑا درخت ' طوبی '' ہے۔ اس کی جڑیں''موتی '' کی ہیں اور اس کا درمیانی '' یا توت '' کا ہے اور اس کا درمیانی '' نے ہیں۔ (سندس ایک اس کی شاخیس '' نے ہیں۔ (سندس ایک فتم کا نرم ریٹم ہے۔ ) اس کے اور سر ( و ک ) بزار شاخیس ہیں اور ان شاخوں کے سر کش مجید ہے گئی ہوئی شاخیس ہیلی آسان میں ہے۔ کرش مجید ہے گئی ہوئی ہیں اور اس مکان پر اس کا سایہ ہے اور اس کی مثال دیا ہی سورج کی طرح ہے جس طرح اس کی اصل آسان ہے اور اس کی مثال دیا ہی سورج کی طرح ہے جس طرح اس کی اصل آسان ہے اور اس کی مثال دیا ہی سورج کی طرح ہے جس طرح اس کی اصل آسان ہے اور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے اور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے اور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے اور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے اور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے ور سرح کی طرح ہے۔ کورج کی جانے ور ساس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج کی جانے ور اس کی دوثنی ہر جگہ ہے۔ کورج ہی جانے ور سے جیوری ہوئی ہر جگہ ہے۔ کورج ہی جانے ور سے جیوری ہی ہیں جانے ور سے جیوری ہی ہوئی ہر جگہ ہے۔ کورج ہی جانے ور سے جیوری ہی ہوئی ہر جگہ ہے۔ کورج ہی جانے ور سے جیوری ہی ہوئی ہر جگہ ہے۔ کورج ہی جی جی ہی ہوئی ہر جگہ ہے۔

حدیث شریف بی آتا ہے بل صراط کے پیچے میدان ہے۔ جس میں ایسے ایکے دائیں اسے درخت ہیں۔ ایک دائیں اسے حد دخت ہیں۔ ایک دائیں اسے درخت ہیں۔ ایک دائیں طرف سے جاری ہے۔ مومن لوگ جس وقت بل صراط سے اتر سے کے۔ ایک چشے سے پائی پیکن گئے اور ان سے حمد خیانت کا طری خوان بیٹا ہو دو ہو ہائے گا اور در ہوجائے گا اور ان کا ظاہر اور باطن پاک ہوجائے گا اور در مرح جائے گا در در مرح جائے گا در اس جوجو میں رات کے جاند کی مثل ہو

کے۔ ان کا نفس زم ریشم کی طرح ہو جائے گا اور ان کا بدن کستوری کی طرح خوشہودارہو جائے گا۔ جب جنت کے دروازے پر پنچے گے تو حوریں نکل کر اپنے اپنے شوہر کے ساتھ بینل گیر ہوجائیں گی اور ہر ایک اپنے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں گے اور ہر تخت پرستر (۵۰) فرش جائیں گے اور ہر تخت پرستر (۵۰) فرش ہوں کے اور ہر فرش پر ایک ایک بوی ہوگی اور اس کے ستر ستر (۵۰) زیور ہوں کے اور ان کی پنڈلیوں کا گوشت کپڑے کی لطافت کی وجہ نظر آئے گا۔اللہ تعالی ہم پر کرم فرمائے اور اپنی فعتیں نصیب کرے۔ (آئین)

جنت کی حوریں:

نی کریم میلی سے دوایت ہاللہ تعالی نے حوروں کے چروں کو چار رگوں سے پیدا کیا فرمایا: سفید سیز زرد اور سرخ رنگ سے اللہ تعالی نے ان کے جسم کو زخفران کستوری اور کا فور سے پیدا کیا۔ ان کے بال لونگ اور دونوں پاؤں کی الکلیوں سے لے کر دونوں را نوں سے دونوں کر دونوں را نوں سے دونوں کی دونوں سانوں سے بیدا کیا اور گردن سے سرتک کو کا فور سے پیدا کیا ہاں حوروں میں لیتا نوں تک عزر سے پیدا کیا اور گردن سے سرتک کو کا فور سے پیدا کیا ہاں کو موام کا نام سے اگر کو تی حور کیا کا میں ہوجائے اور ان کے سینے پران کے شوہر کا نام کی ہوجائے اور ان کے سینے پران کے شوہر کا نام کی ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا کی ہوں گی۔ میں کی ہوں گی۔ میں کی ہوں گی۔

جنت کے محلات تعمیر ہونے کا مشاہدہ:

حضور نی کریم علی نے فر مایا: یس نے فرشتوں کو جنت محلات بناتے ہوئے دیکھا دیواروں یس ایک این چا تدی اور ایک این سونے کی لگاتے ہے پھر وہ تشہر گئے۔ یس نے ان سے بو چھا کہ تم کیوں تشہر گئے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارا فرچ پورا ہوگیا ہے یس نے کہا فرچ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی کا ذکر اس مکان کا ما لک اللہ تعالی کا ذکر کرنے سے دک گیا، اس لیے ہم بھی رک گے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ''من کان بوید حوث الدنیا نو نہ منہا'' جوآ فرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے آخرت کی تھیتی زیادہ کرتے ہیں اور جو دنیا کی تھیتی جا ہتا ہے ہم اس کے لیے دنیا کی تھیتی جا ہتا ہے ہم

جنت کی طرف جانے کا حسین منظر:

الله تعالى في قرآن مجيد مين فرمايا:

وسيق الذين اتقو اربهم الى الجنته زمرا)

طرف چلائی جائے گی''

اہل جنت کو مختلف گروہ بنا کر بہشت کی طرف لے جایا جائے گا فضیلت اور درجات کی بلندی کے لخاظ سے ان کے گروہ مختلف ہوں گے بیرحساب و کتاب سے پہلے ہوگا یا آئی سے اور بداس کے مطابق ہوگا کے جس طرح کہ اس کے مطابق ہوگا جس طرح کہ اس کے مطابق ہوگا جس طرح کہ اس تے مطابق ہوگا جس طرح کہ اس آیت سے پہلے دوسری آیت بھی ذکر فر مایا گیا:

او شرقت الارض بنور ربهاو وضع الكتب وجايي بالنبيين

والشهداء وقضی بینهم بالحق وهم لایظلعون ترجمه: ''اورزین جگرگا اٹھے گی اپنے رب کے نورے اور رکھی جائے گی کتاب اور لائے جاکیں گے۔انہیاءاور بیزی اس کی امت کے ان پر گواہ

ہوں کے اورلوگوں میں بچا فیصل فرما دیا جائے گا اور ان برظلم ند ہوگا۔''

€16×62)

الل جنت کو پیچھے سے اللہ تعالی کے تھم سے فرشتے چلانے والے ہوں گے وہ فرشتے ان کو انتہائی عزت واحر م کے ساتھ لے جائیں گے نہ انہیں تھاوٹ ہوگی اور نہ ہی پریشانی بلکہ وہ خوثی اور سرت کے ساتھ جلدی جلدی اس اعزاز واکرام والے گھرکی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔

ان سے وہ لوگ مراد ہیں جو اپنے آپ کوشرک جیسے عظیم گناہ سے بچاتے تھے اور یمی اہل جنت کے کام ہیں۔ جو ان کو وہاں لے جانے کا سبب بنیں گے۔ ان ے درجہ میں بڑھ کروہ لوگ ہول گے جن کے حق میں رب ذولجلال نے ارشاوفر مایا: واز لفت المجنته للمتقین غیر بعید

'' اور پاس لائی جائے گی جنت پر ہیز گاروں کے کہان سے دور نہ ہوگی'' ان لوگوں سے درجات کے اعتبار سے بڑھ کر وہ خوش تھیب لوگ ہوں گے جن کے بارے میں غالق کا کتات نے ارشادفر مایا:

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا

''جس دن ہم پر بیز گارول کورخن کی طرف لے جا کیں گےمہمان بنا کر ۔'' ﴿ مریم ۸۵ کِ

ا یک گروہ اہل جنت کا وہ ہوگا جس کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور ایک گروہ ان خوش بخت لوگوں کا ہوگا کہ جنت خودان کے قریب ہو جائے گی۔

حقیقت میں وہ لوگ جن کو جنٹ کی طرف لے جایا جائے گا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جواپی جانون پرظلم کرتے تھے۔

جن کے جنت قریب ہوگی اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو جنت کا ارادہ کرنے والے ہوں گے اور اہل وفد سے مراد وہ جنتی لوگ ہوں گے جو سب سے سبقت کرنے والے ہوں گے۔

#### جب صور پھونک دیا جائے گا:

جان لوکہ جب واپس کاصور پھونکا جائے گا تو ہرآ دی اپنی اپنی قبر پر کھڑا ہو جائے گا تو ہرآ دی اپنی اپنی قبر پر کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ قیامت کے میدان کی طرف چل۔ جس کا عمل اس کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ قیامت کا عمل گدھا بن جائے گا اور بعضوں کا عمل گدھا بن جائے گا اور بعض کا عمل دنبہ بن جائے گا جو بھی اے اٹھائے گا اور بھی اس کوگرائے گا اور ان کا عمل دنبہ بن جائے گا جو بھی اے اٹھائے گا اور ستاروں کی ما نند اور ان کا قور شعلہ مارے گا۔ چا ند اور ستاروں کی ما نند اور ان کا نیک عمل اچھائی کی ما نند اور ان کے دائیں جانب نور کی طرح ہوگا اور ان کے بائیں جانب نور نہ ہوگا اور ان کے بائیں جانب نور کی طرح ہوگا اور ان کے بائیں جانب نور دروری کا در ان عمل کریں ہے اور مومن اور انڈ کا شکر بچالائے والے نور کی دوشتی میں ہوں گے اور ان میں سے کے اور مومن اور انڈ کا شکر بچالائے والے نور کی دوشتی میں ہوں گے اور ان میں سے

بعض دونوں پاؤں کے بل چلیں گے اور ایعض انگیوں کی پوروں کے بل چلیں گے۔
حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ ایک اونٹ پر دو (۲) دو (۲) سوار ہو النائیل کے اور
حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا کہ ایک ایک اونٹ پر دو (۲) دو (۲) سوار ہو النائیل کے اور
کی اونٹ پر دس (۱۰) دس (۱۰) ہوں گے۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب وہ ایک ہی
عمل میں شریک ہوں اللہ تعالی ان کے عمل سے اونٹ پیدا کرے گا وہ سب لوگ اس
پر اس طرح سوار ہوں گے جیسے چند لوگ ل کر ایک اونٹ کوخرید لیتے ہیں اور راستہ
میں باری باری اس برسوار ہوتے ہیں۔

الله تعالی جھوکو ہدایت دے کہتم الیاعمل کرو کہ وہ عمل تمہارے لیے ادن بن جائے اور کوئی اس میں شریک نہ ہولیحتی جو نیک کام تم خود کرسکے اس میں کسی دوسرے کوشریک نہ کروتو تم کو تنہا ادن ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر مالک علیحدہ علیحدہ فرنج کرے اور کوئی دوسرااس میں شریک نہ ہو۔

### ایی منزل کی طرف:

ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص کوئی اسرائیل میں اپنے باپ کا بہت سارا مال ورافت میں ملا کہ اس نے ایک باغ خریدا اور اس کو مکینوں کیلئے وقف کر دیا اور بہت سارے رویے ضعفوں پر تقسیم کیے اور ان سے نہا ان پیپوں سے لونڈی اور فلاموں کو تریدلویا آزاد کر لواور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مید غلام میرے ہیں۔ ایک فلاموں کو تریدلویا آزاد کر لواور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مید غلام میرے ہیں۔ ایک وان اس نے ایک اندھ کو دیکھا جو بھی چاہے اور بھی گرتا ہے پھراس کو ایک سواری میری فرید کر دے دی تاکہ وہ اس پر سرکرے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک واری میری ہے اور اس کے اور ہیں سوار ہوں گا۔ صفور نبی کرنے میلئے نے فر مایا: جھے اس کی قسم ہے اور اس کے اور ہیں سوار ہوں گا۔ حضور نبی کرنے کہا ہوں اس سواری کی طرف کہ ہے جو صواری اس فحض کی طرف لاگئی اس طرح تھی کہ ذین رکھا ہوا اور لگام دی ہوئی تھی اور دو فضم اس کے اور سوار ہوکرا پئی منزل کی طرف چاہے۔

44444

بابنمبر۵۴

# عرش الخانے والے فرشتوں کا بیان

#### الله تعالی فرما تا ہے:

الذین یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و بؤمنون به و یستغفرون للذین امنوا ربنا وسعت کل شئی رحمه و علماً فاغفر للذین تابوا وا تبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم

ترجمہ: ''دو لوگ عرش جید کو آٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے اردگرد موجود ہیں اور اللہ کی سیج بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ان لوگوں کیلئے شش طلب کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب پروردگارا ہم چیز پر تیری رحت اور تیراعلم وسیع . ہے۔اب پرورگارا جن لوگوں نے تو ہدی ، ان کو بخش و ہے اور جنہوں نے تیری راہ میں بیروی کی ان کو دوز تے عداب سے بچا۔''

### عرش اور حاملین عرش:

امام محد بن محمود سرقدى رحمة الله عليه اور ابن عبابي رفظ ال ك بارك من قول ك بارك من الله بارك الله بارك من الله بادران كرموش مجيد و بها و كرفل مح بين اوروه لوگ بايت بى عابرى كرف والله من الله بين اور ده لوگ بايت بى عابرى كرف والله بين اوركمى الى تن الله بايت بين الله بين

منقول ہے جعفر بن محمد رحمة الله عليه اپنے دادا اور اپنے باپ سے روايت كر وہ كرتے ہيں۔ بے شك الله تعالى نے جو ہركى طرف ديكھا تو وہ سرخ ہو گيا پھر الله دو پارہ اس كى طرف ديكھا تو وہ پكھل گيا اور الله تعالى كى ہميت سے كا بنے لگا پھر الله تعالى نے تيسرى مرتبه ديكھا تو وہ پائى ہو گيا پھر چوتھى مرتبه ديكھا تو اس كا نصف حصہ جم گيا پھر الله تعالى نے اس نصف حصہ سے عرش مجيدكو پيدا كيا اور دوسرے حصہ سے جم گيا پھر الله تعالى ہے اس نصف حصہ سے عرش مجيدكو پيدا كيا اور دوسرے حصہ سے خم شيانى اس كا چھوڑ ديا، اپنے حال پر اور وہ قيا مت تك كا نچتار ہے گا۔

الله تغییر کے اقوال میرین کہ کرش تحت ہے اور وہ ایک جم مجسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور فرشتوں کو تھم دیا کہ اس کو اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے ساتھ عبادت کرنے کا اور زمین میں بیت اللہ شریف کا اور حضرت آوم النظیم کو اس کا طواف کرنے کا اور اس کی طرف چل کرآنے کا تھم دیا۔

حفرت علی صفحه سے روایت ہے کہ عرش مجید کو افعانے والے چار فرشتے بیں اور ہر فرشتے کے چار مند ہیں اور ان کے قدم اس پھر پر ہیں جو زمین کے ساتویں صفے کے بچے ہے اور اس کا مند پائچ (۵) سوبرس کا ہے۔

امام ابواللیث سرقدی رحمت الله علیہ نے سورہ اعراف کی اس آیت (شم استوی عولمی العوش) عرش کے اور برابر ہوا۔ بعضوں نے کہا یہ آیت مشابهات سے سے اورکوئی شیں جانا۔

یزید بن مروان سے فدکور ہے ان سے پوچھا کہ تاویل سے کیا مراو ہے۔ پس انہوں نے کہا تاویل بیہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ایک فخص مالک بن انس خفی نے کہا تاویل بیہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ محتی ہو جھے تو انہوں نے کہا کہ اس اپر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بار سے میں سوال کرتا برعت ہے۔ حضرت انس حفی نے اس سوال کرنے والے کوفر مایا میں تھے گراہ مجمتا ہوں۔ آپ نے اپنے خدام کو تھم دیا اس کو باہر نکال دو۔ ) اور ایسا ہی محمد بن جمتار سے فدور ہے۔)

### هروفت تم اپنے نبی پر درود پڑھو:

ابی بن کعب ضطح ہے دوایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم سے اللہ و تحالی رات گزرنے کے بعد اللہ قو فر مایا اے لوگو! اللہ تعالی کا ذکر کرو، زلزلہ آئے گا تو اس کے پیچھے صوری آ واز آئے گا، موت آئے گا اور اس کے ایم رخی ہے پس کہا:

ابی بن کعب صفح ہے کہ یارسول اللہ علی ! میں آپ پر کثرت ہے ورود پڑ متا ابی بن کعب صفح ہے کہ یارسول اللہ علی ! میں آپ پر کثرت نے فرمایا: جمتنا جی چا بتا ہوں اور کتنا وقت آپ پر درود پڑھوں ۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: جمتنا جی چا بتنا جی جا بتنا جی جا بتنا جی جا بتنا جی جا بتنا ہی جا بتنا ہی کہ بہتر ہے۔ کہا دو تہائی حصر حضور نبی کریم علی ایم المتنا کی جا بتنا ہی وابتا ہے اگر بڑھائے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ کہا دو تہائی حصر حضور نبی کریم علی ایم المتنا اللہ علی فرمایا: یارسول اللہ علی ایم المتنا اللہ وقت ہے۔ حضور نبی کریم علی نے فرمایا: تیر غرم کو در کرے گا اور تیرے گنا ہوئی کا بخشوادے گا۔

### صاحب تفيير خازن كاقول:

الله تعالی کے فرمان (ویؤمنون به) کی تغیر کرتے ہوئے صاحب تغیر فازن فرماتے ہیں کہ وہ ایماندار اس بات کی تقیدیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لاشریک ہے دہ اس کی مشل کوئی بھی نہیں ہے۔

سوال: جونوگ این رب کی جمدے ساتھ شیع بیان کرتے ہیں تووہ اس پر سوال بھی رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی کی شیع اس پر ایمان لانے کے بعد ہی ہوتی ہے تو آیت کرید ہیں بیو منون به کہنے کا کیا فاکدہ ہے؟

جواب: ایمان کی شرافت اس کی فضیلت پر تیمیه کرنے کیلیے ان کلمات کو ذکر فرمایا گیا اور اس میں ایمان کے بارے میں ترغیب ولانا مقصود ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے جلال، جمال اور اپنی صفات کمال کی وجہ سے مومنوں سے پروہ میں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ایون کے ساتھ صفت ذکر فرمائی۔

﴿ تغير فازن ﴾

## صاحب كى تفيير كشاف كامؤقف:

صاحب تغییر کشاف نے اس آیت کے تحت ایک سوال اور جواب ذکر کر کے اس کی وضاحت فرمائی۔

سوان: فرشتوں کا مؤمنین کیلئے بخش طلب کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ وہ تو بہ کرنے والے نیک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ان کیلئے بخشش کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف نہیں کرتا؟

ہے رسرہ مناف میں رہ۔ **جواب:** سیشفاعت کا مرتبہ بیان کرنے کیلئے ہے، ثواب اور کرامت کی زیاد تی بی اس کا فائدہ ہے۔

﴿ تغیر کشاب ) ایک جواب میر بھی ہے کہ فرشتوں کومومنوں کیلئے بخشش طلب کرنا اس کے اس قول کے مقابلہ کی وجہ سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدمأ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك

ترجمہ: ''کیا ایسے کو نائب کرے گا جوان میں فساد پھیلائے گا اور خون ریزیاں کرے گا اور ہم تجھے سراہتے ہوئے تیری تتبیح کرتے اور تیری

َ يا کي بولتے ہيں۔''

جب فرشتوں سے بیہ بات سرز دہوگی اور انہوں نے اس کا از الدنہ کیا اس بات کا تدارک کرنے کیلئے انہوں نے دوسری مرتبہ بخشش طلب کی، بیان کے علاوہ دوسرے کو متنبہ کرنے کیلئے ہے۔ پس برایک شخص پر واجب ہے کہ جب بھی وہ کی ایک کے بارے میں گفتگو کرے توانی سابقہ بات پرمعذدت کرنے کیلئے اس سے معذرت کرے۔

حضرت ابن عماس تعلیہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش مجید کو پیدا کیا تو حاملان عرش کو تھم دیا کہ اس کو اٹھا، ان کو گرال معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:کہو''سبحان اللہ''۔ جب فرشتوں نےکہا:''سبحان اللہ'' تو عرش مجیدکو اٹھاناان کیلئے آسان ہو گیا۔ مدت دراز تک ''مسحان اللہ'' کتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم الطّیٰ اکا پیدا کیا اور ان کو چھیک آئی تو اللہ تعالیٰ نے وى نازل كى كه كو "الحمدالله"-الله تعالى في فرمايا: "بوحمك الله" ا آدم! میں نے تجھ کواس لیے پیدا کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ برامعظم کلمہ ہے۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم اس سے غفلت کریں۔انہوں نے اس کلے کو پہلے کلے کے ساتھ طایا اور مدت دراز تک کتے رہے۔''سبحان اللہ و الحمد اللہ''اورعش مجیدکو اٹھانا ان برآسان ہوگیا اور وہ ہمیشہ یمی کلمہ پڑھتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح الفيان كوبيجا، سب سے يبلع جن لوگول نے بت كى يوجاكى وہ حضرت نوح الطَيْلِينَ كَ قُومَتْنِي لِينِ اللهُ تعالَىٰ نے حضرت نوح الطَّيْلِيَّ كَي طرف وحي بيجي كهوه ائِي قوم كو" لا الله الا الله" كيف كا حكم دي اور حضرت نوح الطيفاة ان عد خوش ہوئے۔فرشتوں نے کہا کہ بیکلمہ بڑامعظم ہے۔انہوں نے اس کوان دونو س کلموں · كى ساتھ طا ديا اور مدت ورواز تك يرجة رج ـ سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله عجرالله تعالى في حضرت ابراجيم الطفيالك كومعوث فرمايا اوران كواييد بینے کی قربانی کا تھم دیا۔ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں قربانی کیلیے ذیر جیجا تو حضرت إبراتيم الطَيْفِلا و نبيهُ و كي كرخوش ہو گئے اور كہا''اللہ اكبو'' فرشتوں نے كہا یہ چوتھا کلمہ بڑامعظم ہے۔اس کلمے کوان نتیز ں کلموں کے ساتھ ملا دیا اور مدت دراز تک کہتے رہے۔اس کلمے کوان نتیوں کلموں کے ساتھ ملا دیا اور مدت درواز تک کہتے ر ـــــــ "سبحان الله و الحمد الله و لا اله الا الله والله اكبو" جب جريكل التليلة نے حضور ياك اللہ كواس كى خبر دى تو حضور نبي كريم علية متعب موكر فرما يا: لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم تو حفرت جرئيل الطَّيْكِين كَمَا كُمُّ ال کلمہ کوان جار کلموں کے ساتھ ملالوگویا کہ بوں کہو:

سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا

#### قوة الا بالله العلى العظيم.

عرش کی بلندی:

امام قشیری رحمة الله علیہ نے فرمایا بعض حدیثوں میں آیا ہے کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتوں میں سے کہ فرشتوں میں ہے ایک فرشتوں میں ہے ایک فرشتوں میں ہے ایک فرشتوں کے میں ہے ایک فرمایا ہوں ہے اور وہ تمیں (۳۰) ہزار پر پیدا کے اور وہ تمیں (۳۰) ہزار برس تک اڑتار ہا پی اس نے کہا: اے پروردگار! میں عرش پر پہنچا ہوں۔ الله تعالیٰ نے فرمایا: تو عرش کے ایک ستون کے دمویں جھے تک پہنچا ہے۔ پس اس نے الله تعالیٰ ہے والیس اپی جگہ لوث آنے کی اجازت چاہی۔

سبخنک اللهم و بحمدک و لک الحمد علی حملک و علمک او اور جار کتے میں:

سبحانک اللّٰهم ولک الحمد علی عفوک بعد قدرتک گویا که وه نن آ دم کے گناموں کو دیکھتے ہیں اور جولوگ ایمان لائے ان کیلئے استغفار کرتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ سے اس کیلئے مغفرت طلب کرتے ہیں۔

# عجيب وغريب سانپ:

حضرت ابن عباس کے بیٹھ ہے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش مجید کو پیدا کیا تو عرش مجید کو پیدا کیا تو عرش مجید کو پیدا کیا تو عرش مجید کی چیز کو پیدا نمیا کی نے دکت کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک سمانپ کو پیدا کیا جس نے رش کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس سانپ کے ستر (۵۰) ہزار بازوں ہیں اور جر بازوں کے ستر (۵۰) ہزار مید ہیں اور ہر بازوں کے ستر (۵۰) ہزار زبانیں ہیں۔ ہردوز اس کے منہ سے بارش کے قطروں کی ہرمنہ میں ستر (۵۰) ہزار زبانیں ہیں۔ ہردوز اس کے منہ سے بارش کے قطروں کی

طرح الله ک شیخ نکتی ہے۔ پانی کے قطروں کی مقدار و نیا کے دنوں اور درختوں کے چوں اور سب فرشتوں کی مقدار کے برابر ہے۔ سانپ عرش مجید کے ساتھ لپٹا ہوا ے اور نصف عرش مجید ، نصف سانپ کا ہے۔

جهال پرعرش تفاو مال کعبه بنا:

بعض اٹل علم سے منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے قبل زمین کو ہیدا کیا اور عرش کی جگہ پانی کو بیدا کیا اورعرش پانی کے او پر تھا۔ پس اللہ تعالی نے بھم ویا عرش کو کہ پانی کے اوپر چڑھ جا۔ پس عرش پانی کے اوپر آگیا اور عرش اوپر اٹھنے لگا اور پانی کی جگہ عرش اور عرش کی جگہ پانی ہوگیا۔ وہ عرش کے جیکیے چلا اور عرش کے ساتھ چلا جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی ، اس کے بعد یانی کو واپس جانے کا حکم دیا گیا تویانی کٹے لگا اگر اللہ تعالی کی طرف سے مجھے واپسی کا حکم نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ ساتھ ر ہتا تو الله تعالى بنے يافى كى طرف يه پيغام بھيجا كەتو نے ميرى دجه سے عرش كى تقظيم كى باوراس كے يتي چلا باب ليے مل في تيرى شان كوسب سے يوها ويا باور میں نے تھے تمام تلوق کا قبلہ بنادیا ہے اور تیری وجہ او تولوں کی ضرور تیں پوری ہول گا۔ اس لیے سرکار دوعالم ﷺ نے فرمایا ہے جو خص کسی مہمان کے ساتھ سات قدم چلے تواللہ تعالی اس کیلے دوزخ کے دروازے بند کردیتا ہے اور جب مہمان کے ساتھ آٹھ ( ۸ ) قدم علے تواس کیلیے جنت کے آٹھ (A) دروازے کھول ویتاہے۔

اشیاء کی مخلیق اور ترتیب:

حضرت امام محمد بن محمود سرفتری سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کواس کے بعدلور کو پیدا فر مایا۔ پھرلوح کو لکھنے کا حکم دیا۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے۔اس کولکھ لے چھراٹی خواہش کے مطابق جو پیدا کرنا چاہا پیدا کرلیا پھر عرش مجید کو پیدا کیا پھر عرش کو اٹھانے والوں کو پیدا کیا۔ اس کے بعد آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے عرش کوایے بندوں کیلئے پیدا فرمایا ہے تا کہ لوگوں کو معلوم ہوجائے وہ دعاکے وقت اپنارٹ کس طرف کریں۔ جیبا کہ اللہ تعالی نے کعبة 435

الله و پیدا فرمایا تا که لوگ جان لیس که انہوں نے عبادت میں کس طرف متوجہ ہونا ہے۔ چیار مختلف نور:

حفرت امام نُقلِي رحمة الله عليه في الله تعالى كفر مان:

ويحمل عرش ربك فوقهم يو مئذ ثما نيه

''اوراس دن تبهارے دب کا عرش اپنے او پر آٹھ فرشتے اٹھا کمیں گے۔'' ﴿ الحالہ عِلَمَا اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ ع

والارد - اب حضرت على بن حسين رفظ الله عند الله تعالى في عرش كو بيدا فر ما يا الدراس سے يسل موف تين جزير بي بيدا فر ما كيں \_

(۱) بوا، (۲) قلم، (۳) نون (مچیلی)\_

پھراللہ تعالیٰ نے عرش کومخلف انوار سے پیدا فرمایا: ایک سبزنور، جس سے سبز اشیاء کا سبزرنگ ہے۔ ایک زرونور، جس سے اشیاء کی زردی ہے۔ ایک سرخ نور

جس سے اشیاء کی سرخی ہے۔ ایک سفید نورا درائی سے چرتمام انوار کا ٹور ہے۔ دن کی روشیٰ بھی اس سفید نور سے ہے چرائ کے ستر ہزار طبقات بنائے ، ان

طبقات میں سے ہرایک اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرتا ہے، اس کی حد کرتا ہے، مختلف آوازوں کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشیاء کوان آوازوں کے

سننے کی اجازت مل جائے تو اس سے پہاڑ اور محلات گرجا کیں اور سمندر خشک ہوجا کیں۔ ایک آیت کی تفسیر:

حضرت امام نخلبی رحمة الله عليه كے اس فرمان:

وان من شيئ الا عندنا خزائنه

ترجمه "اوركوئي چزنيس جس كے حارب پاس تزائے ند ہوں۔

﴿ اجرا؟ ﴾ كفهمن مي فرمايا كريم في جعفر بن محمد ظرفينه في اين بي سي، انبول في اورترى

میں جتنی چیزیں پیدا فرما کیں ، ان کی نصوبریں عرش میں موجود میں اور وہ اللہ تعالیٰ

كاس فرمان وان من شيئ الاعندنا حزا لنه ترجمه:"اوركوكى جربيس جس کے ہمارے پاس خزانے نہ ہوں۔'' کی تاویل ہے۔

نیز ایک حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالی نے تمام فرشتوں کو علم فرمایا کہ وہ صح اور شام عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کوسلام کریں کیونکہ انہیں تمام فرشتوں پر نضیلت اور بزرگی حاصل ہے۔

# کری کا مقام کہاں ہے:

حفرت امام بغوی رحمة الله عليه نے رب ذوالجلال كے فرمان: وسيع كوسيه المسوات والارض (القره ٢٥٥) ترجمہ:''اس کی کری میں سائے ہوئے ہیں آسان اور زمین''

کی تفسیر میں دوقول نقل ہیں: (۱) حفرت ابغ ہریرہ نظامته نے فرمایا که کری کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ اور

(وسیع) کامعنی ہے کہ کری کی وسعت زمین اور آسان کی طرح ہے۔

(٢) حفرت على حَدِّ الله اور حضرت مقاتل حَدِّينه نے فرمایا که کری کے ایک یائے کی لمبائی سات زمین اور آسان کے برابر ہے اور وہ کری اللہ تعالیٰ کے عرش کے مامنے رکھی ہے۔

حضرت امام جلال الدين سيوطي رحمة الله عليد في مايا جس كي تخريج ابن جرمير، ا بن مردوبها ورا بوالشيخ رحمة الله عليه نے كي \_

حضرت ابوذ رخ ﷺ مے روایت ہے کہ نبی اکرم نورمجسم عظیہ نے فر مایا:

يا ابا ذر عظمته ما السموات السبع في الكرسي الا كحلقة ملقاة في فلاة و فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة

اے ابوذر رہنے ہما توں آسان کری میں ایک حلقہ کی مانند ہیں جے ایک

چٹیل میدان میں رکھا ہوا ہے، عرش کی فضیلت کری پر اس طرح ہے جس طرح کہ اس چٹیل میدان کی فضیلت اس حلقہ کے اوپر ہے۔

ابوالشخ نے حماد ہے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے عمش کو مبز زمر دسے پیدا کیا اور اس کے چارستون سرخ یا قوت سے پیدا کیے اور اس کی ہزار زبانیں پیدا کیں اور زمین کے اعدر ہزار امتیں تبجے پڑھتی ہیں۔ ہرایک امت کی زبان عرش کی زبان کے ساتھ تبجے کرتی ہے۔

ابوالشیخ نے ابوعمر منطیخید ہے روایت کمیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جار چیزوں کو پیدا فرمایا: (1) حضرت آ دم الطیعی، (۲) عرش، (۳) قلم، (۴) جنت عدن کو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہوجا تو وہ گئی۔

ابوالشیخ نے حضرت عثمان بن سعد الداری حظیمتند سے روایت کیا اور حضرت ابن عہاس حظیمتہ جمیہ کے رویس روایت کی ہے تمام آسانوں کاسر دارعرش ہی ہے۔

\* \* \* \* \*

باب نمبر۵۳

# استقامت كامقام

#### الله تعالی فرماتا ہے:

ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملئكة الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحيوة الدنيا و في الاخرة ولكم فيها ما تشتهى انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم

ترجمہ '' بے شک وہ لوگ جو کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگارہے پھر
اس کے اوپر ثابت رہے تو موت کے وقت فرشتے اتریں گے اور کہیں گے
مت ڈرواورمت نم کھاؤ اور خوشنجری جنت کی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ
کیا تھا اور ہم ہی تہارے دنیا اور آخرت کے دوست ہیں اور اس میں جو
کیھے ہو وہ تہارے لیے ہے جو پچھ تمہارا بی چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
ہے تم کو ملے گا۔''

# نى كريم علية كي خوشي:

حفرت ابوطلحہ فرین ہے دوایت ہے ایک شخص رسول اللہ عظیمة کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے حضور نبی کر یم عظیمة کو مسکراتے ہوئے دیکھا اورا تنا خوش پہلے میں نے بھی نہ دیکھا تھا۔ میں نے آپ عظیمہ سے دیوچھا: آپ عظیم نے فرمایا کہ جبرئیل الفیکی اللہ تعالیٰ کی طرف خوشخری لائے تھے۔ آپ عظیم کی احت جبرئیل الفیکی اللہ تعالیٰ کی طرف خوشخری لائے تھے۔ آپ عظیم کی احت میں سے جوآپ عظام بالی مرتبدورود یاک بھیجا ہے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے دى(١٠)م تبەدرودىجىچىتى يى۔

## شان نزول:

ابن عباس صفي مدايت بي يه آيت مفرت الوبر صديق رفظ في ا شان میں نازل ہوئی۔مشرکون نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اورعزیر اللہ تعالی کا بیٹا ہے اور حضور نبی کریم سی اللہ (نعوذ باللہ) نبی نہیں ہے اور حضرت ابو بر صدیق عظیمته نے فرمایا کہ مارا پروردگارایک ہے خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور حضور نبی کریم ﷺ اس کے رسول اور بندے ہیں۔ پس معلوم ہوا ہے کہ حفرت ابوبكرصديق عضفينه صراطمتقيم برتعيد

# استقامت كي تسمير):

بعض الم حق معقول م كداستقامت كي تمن تسميل بين:

(۱) زبان کی استقامت، (۲) دل کی استقامت، (۳) نفس کی استقامت . زبان کی استقامت ہے مراد ' کلمہ شہادت' کا پڑھنا ہے اور دل کی استقامت ے مراد 'سچائی'' ہے اورنفس کی استقامت بمیشہ 'عبادت اور اطاعت'' کرنا ہے۔

اور بعض نے کہا کہ استقامت جار چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے: (١) اطاعت ك مقابله مين امر ب، (٢) تقوى ك مقابله مين نبي ب، (٣) شكر ك مقابل من نعت ب، (٣) مبرك مقابله من جنت ب-اوريد چار چزي ان چار چيزون ہ کمل ہوتی ہیں: (۱)اطاعت خلوص کے ساتھ، (۲) تقویٰ توبہ کے ساتھ،

(٣) شکرعا جزی کے ساتھ، (٣) مېرانقطا ځ کے ساتھ۔

# استقامت کی علامت:

ابواللیث سرقدی رحمة الله علیه نے فرمایا که استقامت کی علامت ہے کہ این جان پردس (۱۰) چیز وں کا فرض سجھ کر خیال ر<u>کھ</u>۔

(۱) زبان کونیبت ہے بعض رکھے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

"ولا يغتب بعضكم بعضا"

(٢) بدكمانى سے پر بيز كرنا جيها كه الله تعالى فرمايا:

اجنتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظن

۳) ہنی اور نداق سے پڑھیز کرنا جیسا کداللہ تعالی نے فرمایا:

لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا حيرا منهم

(٣) محرمات سے آنکھوں کو بند کرنا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم

(۵) زبان کی سچائی جیسا کدالله تعالی نے فرمایا:

واذا قلّتم فاعدلوا

(٢) الله كي راه مين خرج كرنا جيها كوالله تعالى في فرمايا:

ياايها الذين آمنوا انفقوا من طيبت ماكسبتم

(2) فضول قر چی نه کرنا جیسا که الله تعالی کا اشاه گرامی ہے: و لا تبذیر تبذیر أ

(٨) برائى اورتكبركا طالب النيخ ليه نه جونا جيها كدالله تعالى في فرمايا:

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقين

(٩) پانچون نمازوں کی حفاظت کرنا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: .

حافظوا على الصلوت والصلوة الوسطى و قومو الله فانتين

(۱۰) استقامت کیلئے جو چیز ضروری اور لازی ہے دوال سنت و جماعت پر ثابت

قدم رہنا، جیسا کداللہ تعالی نے فرمایا:

وان هذا صراطي مستقيما فا تبعو ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله

ترجمه: "اوربه كه يدب ميراسيدهاراستاقوال يرير چلواور، اوررايل ند

چلویہ تمہیں اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔''

استقامت خلفاء راشدين كي نظرمين:

جب احتقامت کے بارے میں خلفاء راشدین سے سوال کیا گیا تو ہرایک نے یوں اس کی وضاحت فرمائی۔

معرت سدنا ابو بمرصد بق رفظ الله عند استقامت بدے کہ ہم کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک دیم ملکی چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک دیم ملم اس

حفرت عمر فاروق ﷺ نے استقامت کے بارے میں فرمایا: اے مخاطب! تو اوامراور نوابی پر ٹابت قدم رہ اور تو لومڑی کی طرح ادھر ادھر مائل نہ ہو۔

حفرت سیدنا عثمان عنی رفت نے فرمایا که استقامت اخلاص کا نام ہے، حفرت سیدنا علی المرتقلی رفتی نے فرمایا که استقامت فرائض کی اوا لیکی کو کہتے میں۔(معالم التزیل)

# ایمان مومن کے دل میں درخت کی طرح ہے:

حدیث شریف میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام کلوقات کو قبرول سے اٹھائے گا اور فرشتے مومنوں کے سرکے پاس آئیں گے اور ان کے سر ے منی صاف کریں ہے۔ پس منی دور ہو جائے گی گران کا پیشا نیوں اور بحدہ والی جگہوں سے صاف کریں ہے گرمٹی صاف نہ ہوگی تو القد تعالی فرشتوں کو آواز دے گا کہ یہ من قبروں کی نہیں ہے بلکہ یہ منی ان کے محرابوں کی ہے۔ یہ منی ان کی پیشانی پر چھوز دوں اس لیے یہ لوگ بل صراط سے گزریں اور جنت میں داخل ہوجا کیں تاکہ ان کی پیشانیوں کود کی کریچانے کہ یہ لوگ ہمارے خاص بندوں میں سے ہیں۔ بشارت دینے والے:

خوشخری دینے والے تین ہیں:

(۱) محم مصطفی منطقی و نیایس جیسا که الله تعالی نے فرمایا:

وبشر الصابرين

(٢) لل مُكرزع كوقت من جيها كرالله تعالى فرمايا:

وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون

(٣) الله تعالى بذات خود جيسا كه الله تعانى في ارشاد فرمايا:

يبشرهم ربهم رحمة منه و رضوان

بوقت موت خوشخری:

علاء فرمات میں كموت كے وقت بائج طرح كى خوشخرى سنائى جائے گى:

(۱) عام مومنوں کو خوشخری سنائی جائے گئی تم خوف مت کرو دائی عذاب ہے۔ ( ایعنی تم ہمیشہ عذاب میں نہ ہو گے بلکہ انبیاء علیم انسلام اور صالحین تمہاری شفاعت کریں گے اور تم ثواب کے ضائع ہونے پر انسوس نہ کرو اور جنت کی خوشخری لو۔ تمہاری جگہ جنت ہے۔

(۲) اظام رکھے والوں کو خوشخری دی جائے گی۔ اٹلال کے ختم ہونے پر مت ذروہ تحقیق تمہارے اٹمال متبول میں اور ثواب کے ضائع ہونے پرغم نہ کھاؤ اور خوشخری جنت کی لو۔

(٣) توبدر في والول كوفو شخرى سائى جائے كى كدائے مناموں برخوف ندكرو كونكد

تمہارے گناہ معاف کیے گئے ہیں اور تو اب کے ضائع ہونے برغم نہ کھاؤ کیونکہ توب کے بعدالله تمهاری برائیوں کونیکیوں میں بدل دےگا۔ جنت کی خوشخری سنائی جائے گی۔ (٣) ربيز گاروں كوخوشخرى سائى جائے گى كەنقصان اور حساب كاخوف مت كھاؤ اورنقصان ادرزیا دتی برهمکین ندمول بغیر حساب اور عذاب کے جنت کی خوشخری۔ (۵) علاء کو خو شخری سائی جائے گی کہ جولوگوں کو نیکی کے کام سکھاتے تھے اور علم پر عمل کرتے ہے۔ ان کوکہا جائے گا کہ قیامت کے مصائب سے نہ ڈرو کیونکہ حمہیں اعمال کی جزالے گی اور خوشخری ہو جنت کی تمہارے لیے اور تمہاری تابعداری كرنے والوں كيلئے۔مومن نيك بوقواس كے ياس فرشتے آئي كي كاورلوگ ان ہے پوچیں کے کہتم کون ہوہم نے تچھ ہے زیادہ خوبصورت اورخوشبودارنہیں دیکھا تو فرشیتے کہیں گے ہم تمہارے دوست اور نکہبان ہیں اور دنیا میں تمہارے اعمال لکھتے ہیں۔(عقل مندول کیلئے مناسب ہے کہ و عفلت سے بیدار ہوجا کیں۔)

بیداری کی علامتیں:

اور بیداری کی علامتیں چار (۴) ہیں: (۱) تد ہر کرے امور ونیا کے ساتھ، قاعت اورتسویف کے، (۲) تدبیر کرے امور آخرے کی حرص اور شالی کے ساتھ، (٣) تدبیر کرے امور دین کی علم اور کوشش کے ساتھ (۴) تدبیر کرے امور مخلوق کی تھیجت اور دوئ کے ساتھ۔

# بہتر شخص کون:

کہا جاتا ہے کہ بہتر شخص وہ ہے جس میں پانچ عادتیں ہوں: (۱)اپنے پروردگار کی عبادت پر قائم رہے، (۲) ظاہر اور باطن میں خلوص رکھنے والا ہو، (٣) لوگ اس کی شرارت ہے محفوظ ہوں ، (٣) اس چیز ہے مایوں ہوجولو گوں کے ہاتھ میں ہےاور (۵)موت کیلئے تیار رہو۔

موت کی تیاری کا فائدہ:

موت کی تیاری اس کا فائدہ وہ ہے جوکہ نی کریم عیافتہ سے روایت ہے آپ

## موت کی حقیقت:

علاء کرام نے فرمایا کہ موت عدم نہیں ہے اور نہ صرف فاہے موت روح کو بدن سے قطع کرنی والی ہے اور روح کی مفارقت ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بدل جانا اور ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف چلا جانا ہے اور بیسب مصیبتوں سے بری ہے اور اللہ تعالی نے اس کا نام مصیبت رکھا ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا "فاصابت کم مصیت الموت " پستم پرموت کی مصیب پڑی ۔ اورموت بوی مصیب ہے اور اس سے بردھ کر ہماری غفلت ہے اور اس سے بردھ کر ہماری غفلت ہے اور اس کا ذکر نہ کرنا اور تھوڑی سی بھی فکر نہ کرنا۔ اس کے باوجود اس میں عبرت ہے اس مختص کے لیے جوعبرت خاصل کر ہے۔ ہ

ایک صوفی نے ایک باراجماع میں پکار کر کہا کہ جس مخض کوکل تک زندہ رہنے کی امید ہو وہ میرے سانے آئے تو کو کی مخض بھی سانے نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا جس نے موت کا سامان تیا، کیا ہو وہ میرے سامنے آئے پھر بھی کوئی شخص سامنے نہ آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مسلمانوں بڑی عبرت کا مقام ہے کہ اس وقت تم کئی ہزار شخص ہو گرکسی کو بھی کل تک کا زندہ رہنے کی امید نہیں ہے اس کے باوجود تم توشہ آخرت مہیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔

### منتقیم کی علامات:

حضرت یجی بن معاذ رحمة الله علیه فرماتے میں که متنقیم کی کی علامتیں ہیں:

(۱) الله تعالی کی فرما نبر داری بغیر کی تعلق کے کوشش کرنا، (۲) بغیر کی الله

تعالی کی مخلوق کو فعیوت کرنا، (۳) ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ الله تعالی کی عمادت

کرنا اور دنیا کی تکالیف کو دکیے کرغیرت حاصل کرنا اور بغیر شہوت کے اہل دنیا کی
طرف دیکھنا اور بغیر کی سستی کے آخرت کے بارے میں سوچنا۔

يشخ ابوعلى كاوصال:

سن برق و مرد الله عليه في موت كو وقت اپني دونو ل آنكهول كو كول او كل ونول آنكهول كو كول او كل الله عليه في موت كو وقت اپني دونول آنكهول كولا اور كينم كل كه كه آنها كل كان كودوازول كوكهول ويا گيا هم او بيني مانكن كه او اورايك كمينم والله في الكه الله الله الله على الله مقام پر پنجا ويا اور تحمه كورزرگ والا بنا ويا هم اگر چه تحمه كواس كي اميرنهيل تقي وينازه و ميكم كر ميمودي مسلمان هو گيا:

ایک روایت میں آتا ہے جب حضرت سہل بن عبدالد تستری رحمة الندعلیہ نے وفات پائی، لوگ ان کے جنازے یں شامل ہوئے اور شہر میں ایک بوڑھا بہودی جس کی عمرستر (۵۰) سال ہے بھی زیادہ بڑھ چکی تھی اس نے شور کی آوازش تو اس چیز کود یکھنے کیلئے وہ پاہر لکا لیکن جب اس کی نظر جنازے پر پڑھی تو وہ لوگوں کو کہنے لگا کہ میں ایک ایک چیز کے کھی اس کے جواب کے اس کے جیز کے بارے میں پوچھا تو بہودی کہنے لگا کہ میں نے آسان سے ایک گروہ کو ہرکت چیز کے بارے میں پوچھا تو بہودی کہنے لگا کہ میں نے آسان سے ایک گروہ کو ہرکت کے حصول کیلئے اتر تے ہوئے دیکھا ہے۔ جنازے کی اس برکت کو دیکھر وہ یہودی مسلمان ہوگیا اور اس کا اسلام لا نا کتنا ایجا ہے۔

\*\*\*

#### بابنبره

# تؤبه كى فضيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

وهو الذى يقبل التوبة عن عباده و يعفو عن السيئات و يعلم ما تفعلون و يستجيب الذين آمنو و عملوا الصلحت ويزيديهم من فضله والكفرون نهم عذاب شديد

ترجمہ ''اللہ تعالیٰ کی ذات الیم ہابڑکت والی ہے جواپنے بندوں کی تو بہ قبول کرتا ہے، اوران کے گناہوں کومبعا ف کرتا ہے اور جو پچھتم کرتے ہو وہ جانتا ہے، نیک لوگوں اور ایمان والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کوزیادہ دیتا ہے اور کافروں کیلئے بخت عذاب ہے۔'' اپنے فضل سے ان کوزیادہ دیتا ہے اور کافروں کیلئے بخت عذاب ہے۔''

# 

کہتے ہیں کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے گر پانٹی جگہ جلدی کرنا سنت ہے: (۱) میت کے دفن کرنے میں، (۲) لڑکیوں کے نکاح کرننے میں، (۳) قرض اوا کرنے میں، (۴) تو ہرکرنے میں اور (۵) مسافر کو کھانا دینے میں۔

#### گناهون كاعلاج:

حضرت ابوذ رغفاری رفینی سے روایت ہے کہ رسول اللہ می نے فر مایا ہر بیاری کی ایک دوا ہے۔استغفار گنا ہوں کی دوا ہے اور نبی کر یم می نے فر مایا: اے لوگو! تو بہ کرو بے شک میں ہرروز سو (۱۰۰) مرتبہ تو بہ کرتا ہوں اور روایت میں ہے:

رسول الله می فی این استغفار کی سب سے پڑی وعایہ ہے:

اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی وانا عبدک علی عهدک ووعدک ما استطعت اعوذبک من شر ما صنعت. ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفرلی فانه لا یغفر الذنه بالاانت

ترجمہ: ''اے اللہ! تو ممرارب ہے تیرے مواکوئی معبود میں تو نے مجھے پیدا کیا میں تیرابندہ ہوں، یااللہ! میں تیرے دعدے اور تیرے عہد میں ہوں۔ بیٹائی تو ہے گفتارت دی ہے۔ اس کے مطابق جو بھی میں نے براکام کیا اس کے سرے میں تیری بناہ بانگیا ہوں۔ تیری طرف ہے جھے کر جتی تیری بناہ بانگیا ہوں۔ تیری طرف ہے جھے افراد کرتا ہوں اور میں اپنے گنا ہوں کا افراد کرتا ہوں اور میں اپنے گنا ہوں کا افراد کرتا ہوں۔ یا اللہ! جھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا اور کون ہے کہ میرے گنا ہوں کو معاف کر سکے ۔''

# گنهگار ہونے کے باوجود الله کی بارگاہ میں مقبول:

ایک روایت میں ہے: نی اسرائیل میں ایک حض تھا جس نے ہیں (۲۰) سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور میں (۲۰) سال تک ہی رب ذوالجلال کی نافر مانی کی - ایک ون اس نے آئینہ میں اپنی شکل دیکھی تو اسے اپنی واڑھی میں ایک سفید بال نظر آیا۔ یہ دیکھ کروہ ممکنین ہو گیا اور خالت کا نئات کی بارگاہ میں عرض کی

یااللہ! میں نے میں (۴۰) سال تک تیری عیادت کی پھر اتنا ہی عرصہ تیری نافر مانی کی۔کیااس کے باد جود میری تیری بارگاہ میں واپسی ممکن ہے؟

ال دوران اس نے ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا:

ہم نے تیرے ساتھ محبت کی ، تو نے ہمیں چھوڑ دیا۔ پس ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا۔ تو نے ہماری نافر مانی کی ہم نے تجھے مہلت دی۔

اس گنهگار نے عرض کیا: یااللہ!اگر میں تیری بارگاہ میں دوبارہ لوٹ آؤں۔ تو

کیا تیری رحمت مجھے قبول فرمالے گی؟

جواب ملا: اے ہمارے سیاہ کاربندے! ہم مجھے قبول فر مالیں گے۔ ﴿ حياة القلوب ﴾

نفیحت کرنے کا نرالا انداز:

حفرت شخ امام ابوالصر سمر قذى رحمة الله عليه بيان فرماتي مين كه حضرت حسن بصری رحمة الله علیه حسین وجمیل نو جوان تھے۔ بہترین لباس زیب تن فرماتے تھے۔ بھرہ شہر کا دورہ کرتے اورلوگوں کیلئے بھلائی کے کام سرانجام دیتے۔ایک دن آپ حسب معمول چل رہے تھے کہ اچا تک آپ کی نظرا یک الی خاتون پر پڑی جوحس و جمال کا پیکرتھی۔

حفرت حسن بقری رحمة الله عليه اس خاتون کے پیچھے چل پڑے تو نیک عورت

آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا: ﴿

اما تستحى؟ كياآب وشرع نيس آتى؟

حضرت حسن بصرى رحمة الله عليه في جوابا فرمايا:

ممن اس

اس نیک سیرت خاتون نے فرمایا:

فمن يعلم جا ثنة الاغين وما تخفى الصدور

ترجمہ:اس ذات ہے جوآ تکھوں کی خیانت اور دلوں کے راز کواچھی طرح مانتی ہے۔

حضرت شخ امام ابوالنصر سمر قندی رحمة الله علیہ نے فرمایا کہ بیہ جواب من کروہ اس خاتون کی طرف متوجہ ہونے سے صبر مذکر سکے اور ایٹے پر ان کو کنٹرول نہ رہا

چنانچہ اس دجہ ہے وہ عورت کا پیچھا کرنے ہے باز نہ آئے۔

اس نیک سرت ورت نے کہا کہ کس وجہ سے تو میرے پیچے آر ہاہے؟ حضرت حسن بعرى رحمة الله عليه في جواب ديا كدا عاقون! تيرى آلكمول

کی دجہ سے میں اس آ زمائش کے اندر جتلا ہوا ہوں۔

اس مورت نے کہا کہ آپ بیٹیس میں آپ کومطلوبہ چیز کو آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ حضرت حسن بھری رحمتہ اللہ علیہ میر مجھ کر بیٹھ گئے جس طرح اس کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی ہے ای طرح میری محبت اس کے دل میں ہے۔

ا چا تک حضرت حسن بھری رحمۃ الشعلیہ کیا دیکھتے ہیں کہ لوغری ایک طبق لائی جس کو روہ ال کو ایک جس کو روہ ال کو ایک جس کو روہ ال کے ساتھ و هانیا ہوا تھا جب آپ نے اس طبق ہے اور اس کیا اور اس کھولا تو وہ وکھ کر جران رہ گئے کہ اس طبق کے اور اس نیک طرف سے بیات خاتوں کی آ تکھیں رکھی ہوئی ہیں۔ لوغری نے آپ کواپی مالکہ کی طرف سے بیات ہائی کہ میری مالکہ یہ کہتی ہے:

لا اريد عينا يفتتن بسببها احد

رْجمه جھے الی آنکھول کی ضرورت نہیں جن کی وجہ سے کوئی آ زمائش میں مبتلا ہوا۔

جب حفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے بیہ منظر دیکھا اور اس خاتون کی بات ک تو آپ کا جسم کا نپ اٹھا۔

وامسک لحیۃ بیدہ وقال لنفسہ اف لک من لحیۃ تکون اقل من امراء ۃ وندم و تاب فی تلک الساعة و رجع الی بیته باکیا من امراء ۃ وندم و تاب فی تلک الساعة و رجع الی بیته باکیا حضرت حن بھری رحمۃ الشعلیہ نے اپنے ہاتھ سے اپنی واڑھی کو گڑا اور اپنے آپ سے کہا کہ تیری اس واڑھی پر افسوس ہے کہ تو ایک عورت سے بھی (خوف و خشیت الی) میں کم ہے۔ آپ ای وقت اپنے کے پرنا دم ہوئے، تو بہی اور روتے ہوئے اپنی اور وقت اپنے گھری طرف والی لوٹ آئے۔

جب ضیح ہوئی تو حضرت حسن بھری رحمۃ الشعلیہ اس نیک عورت کے گھر آئے تا کہ اس سے معذرت کرسکیں۔ آپ نے ویکھا کہ اس عورت کے گھر کا درواز ہبند پڑا ہے اور رونے والیاں اس پر رور ہی ہیں۔ آپ نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا؟ تو جواب ملا کہ اس گھر کی مالکہ فوت ہو چکی ہے۔ آپ وہاں سے واپس پلئے اور تین دن تک مسلسل روتے ہیں۔ تیمری رات خواب میں آپ نے اس نیک

عورت کوخواب میں دیکھا کہوہ جنت میں بیٹھی ہوئی ہے۔

حضرت حسن بفری رحمة الله علیہ نے اس عورت سے کہا کہ مجھے بھی آ ہے اس جا در میں کر لیں۔ اس نیک خاتون نے کہا کہ میں نے آپ کو جا در میں کر لیا کیونکہ بھے آپ کے سب سے خیر کثیر ملی ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ آپ جھے کو کی نعیجت فر ما ئیں اس نیک عورت نے پیضیحت کی:

اذا خلوت فاذكر الله تعالى واذإ اصبحت و امسيت فاستغفر الله و تب الى الله

ترجمه: جب تنهائي ميسر آئة تو الله تعالى كاذكر كرو، جب تو صبح وشام کرے تواللہ تعالیٰ ہے بخشش طلب کراوراس کی بارگاہ میں تو بہ کر۔

حفرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نیک عورت کی نصیحت کو تبول فرمایا۔ رب ذوالجلال كى طرف سے اس قدر كرم مواكة آپ زمد اور طاعت مي مشہور ہو گئے۔ بلند درجات حاصل کیے۔ خداوند فقدوس کی بارگاہ میں اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا اورآ ب اللہ تعالٰی کے جلیل القدر اولیاء کرام میں سے تھے۔ `

و جوامرا بخاري ﴾

## امت محمریه کی جار کرامتیں:

علا وفر مانے میں کہ حضرت سیدنا آ دم الطّلِفائز نے فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت مجمہ عظیمات كى امت كوچار كرامتول سے سرفراز فر مايا جو كه صرف اى امت كوعطا ہوئيں:

(۱) الله تعالى نے ميرى توب مكه مرمه ي قيول فرمائى جبكه حضرت محمد عليني في مامت كے لوگ ك امت ك لوك برجكة بكريكة بين اورالله تعالى ان كي توبيكو قبول فرماتا ي

(۲) میں نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا، جب شجر ممنوعہ کے پاس کیا تو مجھے بغیر لباس کر دیا گیا۔حضرت محمر ﷺ کی امت نظے ہوکر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو لباس عطا فرما دیتا ہے۔

(٣) جب جھے سے غلطی سرز د ہوئی تو میرے اور میری بیوی کے درمیان جدائی کر

دی گئے۔امت محدید ( عَلَیْ الله عَلَیْ الله تعالیٰ کی نافر مائی کرتی ہے نیکن ان کے اور ان کے اہل کے درمیان جدائی نمیں کی جاتی۔

﴿ تنبه الغافلين ﴾

## توبه کرنے کی برکات:

بنی اسرائیل میں ایک بدکار عورت تھی۔ وہ آپ حسن و جمال کی وجہ ہے لوگوں کو فتنہ میں ہتلا کرتی تھی۔ وہ بدکار عورت تھی۔ وہ آپ حسن و جمال کی وجہ ہے لوگوں کو ختنہ پیشی رہتی تھی جو بھی انسان اس عورت کو دیکھتا، وہ آز ماکش میں جتلا ہوجاتا جو بھی مردا پی حاجت کو پورا کرنے کیلئے اس کے پاس جاتا تو وہ دس (۱۰) دیناریا اس سے پچھ زیادہ دے کراندر جانے کی اجازت ملنے کے بعدوہ اس کے گھر میں داخل ہوجاتا۔

زیادہ دے ارائدر جانے فی اجازت ملنے کے بعد وہ اس کے طریق دائل ہو جاتا۔
ایک مرتبہ اس بدکارہ کے دروازے کے سامنے سے ایک عابد کا گزر ہوا جب اس کی فاقا ہ اس مورت پر پڑئی جو کہ اپنے گھریش بیٹی ہوئی تقی تو وہ عابد اس بدکارہ کی وجہ سے آزمائش میں جتلا ہوگیا۔ وہ اس کو حاصل کرنے کیلئے دل جی ول میں کوشش کرنے رائل نہ ہو لگا۔ اس کے خیال کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہائیکن وہ محبت زائل نہ ہو کی ۔ اس کے خیال کو اپنے دل سے دور کرنے کی کوشش کرتا رہائیکن وہ محبت زائل نہ ہو کی ۔ اس کے خیال کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رہا۔ یہاں بھی کہ اس کے پاس جو پچھے سامان تھا اسے فروخت کیا اور اس مورت تھی ان کو جمع کیا۔

آخر کاروہ اس بدکار مورت کے محصول کیلئے جتنے ویتار کی ضرورت تھی ان کو جمع کیا۔

آخر کاروہ اس بدکار مورت کے جو دقت مقرر ہوا، اس بدکارہ نے وعدہ دے دیا۔

وہ عابداس دفت مقررہ پر آگیا ، اس فاحشہ نے اپنے آپ کوسنوارا اور اپنے گر میں موجود ایک پٹک پر بیٹھ گئی۔ رقم ادا کرنے والا عابد بھی وہاں پہنچ گیا اور اس فاحشہ کے ساتھ پٹک پر بیٹھ گیا۔

جب اس نے اپنے ہاتھ کو فاحشہ کی طرف بڑھایا تو اللہ تعالی نے اس کی عبادت، پہلے کرنے والی تو ہدگی برکت اورا پئی رحمت کی وجہ ہے اس کے ہاتھ کوروک لیا اور عابد کے دل میں میہ بات بیٹے گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کواس حالت میں دیکھ رہا ہے۔ اس طرح اس کے سارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے۔ یہی بات سوچ کراس کے دل میں خوف پیدا ہوگیا۔ اس کے جم بر کیکی طاری ہوگئی اوراس کا رنگ متغیر ہوگیا۔

فاحشہ عورت نے جب اس کی طرف دیکھا (تو وہ حیران ہوئی) کہ اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ بالآخرعورت اس سے بوں کو یا ہوئی:

مِا الذي اصابك؟ تَحْمِ كَيَا بُوا؟

عابدنے کہا کہ اللہ تعالی ہے ڈرتا ہوں توجھے یہاں سے جانے کی اجازت دے۔ عورت نے کہا: تیرا پرا ہو، جو پچھا بھی تیجے میسر آیا ہے، بکثرت لوگ اس کی آرز دکرتے ہیں۔

کون ی چیز الی ہے کہ جس میں تو بھی جتلا ہو گیا ہے؟ عابدنے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، جورقم میں تیرے ہر دکر چکا ہوں اس کا خرچ کرنا تیرے لیے حلال ہے تو مجھے صرف با ہر نگلنے کی اجازت دے۔

> فاحشة عورت نے اسے کہا کہ تونے یہ برائی کا کام بھی ٹیس کیا؟ اس عابد نے کہا: '' شہیں''۔

بدكاره عورت في كها كدتو كون باور تيرانام كياب؟

عابدنے اپنا اور اپنے گاؤں کا نام بتایا۔ تب اسے باہر جانے کی اجازت ال گی۔ چنانچہ دہاں سے وہ چلا گیا۔

باہرآنے کے بعدا پی ہلاکت اور بربادی کی دعا کرر ہا تھا اور وہ زار و تظار رور ہا تھا۔ عابد کے اس عمل کی برکت سے فاحشہ عورت کے ول میں خوف خدا پیدا ہوگیا۔ اپنے دل میں کہنے تک کہ یہ پہلاگناہ شروع کرنے لگا کہ اس کے دل میں اس قدر خوف خدا پیدا ہوگیا۔ جبکہ اینے آپ سے کہنے تکی کہ میں قو سال ہاسال سے اس طرح کے گناہ

کر چکی ہوں جو عامہ کارب ہے جس سے وہ اس قدر ڈرتا ہے میرا تو بھی وہی رب ہے م

453

جب ميرے كناه اس قدرزياده بين، جھے تواس سے كيس زياده ڈرنا چاہي۔

بدر کارہ مورت نے توبی اور لوگوں کے آنے سے اپنا دروازہ بند کرلیا، پرانا لباس زیب تن کیا۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضر ہوگئ۔ رب ذوالجلال کی عبادت کرنے گئی، جتنا کہ اللہ تعالی نے جاہا۔

رفت سفر بائدها، سامان اٹھایا۔ خادم اپنے ساتھ لیے، اس بستی میں آپنچی جہاں عابدرہتا تھا۔ وہاں جاکراس کے بارے میں دریافت کیا۔

﴿ كَذِ أَنْقُلُ عَنِ الْجَارِي عَلِيهِ رَحْمَةِ البَّارِي ﴾

#### جار چیز وں کا عطا ہونا:

امام زندوی رحمة الله عليه نے کہا کہ میں نے امام ابو محمد عبدالله بن فضل رحمة الله عليه كو كہتے ہوئے سنا تھا كہ جس كو چار چيزيں نصيب ہوں وہ چار چيزوں سے محروم نہيں ہوتا:

- (۱) جے دعائصیب ہوئی وہ اجابت ہے محروم نہ ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالی نے فر مایا: ادعو نبی استجب لکم
- (۲) جے استعفار نصیب ہوئی وہ مغفرت ہے محروم نہ ہوگا۔ جبیبا کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اند کان غفاد ۱
- (۳) جس كوشكر نفيب بواوه زيادتى سے محروم نه بوگا، جيسا كه الله تعالى نے فرمايا: لئن شكر تم لا زيد نكم
- (۳) اورجس كوتوبرنصيب بهونى وهمتم وليت عروم ند بوكا جيما كرالله تعالى فرمايا: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده و يعفو عن السينات

ترجمه: "اور وای ہے جوایے بندول کی توبہ قبول کرتا ہے اور گنا ہول

ے درگزرفر ما تاہے۔

## ب شک الله توبه کرنیوالوں کو پسند کرتا ہے:

صوفی ابر ہاتم سے روایت ہے ہے کہ ایک مرتبہ بھرہ کا ارادہ کیا اور ایک کشتی کے قریب آکر سوار ہونا چاہا، اس پر ایک مرد لونڈی اپنے ساتھ لیے بیٹھا ہوا تھا، اس شخص نے ججھ ہے کہا کہ یہاں جگہ ٹیس ہے گرلونڈی نے اس آ دمی کو میر سے بیٹھنے کیلئے کہا تو اس نے کشتی پر بیٹھا دیا بس جب ہم چلے تو مرد نے ججھے ناشتہ کیلئے بیا اور ناشتہ نکالا۔ تو عورت نے بھی کہا کہ اس مسکین کو بلاؤ کہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرے۔ میں ان کے پاس بطور مسکین کے آیا جب ہم ناشتہ کر چکے تو اس آ دمی نے لونڈی ہے کہا کہ خور بھی پی اور اس مسکین لونڈی ہے کہا کہ خور بھی پی اور اس مسکین آ دمی کو بھی و ۔۔ میں نے کہا کہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے جب اس آ دمی نے آدمی کو بھی و ۔۔ میں نے کہا کہ خور بھی پی اور اس مسکین نے دمی کو بھی و ۔۔ میں نے کہا کہ ور اس آدمی نے اس آ دمی نے اس نے کہا کہ ور سے کہ ور سے کہا کہ ور سے کہا کہ ور سے کہا کہ ور سے کہ

وروم ك شراب بی لی اوراس نے اپنا اثر دکھا نا شروع کیا تو اس آ دمی نے لوغری ہے کہا کہ باجا لے کرآؤ تو وہ باجا لے کرآئی اور گانا شروع کر دیا پھراس آ دی نے مجھ ہے یو چھا کد کی تم بھی اس طرح کی کوئی خو لی رکھتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ میں اس سے الجِمِي حُولِي رَكَمْنَ بُولِ ـ لَوَ مِمْلِ نَـ كَهَا عُو ذَ بِاللَّهُ مِن الشَّيطِنِ الرَّجِيمِ كِمر مِن ئے ''اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سيوت" يزها\_ پس وه آدمي رونے لگا اور جب ميں اس آيت پر پہنچا و اذا الصحف نشرت تووہ آدمی لونڈی ہے پولا آج ہے تم آزاد ہو جواس کے پاس شراب تھی وہ بھی پھینک دی اور با جا تو ز ڈالا۔اس کے بعداس نے توبہ کی اور مجھ ے بوچھا کہ کیا اللہ تعالی میری توبہ قبول کرے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں! اللہ تعالی تیری تو بہ قبول کرے گا۔اللہ تعالی تو بہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور طہارت كرنے والوں كو دوست ركمتا ہے۔ ميں نے جاليس (٢٠) برس تك اس كى مصابت کی یہاں تک کہ وہ مر گیا اور میں نے اس کوخواب میں دیکھا اور بوچھا کہ تھ کو کیا ملا۔ اس نے جھ کو کہا کہ مجھے جنت مل ہے۔ میں نے بوچھا کہ کس دجہ ہے جنت ملی ہے تو اس نے کہا کہ تیرے پڑھنے کی وجہ سے جوتم نے بڑھا۔ (اذاالشمس كورت)

4 4 4 4 4

بابنبر۵۵

# شعبان المعظم كى فضيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

الله لطيف بعباده يرزق من يشآء وهو القوى العزيز من كان يريد حرث الاخرة نزدله في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نوته منها وما له في الاخرة من نصيب

ترجمہ: "الله تعالی اپنے بندون کے ساتھ مہر پائی کرنے والا ہے اور جے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وقی قوت وعزت والا ہے جوآ خرت کی تھیں چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور وقی تعرف کی تعین چاہم اسے اس میں ہے کہ دیں گے اور آخرت میں اس کی کھی چاہم اسے اس میں سے کچھودیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصرتیں ۔"

#### نوركا دريا:

حفرت انس بن مالک حفظت نی کریم سی سے روایت کی ہے کہ نی کریم سی سے دوایت کی ہے کہ نی کریم سی نے نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے عرش کے بیچے ایک فور کا دریا پیدا کیا پھرایک فرشتے کو پیدا کیا اس کے دوباز و ہیں۔ ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور اس کا سر عرش کے بیچ ہیں جب بندہ شعبان عرش کے بیچ ہیں جب بندہ شعبان کے مینے میں میرے اور دودو بھجا ہے تو اللہ تعالی اس فرشتے کو تھم و بتا ہے کہ آب حیات کے مینے میں میرے اور دودو بھجا ہے تو اللہ تعالی اس فرشتے کو تھم و بتا ہے کہ آب حیات کے اندر فوط لگا تو دہ فوط لگا تا ہے اور چروہ فرشتہ اس پانی سے نکا ہے اور اس سے پانی کے قطرے کرتے ہیں تو اللہ اپنے دونوں باز دول کو جمازتا ہے اور اس سے پانی کے قطرے کرتے ہیں تو اللہ

تعالى برقطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور وہ اس درود پڑھنے والے کیلئے قامت تک بخش طلب کرتار ہتا ہے۔

#### لطيف كامعى:

اس لفظ کے علماء نے سات معنی ذکر کیے ہیں:

(۱) "الله لطیف" اس کا مطلب میہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو پاکیزہ چیزوں کے ساتھ رزق عطا فرمانے والا ہے۔ ان کو سب کی سب اشیاء (حرام

پیروں سے من ھراران محظ مرہ سے والا ہے۔ ان و سب ن سب بی ہر رہ۔ وطلال) عطاقیں کی گئیں۔ ۱۷۷ - دارشنا ما مناسب احدہ کا کامعنی سے کا ایک شال ما سو اس من سرار مجھ

(۲) "الله لطیف بعباده" کامعنی میہ ہے کہ الله تعالی این اس بندے پر بھی مهر بانی اور رحم تیس کرتا اور مهر بانی اور رحم تیس کرتا اور اس بندے کوا ٹی اور دوق مطافر ماتا ہے اس بندے کوا ٹی اور دوق مطافر ماتا ہے اور اسے شوق اور ذوق مطافر ماتا ہے اور اسے شوق اطاعت متافقت کو ترک کرنے کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔

(٣) "الله لطيف بعباده" كامفهوم يه ب كدالله تعالى توبه كرن والول اور بخش طلب كرنے والول يررحم فرماتا ب-

مياكه مدعث شريف يل ب: ني كريم علية في فرمايا:

مامن صوت احب الى الله تعالىٰ من صوت عبد مذنب تاب

الى الله فيقول ليبك يا عبدى سل ما تريد الجنة المارك الصور في التي التي من كري و سروك كر

الله تعالى كى بارگاہ میں قربر كرنے والے گنجگار بندے كى آواز سے بڑھ كركوكى آواز پينديده نہيں ہے جب بندہ تو به كرتا ہے تو الله تعالى فرماتا ہے۔ اس مير ب بندے میں حاضر بوں جو چاہتا ہے تو اس كاسوال كر۔

(m) ملا فرمات میں کہ اللہ لطیف کامنی ہے رفت \_

(۵) "الله لطیف" کا ایک مفہوم ہے ہے کہ الله تعالی احسان فر مانے والا ہے، اس طرح کدوہ اپنے بندول کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا بلک اس کی جونا فرمانی کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس مجمی رزق عطا کرتا ہے۔ بتول شخ سعدی شیرازی رحمة انندعلیه:

اے کریم کداز فزانہ غیب گروتر سدوظیفہ خور داری دوستال را کجا کن محروم تو کد بادشمنال نظر داری

(۲) "الله لطیف" کامعی ہے کدوہ ذات جوکٹرکوا پی عطا ہے قبل کردی ہے اور اپنے بندوں کی اطاعت کے سبب سے قبل کو کثیر کر دی ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: (قبل متاع اللدنیا قلیل) " تم فرما دو کدونیا کا برتا تھوڑا ہے۔ "(النہاءے))

(2) بعض ساء في الله لطيف "كايمعنى ذكركيا ب كدالله تعالى البيع بندول كا كاسبر كرف مين الليف ب جيها كدهديث شريف مين ب:

نى پاك ساحب لولاك تلطية فرمايا:

بروز قیامت ایک بندہ کو حاضر کیا جائے گا اس کے گناہ اس پر چیش کیے جا کیں گے ، اللہ تعالیٰ اینے اس بندے ہے فرمائے گا:

﴿ الما استحييتُ في اذْ عصيتني؟

كياجب تون گناه كياء تو تحوكو مخف عديانبيس آتى؟

وہ کنہگار بندہ با آواز بلندرونا شروع کردے گا۔اللہ تعالی اس سے فرمائے گا

کو اپنی آواز کو پہنے کر لے تا کہ حضرت مجم نبی کریم عطی تیری آواز کو نہ س کیس
اور نہ ہی ان کو پید چلے کہ بیس نے دنیا بیس تیرے گنا ہوں پر پروہ ڈالا اور آج بیس
تیرے ان گنا ہوں کو بخش دوں گا تو وہ زیادہ خوش ہونے کی وجہ سے پہلے ہے بھی
زیادہ بلند آواز کے ماتھ رونے لگا اور نبی کریم عطی اس کی آواز کوس لیس کے ق آق نا بیا۔ اللہ میں عرف نبادہ اللہ میں عرف کریم کی آواز میں کریا رکھا واللہ بیس عرف کریں گئار بندہ میں برق اللہ بیس عرف کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کئی کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کئی کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کئی کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کئی کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کئی کریم فیر مانے والا ہے تو اپنے یہ کا کہ کا دیں۔

و هب لک ولا تحزن یا حبیبی

"میں نے اے آپ کو ہبد کردیا، اے میرے صب بیٹی ! آپ غزدہ نہ

ھِ زہرۃ الریاض کھ

## شعبان كى منفرد فضيلت:

نی کریم میں نے نے فرمایا کہ شعبان کی نفسیات دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری نفسیات تمام بندوں پر کیونکہ نی کریم بیٹ روزے رکھتے تھے تمام شعبان کے اور فرماتے تھا اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندوں کے تمام اعمال اٹھا تا ہے اور نی کریم میٹ نے فرمایا کہ کیا تم جانے ہوکہ اس مہینے کا نام شعبان کیوں رکھا گیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کارسول بیٹ خوب جانے ہیں پھر نی کریم بیٹ نے فرمایا کہ اس میں نیکی زیادہ پھیلتی ہے۔

## رحت البي:

## مغفرت کی رات:

حضرت الوہریرہ منظینہ ہے روایت ہے کہ حضور ٹی کریم منظینے نے فر مایا کہ شعبان کی درمیائی شب کو حضرت جرئیل الظینی میرے پاس آئے اور کہا کہ رسول الشینی بیار کی شب ہے کہ اس میں آ سان اور درخت کے دوازے کھولے جاتے ، الشینی بیلی الشین المان کی طرف، بیس بیلی الشین المان کی طرف، تب میں نے بوجھا کہ اے جرئیل الظین المیدی شب ہے؟ تو حضرت جرئیل الشین المیدی شب ہے؟ تو حضرت جرئیل

الطّنية نے كہا كہ بيدالي شب ہے جس ميں رحمت كے تين سو درواز ہے كھولے جاتے ہيں اور اللہ تعالى كے جات ہيں اور اللہ تعالى كائن يا ہميشہ شراب پينے والا اور زناء كے ساتھ شرك نہ تضمرا تا ہواور جادوگر يا كائن يا ہميشہ شراب پينے والا اور زناء كا اور اسرار كرنے والا اسود كھانے والا ، والدين كى نافر مانى كرنے والا ، چھل خور اور جموث بولئے والا ان لوگوں كو معاف تيميں كيا جائے گا۔ يہاں تك كه وہ تو بہ كريم مالے تھے اور تماز براھى اور مجدوں كے درميان ميں دوئے اور دعاكى كہ

اللهم انی اعوذبک من تھابک و سخطک ولا احصی ثناء علیک انت کحا اثبت علی نفسک ملک الحمد حتی توضی ترجمہ: ''اے میرے پروردگار! میں پناہ ما تکا ہوں، تیرے عذاب سے اور میں تیری تعریف ٹیس کرسکا ہوں جیسا کہ تونے اپنی تعریف ٹیس کرسکا ہو جا۔''

## شعبان میں یا کچ حروف:

یخی بن معاذ رحمۃ القد علیہ ہے دوایت ہے کہ شعبان میں پانچ (۵) حرف ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے مومن کیلئے عطیہ ہے (ش) ہے شرافت اور شفاعت، (ع) ہے نوزت اور کرم اور (ب) ہے نیکی اورا حیان اور (الف) ہے الفت لیمنی بیاراور (ن) ہے نور ہے۔ اس علماء نے کہا ہے کہ رجب کیلئے بدن کی طہارت اور شعبان کیلئے دن کی طہارت اور مشان روح کی طہارت ہے تو جو شحص المین بدن کور جب میں پاک کرتا ہے اور دوشعبان میں اسپنے ول کو پاک کرتا ہے اور دوسیان میں اسپنے ول کو پاک کرتا ہے اور دول کو تو رمضان میں اپنی روح کو کیسے پاک کر سے گا اور بعض کہتے ہیں کہ رجب کیلئے اور رمضان روش قلب کیلئے اور لیانہ القدر اللہ تعالی کی طرف ہے تقرب کیلئے ہے۔

### شعبان میں روز تے رکھنے کا تواب:

بی کریم می الله فی فرمایا جس نے روزہ رکھا تین دن اول شعبان اور تین دن اس کے درمیان اور تین دن اس کے آخر میں تو اس کیلے ستر (۷۰) عابدوں کے برابر تو اب لکھا جاتا ہے اور وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے اللہ تعالی کی ستر (۷۰) سال عماوت کی اگر وہ اس سال مرگیا تو اس کی موت شہیر جسی ہوگی۔

شعبان كي تعظيم:

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس نے شعبان کی تعظیم کی اور اللہ تعالیٰ ہے ڈرتا اور اس کی اطاعت کرتا رہااور اپنے نفس کورو کا۔اللہ تعالیٰ اس کے گنا ہوں کو معصیت سے بخشے گا اور اس سال اللہ تعالیٰ اس کوتمام پیاریوں اور بلاؤں ہے امن دے گا۔

## ول نہیں مرے گا:

حضرت محمد بن عبداللہ زاہدی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: میرے ایک دوست ابوحفص الکبیر کا وصال ہوگیا۔ میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آٹھ ماہ تک میں اس کی قبر نہ جاسکا۔ پھرایک دن میں نے اس کی قبر کی زیارت کا ارادہ کیا۔ رات کوسو گیا تو میں کیا دیکتا ہوں کہ اس کا رنگ تبدیل اور چپرہ زرد ہو چکا ہے۔

ھیں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے جھے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے اسے کہا: ''مسبحان اللہ''۔ آپ نے مجھے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے جو با کہا کہ سلام کا جواب دینا عبادت ہے اور ہم عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔

حضرت محمد بن عبدالله زاہری رحمۃ الله علیہ کہتے ہیں میں نے ابوحفص کبیر سے
کہا کہ جمعے آپ کا رنگ کیوں تبدیل ہوتا ہوا محسوں ہور ہاہے حالانکہ آپ تو حسین و
جمیل چہرے والے تھے؟ ابوحفص کبیر نے بتایا کہ جب جمعے قبر میں رکھ دیا گیا تو ایک
فرشتہ آیا اور میرے مرکے پاس آکر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے برائی کے شخ اس نے
میرے گنا ہوں اور میرے برے انجال کو گنا شروع کر دیا۔ جمعے لکڑی کے ساتھ

مارا، میرے جم ہے آگ کے شعلے نگنے گئے پھر میرے ساتھ میری قبرنے کلام کیا۔ کیا تجھے میرے رب سے حیانہ آئی ؟

پھر قبر نے بچھے اتنا دبا دیا کہ میری پہلیاں اوھرادھر ہو گئیں۔ میرے جم کے جوڑنوٹ پھوٹ گئے اور جھے شعبان المعظم کی رات آنے تک مسلسل عذاب ہوتا رہا جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا تو میرے او پر ہے ایک ندا دینے والے نے ندا دی کدات بندے نے اپنی زندگ دی کدات بندے نے اپنی زندگ کے دوران شعبان المعظم کی پندرہ کی رات کوعبادت کی اوراس کے دن میں روزہ رکھا تو الند تعالی نے میرے اس آیک رات میں عبادت کرنے کی وجہ ہے جھ سے مذاب کوائھا لیا۔ کہا کہ وجہ سے جھ سے مندا کوائھا لیا۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا جو تخص عیدین اور شب برات کی رات کو بیدار رہے گا اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب سار ہے دل مردہ ہوجا کیں گے۔

عطاء بن بیار دیگینه سے روایت ہے کہ کوئی رات شب برأت کے اور لیلة القدر سے افضل تہیں ہے اور اس کی ہزرگی کے بیان میں بہت می حدیثیں وارد ہیں۔ شب برأت تا بعین کاعمل:

تابعین شام کے رہنے والوں میں سے جیسے خالد بن معدان اور کھول اور لقمان بن عامر حمم اللہ علیہ ماس رات کونہایت بزرگ جانتے ہیں اور اس رات میں بہت عبادت کیا کرتے تھے جب ان سے بیر بزرگی شہرت پا گئی تو شہروں میں لوگوں نے اس کا اختلاف کیا ۔ بعض نے تابعین کی موافقت کی اور بعض نے اس دن کے آگ اس کی تعظیم کی لیکن اکثر علاء تجاز نے اس بات کا افکار کیا اور کہا ہے بدعت ہیں کہ حق تو سے کہ مومن اس رات کو مخصوص عبادتوں میں جیسے نماز اور تلاوت قرآن مجید اور ذکر اور دعا میں مشخول رہے تو جائز ہے کرو تہیں ہے کیاں لوگوں کا مجدوں میں نفل فن نماز کی جماعت کیلئے جمع ہونا جیسا کہ فی زمانہ میں ہے کرا ہت سے خالی نہیں ہے۔ یہ توال امام اوزا کی دیا جمع ہونا جیسا کہ فی زمانہ میں ہے کرا ہت سے خالی نہیں ہے۔ یہ تول امام اوزا کی دیا تھیا کہ اور فقیدا اللہ مال کا ہے۔

اورای طرح خیراغول کا جذنا اور مساجد میں فانوسوں کا انکانا جواس شب کو جائز نہیں ہے جیسا کہ فاوکی تعیہ میں مذکورے کہ شب برائ کی رات میں بہت ہے جراغوں کا گلیوں اور بازاروں میں جلانہ بدعت ہے اور اس طرح معجدوں میں جلانا بدعت ہے۔ ای لیے قیمت کا صال دیا جائے گا بلکہ اگراس کوکوئی واقف ڈکر کرے لدر شرط کرے تو وہ شرع تیم عنبیں ہوگا اور اگر وہ وقف کے مال سے نہ ہوتو وہ تیم عنبیں ہوگا تبذیر ہوگا۔ اضاعت مال اورتبذ ریفس قر آن ہے حرام ہے اور نی کریم پڑنے نے بھی تبذیر ہے منع فرمایا اورا**س میں توا**ب کا اعتقاد رکھنا بڑی بدعت ہے اور نہایت ہی گناہ ہے اور اس طرت اں رات کو بہت زیادہ نفل جماعت کے ساتھ پڑھنا بدعت شنیعہ ہے۔اس سے پر ہیز كرنا واجب ہے كيونكدمب فقبانفل نمازكو جماعت كيماتھ پڑھنا مكروہ سجھتے ہيں سوائے تراوح اوراستىقا واوركسوف كے اور جب امام كے سوا جار آ دى ہوں اور وہ نماز جواس رات کو کشرت سے جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اور صلو ۃ اجرءۃ کے نام مے مشہور ہے وہ بھی بدعت ہے کیونکہ وہ نماز اصحاب رضوان التدعلیم اجمعین اور تا بعین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں واقع نہیں ہوئی بلکہ وہ ہجرت کے چارسوسال بعد ظاہر ہوئی ہے کیونکہ وہ نمازیت المقدس میں سنہ ۴۸۸ء ججری کو ہوئی ہے۔

شب برأت میں نوافل با جماعت کی ابتداء:

افضل قصہ جیسا کہ امام طرطوی نے بیان کیا ہے کہ اس طرح ایک شخص بیت المقدی میں آیا اور شعبان کی پدر ہو ہی رات کو اس نے نماز پڑھنی شروع کی پھر اس کے پیچھے ایک شخص نے نماز شروع کی پھر اس کے پیچھے ایک شخص نے نماز شروع کی پھر دوسر سے نے اس کے پیچھے نیت باندھی۔ اس طرح پھر تیسر سے نے پھر چو تھے ئے پس اس شخص نے اپنی نماز کمل نہ کی تھی کہ اسکے بیچھے بہت بڑی جماعت ہوگئی۔ اس کے بعد پھر دوسر سے برس کو پھر وہ شخص آیا بہت سے لوگوں نے اس کے ساتھ فماز پڑھل بھر دوسری مہروں میں تمام شہروں میں دھوم بھی گئی اور لوگوں نے درمیان ایک طریقتہ مقرر ہوگیا اور اس کو علاء متا خرین نے برا کہا کہ اور مصاف کہا کہ یہ بدعت قبید ہے اس میں گئی برائیاں ہیں جوشخص ان مشرات کو تبدیل نہ ماف کہا کہ یہ بدعت قبید ہے اس میں گئی برائیاں ہیں جوشخص ان مشرات کو تبدیل نہ

کر سکے وہ اس رات کو اس جماعت میں حاضر نہ ہو بلکہ وہ اپنے گھر میں پڑھ لے اگر کوئی ان بدعتوں سے مجد کو خالی نہ پائے کیونکہ مجد میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی سنت ہے اور اہل بدعت کا جماعت پڑھانا ممنوع ہے اور ترک اس کا واجب ہے۔ علماء کی فرمید داری:

الای واجب کام متحین ہے خصوصاً اس خض کیلئے جو عالم اور زاہر مشہور ہو کیونکہ اس پر واجب ہے کہ جن مجدول میں ایسے کام ہوتے ہیں، ان مجدول میں حاصر نہ ہو کیونکہ اس کے انگار کے بغیرلوگ حاضر ہونے ہے شک کرتے ہیں بیفل مباح ہے۔ پس ایسے مخص کے حاضر ہونئے سے عوام کو اس آبات کا بڑا شک ہوتا ہے۔ سیافعال شرعام ستحن ہے اور وہ اس عادت کوچھو تھر ہے اور مجد کی طرف نہ آئے اور اپنے دل اس کام کو ہرا جانے کیونکہ منہ اور ہاتھ سے منع کرنے مع علاج اب تو گناہ سے خود فی جائے گا اور اس کے ساتھ دوسرا اقد اندرے کا بلکدال فحض کو عاص عرار ان کی دجہ سے کچھ لوگ بھے ماکس مے کہ رہام الله تعالى ك نزديك بسنديده نبيس ب مبلئريد بالاعت ب شريع الهاكوجا يزنبيس كهتي اور الل دين بحى اس كوا جمانيس جائے - پس بهت ب الكياب كى مجد سے الكي بار سے دور ر ہیں گے۔ پس اس تخف کوا نکار دل اور حاضر نہ ہونے گی مجد ہے اللہ تعالیٰ سکے بال النصب الواب یا گا-مقصدید بے کدال رات کی بزرگ میں اگر چر میں میں مدینی وارد اول یں گرکسی کو بیدمنامنب نہیں کہ اس کی تعظیم کرے ، اس حکم ہے جس ہوہے تو لیعت بنے منع فرمایا ہے۔اس کے باوجود بعض علاء نے کہا ہے کداس دات کے قیام سے جینور فی کریم المنظمة على المرات الله المراد والمرام المنظمة عدال الله الما الله المالية المراد المنظمة المراد الم ز مانے کے ہرمسلمان بھائی پر واجب ہے کداعز از اور بدعت سے بچے اور اپنے وین کو اليي بدعت سے بچائے جن سے وہ مابوس ہو كيا اور جس فے الى ميں يرورش يائى وہ زبر قاتل ہے جو خص اس کی آفت سے بچا، اس فے تن بچپان الله میں لیے بدعت ایک شریعی ے۔اس کی طبیعتیں بدعتوں کے دلوں میں اچھا جانتی ہیں الیں اس کوئیں چھوڑتے۔ \* \* \* \* \*

465

# الله کیلئے دوستی اور دستمنی

الله تعالی فرما تا ہے:

الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوالا المتقين يعباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون الذين امنوا بايتنا وكأ نوا مسلمين اد خلوا الجنة انتم وازوا جكم تحبرون.

ترجمہ: ''اس دن بعض کیلئے دوست بعض کیلئے دشن ہوں گے، مگر نیک لوگوں پرکوئی خوف نبیں ہوگا اور آج کے دن تم پر نہ کوئی غم اور نہ تم شکسین ہوں گے جو ہماری ہا تو ل پریقین لائے اور حکم بردارر ہے۔''

#### قیامت کے دن نور:

حضرت انس بن ما لک دیگیانہ سے مروی ہے کدرسول اللہ میں نے فر مایا کہ مزین کروا پی مجلسوں کومیرے او پر درود بھیج کرتمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن نور کی طرح ہوگا۔

### قابل رشك حضرات

حفرت انس رضی ایست روایت ہے کہ حضور نبی کریم میں گئے نے فرمایا کہ قیامت کے دن ممبر رکھا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کے بندے بیٹیس کے اور ایک قوم الی ہے جس کا لباس نور کا ہے اور چہرہ ان کا نور انی ہے اور انبیاء اور شہداء میں سے نہیں ہوں کے ۔ لوگوں نے کہا: یارسول اللہ میں اور کون لوگ ہیں؟ تو حضور نبی کریم میں ہے نہیں فرمایا کہ وہ اوگ اللہ والوں سے دوئتی رکھنے والے بیں اور اللہ تعالی کی خاطر ایک دوسرے سے مٹنے والے اور اللہ کی رضا کی خاطر آپس میں مل میٹینے والے ہیں۔

دوسی اور دسمنی الله کیلئے:

حسور تی کریم ﷺ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت موی اللہ کا طرف وى بيجى - ا موى التيكيلا إقرف مير مد ليكونى عمل كيا؟ حفرت موى النفيد ن كما كم يا اللي إلى في تيرك لي نماز برص، تيرك لي روزه ركها،

تير ، ليصدقه كيا، تيرا ذكركيا.

الله تعالى فرمايا: اعموى اتيرى نمازتيرك ليه برمان بدروزه تيرك لي وطال باور تيراصدقه تيرك ليرمايه باورميرا ذكرتيرك ليفور بوتو حضرت موی النظیل نے عرض کیا مولا کر کے اتو بھے کو کی الی عمل بتادے جو تیرے لیے ہو۔

الله تعالى في فرمايا: احموى الوفي كي كومير عليه دوست ركها عيد ميرے ليے كى سے وشمى كى ب- (پس معلوم مواكر الله تعالى كے زوريك بهترين عمل حب في الله بعض في الله بـ - )

عرش کے سابیہ میں:

حضرت الوهريره مضطنه ب روايت ہے كەحضور نبي كريم ﷺ نے فرمايا: كه الله تعالى قيامت ك دن فرمائ كاكدوه لوك كبان بين؟ جومير يلي دوست ر کھنے والے ہیں۔ پس قتم ہے جھے کو اپنے جلال اور عزت کی! کہ جس دن کوئی سابیہ نہیں ہوگا اس دن اپنے سائے سے ان کوسایہ دوں گا۔

دوست کے ساتھ جنت میں داخل:

مدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک مومن فض کو لایا جائے گا اوراس کے عمال تولے جائیں گے۔اس کی بدیاں نیکیوں پر بھاری ہوں گی اوراس کو دوز نے میں لے جانے کا تھم دیا جائے گا اوروہ اپنے پروردگارے کے گا کہاے میرے پروردگار! جھے تھوڑی ی مہلت دے، میں اپنی ماں سے ایک نیکی ما نگ کر
الاؤں۔اللہ تعالی اس کومہلت دے گا دہ اپنی ماں کے پاس آئے گا اور کہے گا کہ تھے
میم ہے اس چیزی کہ تو نے دنیا میں پرورش کی تھی اور جھے پراحسان کیا تھا اور تو اپنی
نیکوں میں سے ایک نیکی جھے عطا کردے۔ ماں کہے گی سیکے ممکن ہے کہ میں تھے
ایک نیکی دوں میں تو خود عاجز ہوں۔ وہ اپنی ماں سے مایوس ہوجائے گا اور پھراپنی
اقر ابا کے پاس آئے گا اور سب سے مایوس ہوجائے گا۔ اور اللہ تعالی تھم دے گا کہ
اسے دوز ن میں لے جاؤ ، اس کا ایک دوست دیکھے گا کہ اس کو دوز ن کی طرف لے
جا با جار ہا ہے۔ وہ دوست کہ گا کہ میں اپنی تمام نیکیاں تجھے دے دیں اور کہے گا:
عاکم تو دوز ن میں جائے گا کہ میں اپنی تمام نیکیاں تجھے دے دیں اور کہے گا:
جواں مردی تہیں ہے کہ تو اپنے دوست کو ہمو کے اور خود جنت میں داخل ہو جائے اور
ہیں وہ تجد سے میں گر جائے گا اور اپنے دوست کیلئے شفاعت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ
ہیں وہ تجد سے میں گر جائے گا اور اپنے دوست کیلئے شفاعت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ

ملمان کی زیارت کرنے کا اجر:

حضرت ابو ہریرہ دینے انداز این عباس دینے کہ سے روایت ہے کہ حضور نی کریم عظام نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کی اس کو ایک قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس شخص کی وجہ سے اس کے ہزارگناہ منائے جاتے ہیں اور اس کی ہزار ٹیکیاں بڑھائی جاتی ہیں اور اس کیلئے اللہ کے زدیکے عرش کے نور کی طرح نور ہے۔

جنتی لوگ:

میں ہے، وہ خض جوابیۂ مسلمان بھائی کی زیارت کرتا ہے۔ وہ بھی جنت میں ہے۔ جنت کا عالی شان گھر:

حضرت الوجريره والمستنطقة عندان المستنطقة فرمايا: ان فى المجنة غوفا يرى ظاهر ها من باطنها و بالمعكس اعدها

الله للمتحابين والمتز اورين والمتباذلين فيه

ب شک جنت میں ایک ایما کرہ ہے کہ اس کے اندر بیٹوکر باہر کی ساری چزیں اور باہر کھڑے جنت میں ایک الیہ اللہ تعالی نے اسے ان اور باہر کھڑے ہوگئے اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں کیلئے تیار کیا ہے کہ جوآ ایس میں مجت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیلئے ایک دوسرے پرخرج کرتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کیلئے۔

سرخ يا قوت كاستون:

الله تعالیٰ کے پڑوی: حضرت علی بن حسین ﷺ سے روایت ہے۔ آپ نے ارشاد فر مایا کہ جب اولین و آخرین انکھے ہو جا کیں گے تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا۔ دنیا میں رہے

اوین واحرین استے ہوجا یں اور اید مدادینے والا تدادے کا دیا ہی رہے والے اللہ تعالیٰ کے بردی کہاں ہیں؟ لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہوگا جو کہ جنت میں

جانے کا ارادہ کرے گا۔ فرشتے ان سے کہیں گے تمہارا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

وہ لوگ کہیں گے ہمارا جنت میں جانے کا ارادہ ہے۔ فرشتے کہیں گے کیا حساب و

کتاب سے پہلے؟ وہ لوگ کہیں گے ہاں! فرشتے ان سے پوچیں گے تم کون ہو؟ وہ کہیں

گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پڑوی ہیں۔ فرشتے ان سے پھر کہیں گے کہ تمہارا پڑوی کیا ہے؟ وہ

لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کیلئے ایک دوسرے سے مجت کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا پڑوی کیا ہے؟ وہ

تم جنت میں واضل ہوجاؤ عمل کرنے والوں کا کیا بی اچھا اجر ہے۔

ایک کے طفیل دوسرے کی بخشق:

ایک مدیث شریف میں ہے:

جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوگا کہ دومومن آ دمیوں کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ان دو پس سے ایک گنبگار جبکہ دوسرا فر مانبر دار ہوگا۔ ان دونوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔وہ کلمہ پڑھ کرفوت ہوئے۔

رضوان جنت کو علم ہوگا کہ جوفر ما جروار موس ہے اسے جنت کی طرف لے جایا جائے اور اس کا اکرام کیا جائے چنا نچہ وہ مطبع کیے گا کہ جس اس بات سے راضی ہوں۔ دوز ٹ کے دارو نے کو علم ہوگا کہ وہ نافر مان کو جہنم کی طرف لے جا کیں اور اسے عذاب دیا جائے جب اسے ان کی طرف سے سخت عذاب دیا جائے گا تو وہ گئیگار کے گا کہ وہ شراب بیتا تھا۔

مطیح اور فرما نبردار فخص وہ ہے جوخوثی خوثی مسکراتے ہوئے جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا جب وہ جنت کے قریب ہوگا تو اے اپنے پیچیے کی طرف سے ایک نداسانی دے گی تو وہ ندا دینے والا کہے گا:

بالله یا صاحبی و یا حبیبی ارحمنی و اشفع فی

قتم با خدا! اے میرے دوست اوراے میرے پیارے! آپ جھ پر دم کریں اور میرے بارے میں سفارش کریں۔

جب وہ اطاعت گزار فخص اس ندا کو نے گا تو وہ اپنی جگہ پر تھمبر جائے گا اور

جنت میں داخل نہیں ہوگا۔

رضوان جنت اس سے فرمائے گا کہ تو جنت میں داخل ہو، اس بات پر کہ تھے دوز خ سے نجات کی ۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ۔ وہ آ دمی کیے گا کہ میں جنت میں داخل نہیں ہوتا بلکہ آپ ججھے دوزخ میں لے چلیں ۔

رضوان فرشتہ اس ہے کہے گا میں تجھے دوزخ کی طرف س طرح لے جاسکتا ہوں حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جھے تھے کو جنت کی طرف لے جانے کا تھم دیا ہے اور جھے بیام ملا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں ہے وہ آ دمی اس فرشتے سے کہے گا کہ جھے تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرا جنت میں جانے کا ارادہ ہے۔

ایک ندادیے والا ندادے گا کہ اے رضوان! میں جانتا ہوں کہ میرے اس بندہ کا راز کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔ کیا ہے۔

رضوان اس سے مکم گا کہ تو جنت میں کیوں داخل نہیں ہوتا اور دوزخ میں جا بات پر تو کیوں رامنی ہے؟

وہ عرض کرے گا: اس کی وجہ ہے کہ جو گئمگار دوزخ کی طرف گیا وہ بھے دنیا پس پہچانتا تھا۔ اس نے بچھے ندادی۔ میرے سامنے عذر پیش کیا اور بچھ سے سفارش بحرنے کا مطالبہ کیا۔ میں اس بات پر تو قادر نہیں کہ اسے دوزخ سے نکال کر جنت بیس داخل کروں نہ بیس تو صرف یہی کرسکتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوزخ میں چلا جاؤں اور دوزخ کے عذاب بیس ہم دونوں اسمجھے رہیں۔

رحمٰن درجيم كى طرف سے ايك ندادينے والا ندادے گا:

یا عبدی انت بصعفک لم ترض ان یذهب ذلک الی النار لا نه رأک فی الدنیا رؤیة قلیلة و کان یعرفک و صاحبک ایا ما قلیلة فکیف ارضی انا بدخل عبدی النار و قد کان یعرفنی فی جمیع عمره و اتخزنی الها سبعین سنة فاذهب الی الجنة فقد عفوت عنه و وهبت لک

اے میرے بندے! تو اپنی کروری کے باوجودال بات پردافشی نیس ہوا
کہ وہ ( تمہارا ساتھی ) دوزخ میں جائے۔ اس لیے کہ میں نے آپ کو
دیا کی زندگی میں تھوڑے عرصے کیلئے دیکھا تھا۔ وہ تجھے جانتا تھا اور
تھوڑے ہی عرصہ کیلئے وہ تیرا ساتھی بنا رہا تو میں اپنے بندے کو دوزخ
میں تھیج پر کیسے راضی ہوسکتا ہوں؟ حالاتکہ اس نے اپنی ساری زندگ
میں جھے پچیانا۔ سر (۱۷) سال تک جھے معبود تجھتے ہوئے میری عبادت
کرتا رہا تو اپنے ساتھی کو جنت میں لے جا، میں نے اس کی خطوں کو مواف کر کے اے تھے کو ہے کر دیا۔

و موعظه ﴿

### ج سے افضل کام:

ایک روایت میں ہے کہ دو بھائی اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ایک دوسرے سے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ آپ نے کہاں کا قصد کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے بیت اللہ شریف کا عج کیا اور نی کریم ﷺ کے روضہ اقدس کی زیادت کی۔

دوسرے نے پہلے سے سوال کیا کہ آپ نے کہاں کا قصد کیا؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اپنے ہواب میں کہا کہ میں سے بھائی کی ملاقات کا ارادہ کیا جس کے ساتھ میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی عاطر محبت کرتا ہوں۔

پہلے بھائی نے دوسرے سے گزادش کی کیا آپ جھے اپنے بھائی کی زیارت کرنے کا ثواب میرے ج کے ثواب کے بدلے دے دیں ہے؟ دوسرے نے تعوزی در کیلئے اپ سرکو جھایا۔اس دوران ہم نے ایک ہاتف غیری سے بیندائی۔وہ یہ کہدرہا تھا:

زیارۃ اخ فی اللہ افضل من ما نہ حجہ نا فلہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کیلئے اسے سلمان بھائی سے ملاقات کرنا اللہ

تعالی کے ہاں سونفل جج کرنے سے زیادہ افضل ہے۔

﴿ موعظ ﴾ حکایت : لینی علاء نے سورہ پوسف کی ایک تغییر کے شمن میں سپر واقعہ بیان فر مایا ہے: وجاء وااباهم عشاء يبكون

"اوررات ہوئے اپنی باپ کے پاس دیتے ہوئے آئے۔ (ایسف ١٦)

. حفرت سيدنا ليوسف الطيلة ك بعالى جب اين والدحفرت سيدنا ليقوب

الطيلا كے پاس آئے۔ انہوں نے آ كرجموث بولا اور اپنے ساتھ ايك بھيڑ يك كو

لائے جس کو انہوں نے زیردی میکر رکھا تھا۔ انہوں نے آگر حضرت یعقوب الطفیع

ے عرض کیا کہ اس بھیڑئے نے ہمارے بھائی حضرت سیدنا بوسف الطبی کو کھایا ے۔ معزت سید یعقوب الطبیلا اس جھیڑ یے کوعلحدہ لے مگئے۔ آپ نے دورکعت

نمازنفل اداکی اور بھیٹر ہے سے مخاطب ہو کرارشا دفر مایا:

ا ے بھیڑ ئے! کیا تونے میرے بیٹے اور میری آٹھوں کی ٹھٹڈک کو کھایا ہے؟ الله تعالى نے اس بھیر ئے کو بولنے کی قوت عطا فر مائی:

فقال السباع ولكن اخلوني قهرا فجائو ابي اليك

اس بھیڑ یے نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ کی پناہ! اے اللہ تعالیٰ کے جی بے شک ا نبیاء علیم السلام کے گوشت کو نہ زمین اور درندے کھاتے ہیں اور نہ ہی ان کوآگ

جلاتی بلکن انہوں ئے جھے زبردتی پکوااور آپ کے پاس لے آئے۔

حفرت سيدنا ليقوب العليكان في اس عفر مايا:

ايها الذنب كيف و قعت في ايدهم؟

كبال سے تو آيا ہے اوركبال كااراد وركمتا تفا؟

بحير يے نے جوابا حضرت سيدنا يعقوب الطبيعة سے عرض كيا كه ميں جرجان كى

سرز مین سے آیا ہوں اور میرا کنعان جانے کا ارادہ ہے۔ جانے کا مقصدیہ ہے کہ

میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرایے بھائی سے ملاقات کرسکوں۔

حضرت سيدنا يعقوب الطينية نفر ما يا كه تواس سے كيوں ملنا جا ہتا ہے؟

بھیڑ یے نے عرض کیا کہ میرے والدمحر م سے میرے دادائے اور میرے دادا

جان نے آپ کے جدا محد حضرت سیدنا ابرائیم الطفیلات سے بیات بیان کی کہ اللہ

تعالی کے پیار کے طیل الطّیکائے نے ارشاد فرمایا: ﴿

من زاراً خافى الله كتب الله له الف حسنة و محا عنه الف سينة ورفع له الف درجة و انجاه من عذاب يوم القيامة بزيا رة. و جمع بينه و بين اخيه فى الجنة كا لسبا بة مع الوسطى.

جس مخص نے اللہ تعالی کی رضا کی خاطر اپنے بھائی سے ملاقات کی تو اس کو رب ذوالجلال کی طرف سے انعامات سے فواز اجائے گا۔

- (۱) الله اس كنامه اعمال مين ايك بزارنيكيان لكود ما
  - (۲) رب ذوالجلال اس کے ہزار گناہ معانب فرمادےگا۔
    - (۳) ہزاراس کے درجات بلند کیے جائیں گے۔
- (۴) خداوند قدوس اسے اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے سبب سے قیامت کے دن کے عذاب سے نجات عطافر مائے گا۔ دن کے عذاب سے نجات عطافر مائے گا۔
- (۵) خالق کا نئات اس انسان کواپنے بھائی کے ساتھ جنت میں اکٹھا کر دےگا، جس طرح کے سبا بدانگی وسطی کے ساتھ کی ہوئی ہوتی ہے۔

بھیڑے نے کہا کہ میں اپنے اس بھڑ کے بھائی کی زیادت کرنا چا ہتا ہوں کہ جس نے میرے ساتھ دودھ پیا، آب جھے اس کے مرنے کی اطلاع کی ہے۔اس کی موت نے جھے مغموم کردیا۔

قال يعقوب الطِّيني اكتبوا هذا الحديث عن هذا الذئب

حضرت سيمنا يعقوب الطينية فنفر لماكدال حديث كوال بعيفريك كاطرف كالمواو

علا وفرماتے ہیں کواے امارے دینی بھائیو! جب ایک بھیڑیا اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر رب ذوالحلال ہے تو اب طلب کرنے کیلئے اس کے عذاب سے نجات حاصل کرنے کیلئے اپنے بھیڑیے حاصل کرنے کیلئے اپنے بھیڑیے ہمائی کی معیت اختیار کرنے کیلئے اپنے بھیڑیے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو ہم کیے اس بات کونیس طلب کرے بلکہ تم بھی اپنے بھائی سے ملاقات کرتا ہے تو ہم کیے اس بات کونیس طلب کرے بلکہ تم بھی اپنے

بھائیوں سے ملاقات کرکے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تواب، اس کے عذاب سے نجات اور جنت میں اپنے بھائیوں کی معیت کوطلب کرو۔

﴿موعظہ ﴾

اس قدرزياده ثواب:

حضرت انس بن ما لک رفی این الله الله قال الله تعالی فی ملکوت مامن عبد یرود اخاله فی الله الا قال الله تعالی فی ملکوت عرشه! عبدی زارنی و علی قراه ای ضیا فته لا ارضی لعبدی قری دون الجنة.

کوئی ایما بندہ نہیں کہ جو اپنے بھائی سے ملاقات صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کرتا ہے گر یہ کہ اللہ تعالی اپنے عرش والے فرشتوں سے قرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ملاقات کی۔ جمھ پر اس کی مہمان نوازی ہے۔ میں اپنے بندے کیلئے جنت کے علاوہ کی ضیافت پر راضی چیس ہوں گا۔

### الله كالمحبوب:

حضرت ابو ہریرہ معظیمی سے مروی ہے کدرسول الشعطی نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے گھر سے صرف اس لیے نکتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی رضا کو حاصل کرنے کیلئے اپنے بھائی سے ملاقات کرے گا۔ خداونر قدوس اپنی رحمت کی وسعت کے سب سے اس کیلئے ایک فرشتہ مقرر فرمادیتا ہے۔

فرشتہ اس بندے سے کہتا ہے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ آ دمی عرض کرتا ہے کہ میں فلال سے مطنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتہ کہتا ہے: کیا تمہاری اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری ہے؟ آ دمی عرض کرتا ہے: ٹہیں۔

فرشتہ کہتا ہے: کیا اس نے آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ جس کی وجہ ہے آپ اے ملنا چاہتے ہیں؟ ووآ دمی عرض کرتا ہے: نہیں۔

فرشنداس بندے سے کہتا ہے : ملنے کا سبب کیا ہے؟ وہ آ دی عرض کرتا ہے کہ میں اس سے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ فرشته کہتا ہے کہ اے بندے! میں انڈرتعالیٰ کا قاصد ہوں ، من لو! اندرت بی تجھ نے اور اس ہے بھی محبت فرما تا ہے۔

افضل ترين عمل:

حفرت ابو ہریرہ ری اللہ است مالیات ہے کہ نبی کر بم علی نے فر مایا:

افضل الاعمال الحب في الله و البعض في الله

تمام اممال سے افضل ترین عمل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیلیے کس سے مجت کرنا اور

الله تعالى عى كيلي كى سے عداوت ركھنا۔ (هذا من حسان المصابيح)

مديث كي تشريح:

مستف کتاب فرماتے ہیں کداس خدیث پاک کا مطلب سے ہے کدایک مومن کیلیے دوستوں کا ہونا ضروری ہے کہ جن کے ساتھ وہ رب ذوالجلال کی رضا کی غاطر محبت کرے۔ ایک مومن کیلئے وشمنوں کا ہونا بھی ضروری ہے کہ جب وہ لوگ الله تعالی کی نافر مانی کریں تو پیٹخض رب ذوالجلال کی رضا کی خاطر ان ہے دشمنی ر کھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک فخص کس سب سے محبوب ہوگا تو بدیجی ہی بات ہے کداس کے خالف امر کے یائے جانے کی وجہ سے وہ مبغوض ہوگا۔ کیونکہ اس کا فعل بغض **اور محبت کے** درمیان دائر ہے اور بید دونوں چیزیں اس کے دل میں موجو د میں، جب ان میں سے کی ایک کا غلبہ ہو جائے توسی کا اظہار ایک فطری امر ہے جب محبت غالب موگی تو اس سے محبت کرنے والوں نے اعمال کا اظہار موگا۔ جبیرا که ایک دوسرے کا قرب حاصل کرنا ، ایک دوسرے سے محبت کرنا ، اس کو ہی دو تن کہا جاتا ہے آگر عداوت کا غلبہ ہو جائے تؤ پھر اس آ دمی سے ناراض رہنے والے لوگوں جیے افعال کا مدور ہوتا ہے۔ جیما کہ ایک دوسرے سے دوری اور ایک دوسرے کی مخالفت کرنا ، اس کا نام دشنی رکھا جاتا ہے۔ کیا تارافتگی کا اظہارمکن ہے؟

اگریہ سوال کیا جائے کہ نا راضگی کا اظہار کس طرح ممکن ہے؟

تو اس کا جواب مد ہے کہ ہاں! ایسا کرنا ممکن ہے۔ اس کی وجہ مد ہے کہ نارانسگی کا اظہاریا تو تول کے ذریعے ہوگایاٹعل کے ذریعے۔

قول کے ذریعے تاراضگی کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان دوسرے آومی سے بات چیت کرنے سے اپنے آپ کوروک لے کہ نہ تو اس کے ساتھ مکالمہ ہواور نہ ہی کوئی بات چیت ہواور کہی اس چیز کا اظہار گالی گلوچ کے ذریعے ہوتا ہے۔

نعل کے ذریعے ناراضگی کا اظہار یہ ہے کہ انسان اپ دوست کی مدوکرتا چوڑ دے، بھی اس کو تکلیف پہنی نے کی کوشش کرے، بھی اس کے مقاصد پر تدخن لگائے بعنی اپنے ایسے کام کرے جن کی وجہے اس تکلیف پہنچ ایسے کام نہ کرے کہ جن کی وجہے اس پر کوئی اثر ہو۔ یہ طریقہ اس وقت اختیار کرنا چاہیے کہ جب وہ جان یو چھر گناہ کا کام کرے، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہوں یا کہیرہ ہوں۔

غلطی بر نا دم ہونا:

اگرایک انسان سے وئی لفزش ہوجائے وہ اس پر نا دم ہو۔ اس پر امرار کرنے والہ بھی نہ ہو، تو اس بارے بہتریہ ہے کہ انسان اس ست چٹم پوٹی کرے اور اس پر والہ بھی نہ ہو، تو اس بارے بہتریہ ہے کہ انسان اس ست چٹم پوٹی کرے اور اس پر وہ ایسی معصیت ہو جو تیرے ساتھ متعلق ہو یا ایسے فتض ہے متعلق جو تیرانعلق دار ہوتو ایسی لفزش سے اعراض کرتا اچھا ہے۔ اس لیے کہ ایسے فتض کو معاف کر دینا جو تیجھ پر ظلم کرے یا تیرے ساتھ برائی کرے۔ یہ ہے کوئل ایسی کا نافر مائی کرے اور اللہ تعالی کی نافر مائی کرے وار اللہ تعالی کی نافر مائی کرے اس کے فیب کوئہ چھپانا۔ یہ اس پر احسان کرنے کے متراوف ہے۔ تو اس موقع پر اس پر احسان جمیں کرنا چاہے کوئکہ ایسے ظالم پر احسان کرنا، مظلوم کے ساتھ برائی کرنے کے متراوف ہے۔ تو برائی کرنے کے متراوف ہے۔ کوئکہ ایسے ظالم پر احسان کرنا، مظلوم کے ساتھ

ظالم سے اعراض كر مظلوم كرول كوتقويت كينجانا، ظالم كرول كوتقويت ينجانا، ظالم كرول كوتقويت ينجانا في الم كرول كوتقويت ينجانے سے اللہ تقالی كر ہاں دارہ ليده كمل ہے۔

### بابنبر۵۵

# عداوت شيطان

الله تعالی فرما تا ہے:

یا ایها الذین امنوا لا تتبعوا خطوت الشیطن و من یتبع خطوت الشیطن فانه یا مر با الفحشاء والمنکر ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من احد ا بدا و لکن الله یزکی من یشاء و الله سمیع علیهم

ترجمہ: ''اے ایمان والو! تم شیطان کی پیروی اور اس کے طریقہ پرمت چلو، البتہ وہ فاحث فعل کا عظم کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہواور اس کی رحمت نہ ہوتو وہ تم کوتا پاک کر دے لیکن اللہ تعالیٰ جے چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

خطوات الشیطن ہے مرادشیطان کا طریقہ اور عادت ہے اور اس کے معنی یہ بیں کہتم شیطان کے راستہ پرمت چلو اور اس کے دسوسوں اور برے کا موں اور برگ ہاتوں ہوں ہوں ہوں کہ برگ باتوں کے سننے اور کہنے کی بیروی نہ کرو۔ حاصل کلام بیہ ہے کہ شیطان جو برے کام کرنے اور بری بات کہنے اور سننے کی طرف مائل کرتا ہے اور دل میں وسوسہ ڈ الن ہے۔ ایسا کا م نہیں کرنا چاہے بلکہ اس سے پر بیم کرنا ضروری ہے جو ایسا کا م کرے گا دورایذ الی ونتا ہوگا۔

درود نی کریم مثلث کی بارگاہ میں پہنچتا ہے:

حضور نی کریم علی سے روایت ہے کہ جھ پر کشت سے درود بھیخ والا جنت

میں سب سے زیادہ بیویاں پانے والا ہے۔

ابن بشام سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جمعہ کے روز جمع پر کشرت سے درود پاک بھیجا کرو تہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور زمین پنجمروں کے وجود کو نہیں کھاتی اور جب کوئی سلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے تو فرشتداس درود کو جمھ تک پہنچا دیتا ہے اور اس کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے یارسول اللہ ملک افالی فقط فیاں

دعا ئىس قبول كيون نېيى بوتىن:

شفق کنی رحمة الله علیہ ہے منقول ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمة الله علیہ بھر ہے ۔ الله علیہ بھر ہے ۔ الله علیہ بھر ہے ۔ بازار میں گئے اور کیئے گئے : اے ابواسختی الله تعالى اپنی کتاب میں فر مانتا ہے کہ ''جھ ہے دعا ما گو میں قبول کروں گا۔'' ہم ایک مدت سے دعا ما نگتے نہیں گر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم ایک مدت سے دعا ما نگتے نہیں گر ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔

حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ القدعلیہ نے کہا کہ اے اہل بھرہ المہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں۔ دس چیزوں سے اور کس طرح تہماری دعا قبول ہو۔ (۱) تم نے اللہ تعالیٰ کو پہانا اور اس کا حق ادائیس کیا، (۲) تم نے قرآن پڑھا کین اس پڑھل شہ کیا، (۳) تم نے وجوئ کیا محبت رسول (علقیہ) کا مگر حضور (علیہہ نے) کی سنت کو چھوڑ دیا، (۴) تم نے وجوئ کیا عدادت شیطان کا مگر اس کی موافقت اور اطاعت کی، (۵) تم نے جنت کی رائی کیا داخل ہونے کا دعویٰ کیا مگر کم کم ٹیس کیا، (۲) تم نے دووز تے سے جات کا دعویٰ کیا مگر اس کے اندر اپ نفول کو ڈال دیا، (۷) تم نے دعویٰ کیا کہ موت برق ہے مگر اس کیلئے تیاری نہیں کی، (۸) تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی میں مشخول رہے کی کیا اس کا مشخول رہے کی کیا کہ موت برق کیا گئی اور اس کیلئے تیاری نہیں کی، (۸) تم اپنے بھائیوں کی عیب جوئی میں مشخول رہے کیا گئی اور اس کا کھر اس کیا تھیں کو دند کھا، (۹) تم نے اپنے پروردگاری نعیس مصال کا۔

تہ کیا، (۱۰) تم نے ردوں کو دفن کیا لیکن ان سے عبرت نہیں حاصل کا۔

ا بلیس کے کشکر کا کام: صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اہلیں اپنے نشکر کو تھم

﴿ ووم ﴾ دیتا ہے کہ مجیل جاؤ اور لوگوں کے نز دیک جو جاؤ اور ان کو باز رکھونماز ہے۔ پس ا یک شیطان ایک فخص کے زویک آتا ہے جونماز کا ارادہ کرتا ہے اوراس کو باز رکھتا ہے نمازے، پہال تک کدو وظم کرتاہے کہ کال نہ ہوں رکوع، بچو نماز کے اور اس کی قر اُت اور تبیج اگراس پر بھی قادر نہ ہوتو پھراس کے دل کومشغول کرتا ہے، دنیا کے کاموں میں اور اگر کمی بھی چیز کے اوپر وہ قادر نہ ہو سکے تو ذلیل وخوار ہوکر واپس لوٹ جا تا ہے، لپل شیطان تھم دیتا ہے کہ اس شیطان کومضبوطی سے پکڑواور اے دریا میں ڈال دواورا گرکوئی کی مخض پر کامیاب لوٹے تو وہ اس کی تعظیم و تکریم کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ فرشتہ اور شیطان:

حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ شیطان کا بن آ دم کے ساتھ ایک تعلق ہے اور فرشتے کے ساتھ بھی ایک تعلق ہے۔ پس شیطان کا وعدہ شرک کا ہے اور حق کے جمِثلانے کا ہے اور فرشتے کا تعلق خیر کا وعدہ یا دولا نا اور حق کی تقید یق کرنا ہے۔ پس جس نے اس کو پایا وہ جان لے کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ کی تعریف کرے اور جس نے شیطان کو پایا وہ اس کے فریب نے پناہ مانگے۔

# ضروری بات:

علما وفرماتے میں المه المام ب-اس كالفوى معنى ب: "قرب" فرشتہ اور شیطان ان دوبا توں کی وجہ ہے انسان کے قریب ہوتے ہیں۔وہ دو اموریه بین بھلائی کا دعدہ کرنا اور برائی کا دعدہ کرنا۔

علاء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ دوالہام ہیں جوانسان کے دل میں واقع ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک فرشتہ کے واسطہ سے اور دوسر اشیطان کے واسطہ ہے۔ جو فرشتہ کے واسطہ سے انسان کے دل میں واقع ہوا، اسے الہام کہتے ہیں اور جوشیطان کے واسطہ سے انبان کے دل میں واقع ہو، اسے وسوسہ کہتے ہیں اور ان فی دل ان دونوں چیز دل کو جذب کرنے والا ہے کیونکدانیان اپنی اصل فطرت کے اعتبار سے فرشتہ کے آثار اور شیطان کے آٹار کو تبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ دونوں چزیں برابر ہیں۔ ان میں سے ایک کو دوسرے پر تربیح دے سکتا مگر جب خواہشات کی بیروی کرے گا اور شہوات کو پورا کرے گا تو شیطان کے آثار کو تربیح حاصل ہوجائے گی اور اگرانسانی خواہشات سے ابعتناب کرے اور شہوات کی خالفت کرے تو فرشیتہ کے آٹار کو تربیح حاصل ہوجائے گی۔

انسان کے جاروشمن:

حضرت فتیہ ابواللیث سمرفندیؓ نے فر مایا: اے انسان! تیرے چار دہمن ہیں، ان میں سے ہرایک کے خلاف جمیں جہاد کرنا چاہیے۔

(۱) انسان کا پہلا دشن'' دنیا'' ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے: (فلا

تغونکم المحیوة المدنیا)''تو گر بزجهیں دعوکہ نددے دنیا کی زندگی۔'' (لقمان۳۳). (۲) انسان کا دوسرا دخمن اس کا ''نفس'' ہے اور بیرتمام دهمنوں سے خطرناک

ر (۱) معنان کا رومر او رکن کا میں ہے۔' دشمن ہے جیسا کد حدیث شریف میں ہے۔'

حضرت عبدالله ابن عباس معظمين عدوايت م كدرسول الله عظفة في فرمايا:

اعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك

ترجمہ: ''اے انسان! تیرا سب سے بوا دشمن تیرائنس ہے جو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔''

ای طرح قرآن یاک مین خالق کا ننات نے فرمایا:

وما ابرى نفسى ان النفس لا مارة بالسوء

ترجمه: ''اور میں اپنے نفس کو بے قصور تہیں بتا تا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا تھم

دين والا ب- " (يوسف ٥٣)

(m) انسان کا تیسرا و شمن ' شیطان الجن' ' ہے۔ جس کے بارے میں بندہ اللہ

تعالی کی پناہ طلب کرے جیسا کہ خودرب ذوالحلال نے فرمایا:

ان الشيطان لكم عدو فا تخذه عدوا (قاطر٢)

ترجمہ '' بے شک شیطان تہارادشن ہے تو بھی اے وشمن مجمور''

(٣) انسان كا جوتها دشن "شيطان الانس" بيجس سے بيخ كا تهم بے كونكه بير

انسان کیلئے شیطان الجن کے مقابلے بی زیادہ خطرناک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان النس معائد کرنے ، آمنا شیطان الانس معائد کرنے ، آمنا سامنا کرنے اور برائی پر مدوکرنے کا کام کرتا ہے۔ المبیس لعین کے بیٹدرہ وشمن :

وہب بن منبہ ّ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان اہلیں کو حکم دیا کہ وہ حضور بن كريم عظية كي ياس آئ اورجووه سوال يوچيس اس كاجواب دے ليس شيطان اك ين كى صورت من باته من ايك عصاليه بوئ آيا اور عفور بى كريم والله ن وچها كدتو كون بع؟ تواس في كها كديس الليس مول تو آپ علي في في حيها تويهان كول آيا ب؟ تواس ن كباكه الله تعالى في مجص حكم ديا ب كه آب علي كا جاؤں اورآپ کے سوال کا جواب دوں حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ میری امت یں تیرے کتنے وشمن میں؟ اس نے کہا کہ پندرہ (۱۵)۔(۱)ایک آپ ہیں حضرت محمد على - (٢) امام عاول، (٣) مالدار تواضع كرف والا، (٩) سي تاجر، (٥) عالم نمازی خداترس، (٢) مومن ناصح، (٤) مومن رحم كرنے والا، (٨) توبد كرنے والا اورا پنی توبہ پر ثابت رہے والا، (٩)حرام سے پر ہمیز کرنے والا، (١٠)وہ مومن جو پا کیز گل کرنے والا، (۱۱)وہ مومن جو صدقہ کرنے ولا ہو، (۱۲)مومن خلیق اچھے اخلاق والا، (١٣٣) وه مومن جولوگوں كونفع پنجائے، (١٣) جومومن بميشه قر آن پاك پڑھتا ہو، (۱۵) و دمومن جورات کوعبادت کرنے ذالا ہو جب سب لوگ سو جا کمیں۔ ابلیس کے دس دوست:

حضورتی کریم علی نے پوچھا کہ میری امت میں تیرے کتے دوست ہیں تو اس نے کہا کہ دس (۱۰) لوگ میرے دوست ہیں۔ (۱) طالم با دشاہ، (۲) مالدار تئبر کرنے والا، (۳) خیات کرنے والا، (۴) شراب چینے والا، (۵) نمیبت کرنے والا، (۲) بدکاری کرنے والا، (۵) تیبیوں کا مال کھانے والا، (۸) نماز میں ستی کرنے والا، (۹) زکوۃ دینے والا، اور (۱۰) زیادہ امیدیں باندھنے والا۔

پس بیلوگ میرے بھائی اور میرے دوست ہیں۔

بنی اسرائیل کے عابد کا عبر تناک انجام:

ا یک حدیث شریف میں ہے۔ بن امرائیل کا ایک عابدتھا جواپے گھر جا گھر میں عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس عبادت گزار کا نام برصیصا تھا۔ اس قدروہ القد تعالیٰ کا نیک بندہ تھا کہ وہ متجاب الدعوات بن چکا تھا،لوگ اس کے پاس اینے مریضوں کو لاتے اوراس کی دعا کرنے سے وہ بھارتندرست ہو جاتا۔

البيس تعين نے ايك دن اين شيطانوں كو بلايا اور كہا كداش برصيصا عابد كوتم میں ہے کون آ زمائش میں ڈال کر گمراہ کرے گا؟

شیطاطین میں سے عفریت نامی شیطان نے کہا کہ میں اسے آز مائش میں ڈ الوں گا اگر میں اسے فتنہ میں مبتلا نہ کر رکا تو میں تم شیطاطین میں ہے نہیں ہوں ے۔ اللیس لعین نے کہا کہ ٹھیک ہے بیاکا متمہارے سپردکیا جاتا ہے۔

عفریت نامی شیطان بنی اسرائیل کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کے پاس گیا جس کی حسین وجمیل بیٹی تھی جواینے والدین اور بھائیوں کے پاس میٹھی تھی۔شیطان نے اسے اٹھا کرز مین بردے ماراء اس وجہ سے اس لڑکی کے اہل خاندائیزائی بریشان ہوئے اوراؤ کی برجنون کی کیفیت طاری موگئی اورکئی دن تک اس کی یمی کیفیت رہی۔

چنددن گز رنے کے بعدایک انسان کی شکل بنا کروہ شیطان ان کے پاس آیا اوراس نے لڑکی کے گھر والول ہے کہا کہ کیاتم چاہتے ہو کہ یہ تندرست ہو جائے جبُ ان کی طرف سے اثبات میں جواب ملا تو شیطان نے کہا کہتم فلاں راہب کی طرف جاؤ وہ جب اس کیلئے دعا کرے گا تو یہ تندرست ہو جائے گی چنانچہ اس مجنونہ لڑکی کے گھروالے اے راہب کے یاس لے گئے جب اس نے وعا کی تو لڑکی بالکل تندرست ہوگئی جب وہ اے واپس لے کریلئے تو شیطان نے ان سے کہا کہ اگرتم پہ عابتے ہو کہ بدائر کی بالکل تندرست ہو جائے تو تم اسے پچھ دنوں کیلئے رابب کے پاس رہے دو۔ وہ او کی کو لے کردوبارہ راہب کے پاس مجے اور اسے کہا کہ کی ونوں تک آپ اے اپنی پاس رکھیں۔ راہب نے اٹکارکیا لیکن انہوں نے لڑکی کو اس کے پاس رکھنے پراصرار کیا اور آخر کا راہب کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔
راہب نماز پڑھتا اور ہمیشہ روزہ رکھتا، راہب نے لڑکی کو اپنی پاس بٹھا لیا،
اے کھانا کھلایا، یبال تک کہ کائی دیر تک اے اپنی پاس بٹھائے رکھا۔ ایک دن راہب نے اس کی طرف نظر کی۔ اس کے چہرے اور جسم کو دیکھا تو اسے یوں لگا کہ اے تو آئ تک اس سے زیادہ حسن و جمال والا کوئی نظر نہیں آیا۔ راہب کا دل شیطانی وس کی وجہ سے لڑکی کی طرف ماکل ہوگیا اور وہ صبر نہ کر سکا جس کا متیجہ مید لکلا

شیطان نے راھب کے پاس آگر کہا کہ تونے اس لاکی کو حاملہ کر دیا ہے۔ یہ بوتو نے جرم کیا ہے۔ پاشاہ مجتمع ہرگر نہیں چھوڑے گا اگر تو اپنے اس جرم کو چھپانا چاہتا ہے تو لاکی کو ذیخ کر کے اپنے اس گرجہ میں دفن کر وے جب اس کے والدین آگر تھے ہے اسکے بارے میں معلوم کریں تو ان سے کہنا کہ وہ فوت ہوگئی ہے چنا نچے جب لاکی کے اہل خاند آئے۔ اس کے بارے میں پوچھا تو راھب نے کہا کہ لاکی فوت ہوگئی ہے تو وہ خاموش ہوگئے اور انہوں نے راھب کی تصدیق کی۔

شیطان لڑکی کے گھر والوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ راھب نے تمہاری لڑکی کے ساتھ جماع کیا جب اسے بیخوف لائق ہوا کہ تم میں سے کسی کو اس کا پینہ چل جائے گا تو اس نے لڑکی کو ذیخ کرنے کے ابعد اپنے گر جا گھر میں وٹن کر دیا۔

بادشاہ لوگوں کو لے کر دوبارہ راھب کے پاس گیا۔ انہوں نے قبر کو کھودا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی ذرخ کی ہوئی وہاں فن ہے۔ انہوں نے راھب کو پکڑااور بطور سزاا سے سولی پر لئکا دیا، جب راھب سولی پر لٹکا یا ہوا تھا تو شیطان اس کے پاس آیا اور راھب سے کہا کہ تو اگر اس جالت بیں اللہ تعالیٰ کے سواج جے بحرہ کر ہے تو میں مجمدہ کر سکتا ہوں نہ راھب نے کہا کہ بین مجمعے اس حالت میں کیے مجدہ کر سکتا ہوں تو شیطان نے کہا کہ اگر تو صرف اپنے سرسے اشارہ کر دے تو میں تیرے اس طرح کرنے سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ را صب نے سر کا اثارہ کرتے ہوئے اسے بچدہ کیا۔ عفریت تا می شیطان نے کہا کہ میں تجھ سے بیزار ہوں کیونکہ میں تمام جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔

اس چیز کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں موجود ہے:

كمثل الشيطان اذ قال للا نسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك انى اخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما

انهما فى النار خالدين فيها، و ذلك جزاء الظلمين. ترجمه: شيطان كى كهاوت چباس نے آدى كه كاركر، چرجباس

نے کفر کرلیا، بولا میں تجھ سے الگ ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جو سارے جہان کا رب تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں سارے جہان کا رب تو ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آگ میں

ہیں، ہمیشداس میں رہےاور ظالموں کی یہی سزاہے۔''

صحابی رسول کا فرمان:

حضرت عبداللد بن ابن عباس فظی دفرمات میں کداے انسان! جب تونے بی اسرائیل کے عابد برصیصا کا حال جان لیا کدوہ دوز ن میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو تجھے یہ مجھی جان لینا چاہیے کداے انسان! جب تو شہوات کی پیروی کرے، مضم کا اظہار کرے تو تیرے دل پرخواہشات کے واسطہ سے شیطان کا تسلط ظاہر ہو جائے گا اور تیرا دل

شیطان کی آ ماجگاہ بن جائے گا۔اس لیے کہ خواہشات شیطان کی چراگاہ ہیں۔ لکین اگر شیطان کے خلاف اسے نفش سے جہاد کرے، خواہشات اور غضب کی

پیروی نہ کرے تو انسان کا دل فرشتوں کے اتر نے کی جگہ اور ان کا ٹھکانہ بن جائے گالیکن جب دلوں میں سے کوئی دل شہوات، غضب، حرص، طمع اور اس کے علاوہ جتنی فتیج انسانی خصلتیں ہیں جوخواہشات ہے جنم لیتی ہیں۔ ان سے خالی نہ ہوتو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی دل اس بات سے خالی ہو کہ وہ شیطان کا مرکز نہ ہو بلکہ وسوسہ کے سبب سے وہ دل شیطان کا ٹھکانہ ہوتا ہے اور اس کے وسوے اس وقت تک ختم نہیں ہو کیے کہ جب تک ان وساوس کے علاوہ کی اور چیز کا ذکرتہ کیا جائے تو اس نے پہلے جو پچھاس کے دل میں ہے۔ وہ سارے کا ساراختم ہو جائے اور اس میں صرف الشرقعالی کی یا دباقی رہ جائے اور جو چیزیں الند تعالیٰ کے ذکر کے معلق بین وہ باقی رہ جائیں۔

الدتولی کے ذکراور جو چیزیں اس کے متعلق ہیں، ان کے علاوہ ہر چیزشیطان کا مرکزین علی ہے۔ اس رب ذوالجلال کا ذکرتی ایک ایسی چیز ہے جوانسان کوتمام مصائب سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور جہال ذکر خدا موجود ہووہال شیطان کیلئے کوئی جگہ مصائب انسان! تو اس ہدایا ہے کو تجول کرا ہے ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا کہ الدتعالی جو کہ بادشاہ اور دوگار ہے، تیری تمام مشکلات کوآسان کردے۔

### ول کی مثال:

سی است میں کہ دل کی مثال ایک قلعہ کی ماننہ ہے جس کے بہت سارے
دروازے ہیں۔ شیطان ان درواز ول میں سے ہرایک سے داخل ہونے کی کوشش کرتا
ہے۔ اس کا مالک اور متولی بنما چاہتا ہے جبکہ انسان کیلیے اس دل کی حفاظت کرنا
ضروری ہے۔ انسان دل کی حفاظت پر اس وقت تک قادر نییں ہوسکتا جب تک کہ اس
کے درواز ول کی حفاظت نہ کرے۔ داخل ہونے والی چیزوں کو نہ روکے اور درواز ول
کو بند نہ رکھے۔ دل میں داخل ہونے والی چیزیں برکی صفات ہیں، جب ایک آدمی
میں کوئی برک صفت پائی جاتی ہے قو وہ شیطائی قو توں میں سے ایک قوت ہوتی ہے اور
اس کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ اس کے درواز وں میں سے ایک
دروازہ ادراس کے اندردا علی ہونے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے۔

# توبه کی شرا نظ:

بررگان دین فرماتے میں کہ توبہ کی تین شرائط میں:

- (۱) گناه سے رجوع کر لینا۔
  - (٢) گناه پرنادم مونا۔
- (۳) ہمیشہ ہمیشہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔

#### توبه کی شرا نظ:

حضرت جابر صفی الله این این این این این این این این این اعرابی مجد نبوی میں داخل ہوا اور کہا: یا اللہ! بیس بھی ہے بخش طلب کرتا ہوں ، تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ، تیری بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں ، تیری بارگاہ میں تو بہ کرنا : پرخی اور شخی میں المرتفیٰ دخوا تھا ہے اس سے فر مایا: اے اعرابی! زبان کی تیزی کے ساتھ تو بہ کرنا ، پرجمو نے لوگوں کی تو بہ ہے بیہ جو تو نے تو بہ کی ہے ، پرخود ایک اور تو بہ کرئے کے عماق ہے۔

اعرانی نے عرض کیا: اے امیرالموثین ﷺ ایچ لوگوں کی توبہ س طرح ہوتی ہے؟ مصرت علی الرتضی ﷺ نے فر مایا کہ پچے لوگوں کی توبہ یہ ہے جس میں سے چھے باتیں یائی جائیں:

- (۱) زمانه ماضی میں کیے ہوئے گنا ہول پر ندامت،
  - (٢) جوفرائض ضائع ہو چکے ہوں ،ان کا اعادہ،
    - (٣) برايك ظلم كي معافي،
- (۳) نفس کو اطاعت میں اس طرح میکھلانا جس طرح کہ گناہوں میں اسے پروان چڑھایا گیا۔
  - (۵) نفش کوالها عت کی کرواجث چکھانا جس طرح کداہے معصیت کا مزہ چکھایا گیا۔
    - (٢) نفس جس جس جگه پر بنساس اس جگه پراس دالانا۔

### جب اس كاكرم موجائ

حضرت بنم الدین قدس سره العزیز نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کی اپنے خاص بندے کو اسفل السافلین کی دوری ہے اٹھا کر اعلیٰ علیین کا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی عنایات کے جذبے کے تصرفات کے ساتھ عبادت میں اخلاص عطا فرما دیتا ہے پھرا ہے اپنی بارگاہ کی طرف رجوع کرنے کی تو فیش عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی

طرف قرب عاصل کرنے کیلئے رجوع کو قبول فر ما تا ہے۔جبیبا کہ حدیث قدی ہے۔ خودرب ذوالحلال نے فر مایا:

من تقرب منى شبرا تقربت منه ذرالما و من تقرب فى ذرا عا تقربت منه بالما

جب میرابندہ ایک بالشت کے برابر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک ہاتھ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں، جب وہ ایک ہاتھ کے برابر میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں ایک گڑ کے برابراس کے قریب ہوجاتا ہوں۔

علاء فرماتے ہیں کہ اس کامعنی میہ ہے کہ جو بندہ تو بداور اطاعت کے لحاظ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و تو ثیق اور مد دکرنے کے لحاظ سے قریب ہو جاتا

ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اگر بندہ اس میں اضافہ کرے تو میں بھی اضافہ کردیتا ہوں۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

باب نمبر ۵۸

# داربقا کی طرف روانگی

#### الله تعالی فرما تا ہے:

يا عبادى الذين امنوا ان ارضى واسعة فاياى فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم الينا ترجعون والذين امنو وعملوا الصلحت لنبوئنهم من الجنة غرفا تجرى من تحتها الانهار خلدين فيها نعم اجر العلملين

ترجمہ: ''اے نیرے ایمان وائے بندو! میری زمین وسیع ہے اور میری
عی عبادت کروال لیے کہ ہر جاندار نے موت کا مرہ چکھنا ہے اور تم
ہماری طرف ہی لوٹو گے اور جولوگ ایمان لائے اور اوسی عمل کیے ہم ان
کیلئے جنت میں ایسے کی بنائیں گے کہ بیاس میں ہمیشدر ہیں گے جن کے
نیچ نہریں بہتی ہیں، نیک عمل کرنے والوں کیلئے یہ بہترین اجرہے۔''

#### شان زول:

مقاتل اورکبی نے کہا ہے کہ بیآیت مبار کہ ضعیف مسلمان لوگوں کے حق میں ہے کیونکہ وہ لوگ سے حق میں ہے کیونکہ وہ لوہ اگر وہ اگر وہ ایک نظام ترمین کر سکتے کیونکہ اگر وہ ایکان طا ہر کر تے اور طرح طرح کی ایکان طا ہر کرتے اور طرح کی حیث نگالیف دیتے تو اللہ تعالی نے فرمایا: اے ایمان والو! اگرتم ایمان طا ہر کرنے کی وجہ سے کے میں تکلیف سے پڑے ہوتو کی مکہ سے یہ یہ کی طرف نکلو، بے شک مدید

کشادہ ہے، اس لیے یہاں گناہ کثرت سے ہوتے ہیں دہاں پررہنے ہے منع کیا گیا ہے جس کو گناہوں سے خلاصی ممکن نہ ہواس پر واجب ہے کہ وہ بہتر جگہ کی طرف جمرت کرے جہاں عبادت اور فراغت حاصل کر سکے اور بعض نے کہا کہ بیآ یت مبارکہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو جمرت کرنے سے انکار کرتے تھے کہ ہم جمرت کریں گو جموک اور پیاس سے مرجا کیں گے۔

### م نے کے بعدروح:

حضرت الو ہریرہ صفح اللہ ہے دوایت ہے کہ حضور نی کریم علی نے فر مایا کہ جب مومن مرجا تا ہے ہوتی رہتی ہے۔ جب مومن مرجا تا ہے تو اس کی روح اس کے گھر کے قریب ایک مسینے تک پھرتی رہتی ہے اور اس مومن کی روح ویکھتی ہے کہ اس کے اہل وعیال کس طرح اس کا مال تقسیم کرتے ہیں اور اپنی قبر کی طرف ایک مسینے بعد لوث آتی ہے اور قبر کے گروائی سال تک گھوٹی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے کہ کون میری قبر کے نزد دیک تا ہے اور دعا کرتا ہے اور کوئن اس کی یاد سے غزدہ ہوتا ہے میری قبر کے نزد کیک تا ہے اور دعا کرتا ہے اور کوئن اس کی یاد سے غزدہ ہوتا ہے اور جب سال ختم ہوتا ہے اور اس کی روح کو اٹھا لیا جاتا ہے اور تمام روحوں کے ساتھ ملا ویا جاتا ہے جہاں وہ صور کے پھو تکنے تک رہیں گے۔

### ٔ ترک خوف کا نقصان:

علاء فرمائے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سمایدا گناہ ہے جس کی وجہ سے ایمان کے سلب ہوئے کا خوف ہے؟

مائل كاسوال بن كرحفرت امام اعظم رحمة الله عليه في ارشا وفر مايا:

ترک الشکر علی الایمان و ترک خوفی سوء الحا تمه وظلم العباد

وہ چیزیں جن کی دجہ سے ایمان کے نتم ہونے کا خوف ہے۔ آپ نے فر مایا: وہ تین چیزیں بیں:

(۱) ایمان کمنے پرناشکری کرنا۔

- (۲) فاتمہ بالخیرنہ ہونے کے خوف کوترک کر دیتا۔
- (۳) بندوں برظلم کرنے کے خوف کور ک کروینا۔

#### بعدازموت جارفرشتوں کا بھیجا جانا:

بزرگان دین فرماتے ہیں:

يرسل الله تعالى اليه بعد موته عند حمل الجنازة اربعة ملنكته فاذا اتوا على راس قبره نادى احد هم انقضت الا جال و القطعت الآمال. ونادى الثانى ذهبت الا موال و بقيت الا عمال و نادى الثالث زالت الا شعال و بقى الوبال و نادى الرابع طوبى لك ان كان مطعمك من الحلال و كنت مشغو لا بخدمة ذى الجلال.

جب بنده مرجاتا ہے اس کے مرفی کے بعد اور جنازہ اٹھانے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف حیارہ فرشتے جیجتا ہے جب وہ اس کی قبر کے سر بانے کئی جاتے ہیں تو ان سے ایک فرشتہ کہتا ہے: یہ تیس ختم ہوگئیں اور امیدیں منقطع ہوگئیں۔
دوسرا فرشتہ ندادیتا ہے: مال ودولت ختم ہوگیا اور صرف اعمال باقی رہ گئے۔
تیسرا فرشتہ آواز دیتا ہے: مصروفیات اختما میڈیر ہو کیں اور وہال باقی رہ گیا۔
چوتھا فرشتہ مزنے والے سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے مرفے والے! تیرے لیے
خوشخبری ہے اگر تیرا کھانا طال کا تھا اور تورب ذوالجلال کی خدمت میں معروف رہا۔

الله بى سب كارزاق ہے:

روایت ہے کہ جب حضرت سلیمان النظی کی کیلئے زمین وسیع ہوئی اور جب آپ
کو حاکم بنایا گیا جن وائس کا ، حق وطیور کا تو ان کانفس مخرور ہوا پس اجازت جابی
این پروردگار ہے کہ وہ مجھے تھم دے کہ میں مخلوق کو ایک سال تک روزی دوں۔
اللہ تعالی نے وی بھیجی کہ بھی میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ حضرت سلیمان النظیمی اللہ تعالیٰ نے ایک ون کا تھم دیا

تو حضرت سليمان الطَّفِيلاً نے حكم ديا جن وانس كو جينے زيين جيں سب آ جا كيں اور يكا كيں اورمو جودر كھيں \_ پس يكايا گيا اور چاليس ( ۴٠ ) روز تك موجود ركھا گيا پھر ہوا کو تھم دیا کہ وہ کھانے کی چیزوں کے اوپر چلے تا کہ وہ کھانا خراب نہ ہواور فرمایا كه كهانا ايك وسيع ميدان مين جمع كرديا جائي الله تعالى في حضرت سليمان الطبيلا کی طرف وی بھیجی کہ مخلوقات میں ہے کس سے شروع کرے گا؟ حفرت سلیمان الظيلا نے فرمایا كه ميں نشكى اورترى ميں رہنے والوں سے شروع كروں گا۔ الله تعالى نے دوسمندروں میں ہے ایک مجھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان النظیفان کی دعوت پر جائے۔ مچمل نے سراٹھایا اورسترخوان برآئی اور حضرت سلیمان الطیع سے کہا کہ اللہ تعالی نے میری روزی آج تمبارے ذمہ کی ہے تو حضرت سلیمان الطبیع نے کہا کہ تو کھانا کھا لے۔ پس کھانے لگی اور ایک لیح میں سارا کھانا کھا گئی۔ پھر یکار کر کہا اے سليمان الظِّفظ ! مجمعه پينه بحر كركها نا كهلا يئة مين بحوكي مون تو حضرت سليمان الطِّفظ ! نے کہا کہ تو اہمی تک سیر میں ہوئی تو چھلی نے کہا کہ میں ابھی تک بھوکی ہوں تو اس وقت حضرت ملیمان الطّینیلا محبدے میں گریڑے اور کہا: یاک ہے وہ ذات جومخلوق کی روزی کا ضامن ہے۔اس کے ملاوہ اور کو ٹی نہیں جانتا ہے۔

# الله کے نبی کا چیونی سے سوال:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیرنا سلیمان النظی نے چیوٹی سے سوال کیا؟ کم رز قک فی السنة؟ سال بَعرکی تیری کُنّی روزی ہے؟ چیوٹی نے اللہ کے نی کو جوا یا عرض کیا:

حبة من حنطة كدم كاايك دائد

حضرت سلیمان الطیلی نے جب دیکھا تو چیونی سے فرمایا کہ تو نے گندم کے دانہ کا دوسرا آ دھا کیوں نہیں کھایا؟

چیونٹی نے کہا: کہ جب میرا تو کل اللہ تعالیٰ پر تفا تو میں سال بھر میں گندم کا ایک دانہ کھاتی کیونکہ وہ ججھے رزق دینے ہے تھ وم نہیں کرتا لیکن جب میں اس شیشی میں بندتنی اور میرا لوکل آپ کی ذات پر تھا تو میں نے گذم کے داند کا نصف حصہ چھوڑ دیا۔ بیسویؒ کر کداگر آپ نے مجھے اس سال پھلا دیا تو آئند وسال گندم کے دانہ کا دوسرا آ دصا حسہ کھالوں گی۔

### رو آ کے نکلنے کی کیفیت:

ایک حدیث شریف میں ہے:

جب انسان پرزع کی حالت طاری ہوتی ہے تو ملک الموت کندادی جاتی ہے

کہ اے چیوڑ دیں تا کہ بیاستراحت کرلے روح نظتے نظتے جب سینے تک پنجی ہے

تو تھم ہوتا ہے کہ اس کو ای حالت پر چیوڑ دیں تا کہ اسے استراحت طے۔ جب

روح حلقوم تک آ پنچی ہے تو پھر ملک الموت کو تدادی جاتی ہے کہ اس کوای حالت

پر چیوڑ دیں تا کہ اعضاء ایک دوسرے کو الوداع کر سکیں ۔ آگھ آگھ کو الوداع کرتی ہے

ہ اور کہتی ہے کہ قیامت کے دن چک السلام علیم ۔ اس طرح دونوں کان ایک دوسرے کو دونوں ہاتھ اور پاؤل ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہیں۔ روح نفس کو الوداع کرتے ہیں، اس بات ہے کہ ایمان دوسرے کو دونوں ہاتھ اور پاؤل ایک دوسرے کو الوداع کرتے ہیں، اس بات ہوجاتی ہوجاتی ہوتی ہے کہ ایمان کہ دونوں ہاتھوں اور پاؤل میں حرکت تبییں ہوتی ۔ آٹھوں میں نظر نہیں ہوتی، کہ دونوں ہاتھوں اور پاؤل میں حرکت تبییں ہوتی ۔ آٹھوں میں نظر نہیں ہوتی، کا نوں میں قوت ساعت نہیں رہتی ،جم میں روح ہاتی نہیں رہتی ۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کا نول میں قوت ساعت نہیں رہتی ،جم میں روح ہاتی نہیں رہتی ۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر دل بغیر معرفت کے دو جائے تو قبر میں بندے کا کیال حال ہوگا؟

مرنے والے روح کے نکل جانے کے بعد کی ایک کو بھی نہیں ویکھا۔ نہ مال باپ کو، نہ اولا دکو، نہ دوست احباب کو، نہ بھائی، نہ اے کوئی پچھوٹا نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی اے جاب نظر آتا ہے۔ خدا نہ کرے اگر اس نے اپنے کریم رب کو بھی نہ دیکھا تو یقینا اس نے بہت بوانقصان اٹھایا۔

روح کیوں ن<u>ہ نکلے:</u>

ایک مدیث پاک میں ہے:

جب حفرت عزدائیل القلیفلارو ی قین کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بند : کہتا ہے کہ میں تجے یہ دوج ہرگز نہیں دول گا جب تک کداس کا تھم ندویا جائے ۔ حضرت عزرائیل القیفلاف فرماتے ہیں کہ جھے میرے رب نے اس کا تھم دیا ہے جب ملک الموت کی طرف ہے یہ جواب ملک ہے تو روح نگلے کیلئے اس سے علامت اور دلیل طلب کرتی ہے۔ روح کہتی ہے کہ میرے رب نے جھے پیدا کیا۔ میرے جم کے المدر بھے داخل فرمایا تو اے ملک الموت! تو اس وقت تو میرے ساتھ نہیں تھا، اب تو جا ہتا ہے کہ میرے نگال ہے۔

روح کی بید با تیس من کر حضرت عز را ئیل الطبیخ الله تعالی کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے میں اور جا کرعرض کرتے میں: یا اللہ! تیرا فلاں بندہ اس طرح کہتا ہے اور دلیل طلب کرتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاو فر ہاتا ہے:

اے عزرائیل (القلیہ)! میرے بندے کی روح بیج کہتی ہے:

اے ملک الموت! تو جنت کی طرف سے چلا جا، وہاں سے ایک عطیہ لے لو جس پرمیر کی علامت موجود ہے اور وہ میرے بندے کی روح کو دکھاؤ۔

حضرت سیدناع رائیل الطبی جنت میں جاکراس مطلوبہ چیز کو لیتے ہیں اوراس پر بسم الله الوحص الوحیم کھا ہوتا ہے۔ وہ بندے کی روح کو جاکر دکھاتے ہیں جب بندے کی روح اس علامت کو دیکھتی ہے تو خوشی خوشی جم سے با ہرنکل آتی ہے۔

### اپٹااپٹاٹھکانہ دیکھے لیس گے: ایک روایت میں ہے:

نی کریم علیہ نے فرمایا: مومن کی روح اپنے جسم ہے اس وقت تک نہیں <sup>لکل</sup>ی جب تک کدوہ اپنا ٹھکانہ بہشت میں نہ دیکھ لے مومن اس مکان کی محبت کی وجہ ہے

نہ تو اپنی اولا دکود کھتا ہے اور نہ ہی اپ نہ ال باپ کی طرف نظر کرتا ہے۔ منافق کی روح بھی اپنے جسم سے اس وقت تک پاہڑ نیس نگلتی جب تک کہ وہ اپنا ٹھکا نہ دوزخ میں نہ دکھے لے۔ اس مکان سے انتہائی خوفز دہ ہونے کی وجہ سے منافق

نى كريم عَلِيَّةً كى بارگاه ميس عرش كيا كيا: يارسول الله عَلِيَّةً! مومن جنت ميس اينا

مكان كيدو كي ليتابي؟ ال طرح منافق جبتم من اپنا شكانه كيدو كيه ليتاب؟

نی اکرم نورمجسم علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا جرئیل التلفین کو انتہائی

حسین وجمیل صورت بر پیدا فرمایا۔اس کے ایک لاکھ چوبیں ہزار بر ہیں اور ان بروں کے

ورمیان مور کے برول کی طرح دوسنر پر ہیں جب وہ ان دو برول کو بقید برول میں پھیاتا ہے تو

زمین وآسان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کو بھر دیتا ہے۔حضرت سیدنا جرئیل الطبعالا کے دائیں پر کے اوپر جنت کی صورت بنی ہوئی ہے، ای طرح ان تمام چیزوں کی صورتیں بنی ہوتی

یں جو وہاں برحوریں ،محلات ،خدام اور درجات موجود ہیں۔

حضرت جريس الطفية ك بائي يرير دوزخ كي صورت بني جوني باوراس ميس سانب، چھو، دوز خ مین فیجے اتر نے کیلیے درجات اور زبانیہ یعنی وہ فرشتے جو کنبگارول کو دوزخ كى طرف بالك كرلے جائيں گے، ان سبكي صورتين اس ميں موجود ہيں۔

جب سی آدی کے مرنے کا وقت آجاتا ہے تو فرشتوں کی ایک پوری فوج اس کی رگوں میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس کی روح کو قدموں سے لے کر دونوں گھٹنوں تک نچوڑتے ہیں۔ بیونوج چلی جاتی ہے پھر فرشتوں کی ایک دوسری فوج آ جاتی ہے جو مرنے والے کی روح گھٹول ہے اس کے پیٹ تک نچوڑتے ہیں پھر فرشتوں کی بیونوج چلی جاتی ہے اور ایک تیسری فوج آ جاتی ہے جواس کی روح کو پید سے لے کراس کے سینے تک نچوڑتے ہیں۔ بیفوج اپنا کام کرکے چلی جاتی ہے اور چوتھی نوج داخل ہو جاتی ہے جو مرنے والے کی روح کو سینے سے حلقوم تک نچوڑتے ہیں جب روح یہاں پہنچی ہےتو بیمرنے والےنزع کاونت ہوتا ہے۔

ا گرمرنے والامومن ہوتو حضرت سیدنا جبرئیل النکیفلا اس کیلئے اینے وائیں پر کو پھیلا دیتے ہیں جس کی وجہ ہے مومن جنت میں اینے مکان کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔اس مکان ہےعشق ومحبت کی وجہ شجے نہ اینی اولا وکی طرف دیکھیا

ہاور نہ ہی اپنے ماں باپ کی طرف نظر کرتا ہے بلکہ و منتفی لگا کر جنت میں اپنے مکان کو دیکھٹا رہتا ہے۔

ا اگر مرنے والا منافق ہوتو حضرت سیدنا جرئیل الطّنظر کیلئے باکیں پر پھیلا دیتے یں جس کی وجہ سے مرنے والے کو دوز خ میں اپنا مکان نظر آجاتا ہے۔اس مکان

کے خوف کی وجہ ہے وہ نہ تو اپنے والدین کو دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اپنی اولا دیر نظر کر سكّنا ہے بلكه وومسلسل دوزخ ميں اپنا ٹھكانے كود كھتار ہتا ہے۔

نى كريم الله في فرمايا: طوبى لمن كان قبره روضة من رياض الجنان وويل لمن كان قبره حفرة من حفرة النيران

خوشخری ہے اس شخص کیلئے جس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو اور ہلاکت ہے اس مخف کیلئے جس کی قبرروح کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو۔

رب سے بر صر کون زیادہ کریم ہے:

ایک حدیث شریف میں ہے:

جب جم سے روح جدا ہو جاتی ہے تو آسان سے تین صدائیں دی جاتی ہیں اےانیان!

- (۱) کیا تو نے دنیا کو چھوڑ ایا دنیانے کچھے چھوڑ دیا؟
  - (٢) كياتونه ونياكوجع كياياد نيانه تخفي جمع كيا؟
    - ۳) کیا تونے دنیا کوتل کیایا دنیائے تحقیقل کیا؟

جب میت کو مسل دینے کیلئے تختہ پر لٹایا جاتا ہے تو اس وقت آسان سے تین آوازيں دي جاتي جن:

- (۱) تیراقوی جم کبال ہے؟ کس چیزنے اے کرور کردیا؟
- (r) تیری تصبح و بلیغ زبان کہاں ہے؟ کس نے اسے خاموش کرویا؟
- (٣) تیرے منفوالے کان کہاں ہیں؟ کس چیز اندر وحشت پیدا کروی؟

(۴) تیرے مخلص دوست کہاں ہیں ؟ کس کس چیز نے تیرے اندر وحشت پیدا کر دی ؟

جبميت كوكفن مين ركها جاتا جوة آسان سي تين صداكين لكائي جاتى بي:

(۱) تیرے لیے معادت ہے اگر تجھے اللہ تعالیٰ کی رضا عاصل ہو جائے اور

تیرے لیے ہلاکت ہے، اگر تھے اللہ تعالی کی ناراضگی ملے۔

اےانبان!

(۲) تیرے لیے خیر ہی خیر ہے اگر تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے لیے ہلاکت ہے، اگر تیرا ٹھکانہ دوز خ ہے۔

اےانیان!

(٣) توبغيرزادراه كه دور كرسفر كي طرف جان كيليخ اپ گھر سے لكلا ہے جس

کی طرف تو نے مجمی بھی نہیں اون الکہ تو سخت ہولنا کیوں والے گھر میں رہے گا۔

جب میت کو جناز ہ پر رکھا جاتا ہے تو آسان کی طرف سے تین صدا کیں دی جاتی ہیں: اے انسان!

(۱) تورشک کے قابل ہے اگر تیرامل اچھا ہے۔

(۲) تیرے لیے معادت ہے اگر تو تائب ہے۔

(٣) تيرے ليے خيرے اگر تو اللہ تعالیٰ کا فرمانبر دارہے۔

جب نماز جنازه پر صفے كيليح جنازه كوركها جاتا ہے تواس وقت آسان سے تين

ندائيس دي جاتي مين:

اےانیان!

(۱) جوتو نے عمل کیا،اس گھڑی اس کود کھے لے گا۔

(٢) اگرتيرانيك عمل جوا، تو تو بھلائي كود يھے گا۔

(٣) اگر تيرابرائمل بوا، تو تو برائی کود <u>کھے</u> گا۔

جب جنازہ کو قبر کے کنارے وفن کرنے کیلئے رتھ ویا جاتا ہے تو اس وقت بھی

آ سان سے تین صدا کیں دی جاتی ہیں:

اےانیان!

(۱) اس در انی کیلئے اس آبادی ہے کیازادراہ لے کر آیا ہے؟

(٢) اس عما في كيلية اس مالداري سے كيا افحالايا ہے؟

(٣) استار كى كيلة اس نور كالايا ب؟

جب ميت كولحدين ركها جاتا بإق اس كيليج تين صدا كي آتي جن:

س قبر کہتی ہے: اے انسان! (۱) تومیری پشت پر بینے وال تھا، میرے اندرآ کرتورونے والا بن گیا۔

(۲) میری پشت پرتو خوش تها، میرے اندرآ کرغمز دہ ہوگیا۔

(۳) میری پشت پرتو بولنے والانھا، میرے ابدر آ کرتو خاموش ہوگیا۔

اور فر مایا کہ جب لوگ میت کو وفن کر کے واپس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس

بندے ہے ارشا دفر ماتا ہے .

اے میرے بندے! تو قبر میں تن تنہارہ کیا ہے اورلوگ بچھے قبر کی تاریکی میں چھوڑ کر چلے گئے اور تو نے لوگوں کی وجہ سے میری نافر مانی کی ۔ میں آج کے دن تجھ پاس قدر رحم فرماؤل کا کدلوگ جیران ره جائیں گے جبکہ میری ذات تھے پر والدہ جو ا ہے بچے پرمبریان ہوتی ہے اس ہے بھی کہیں زیادہ شفق ومبریان ہے۔

4444

### باب نمبر۵۹

# شب برأت كى نضيلت

الله تعالی فرما تا ہے:

خم والكتاب المبين إنا انزلنه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها بفرق كل امر حكيم.

ترجمہ '' حسم حروف مقطعات مم ہے کتاب مین یعنی کھول کر بیان کرنے والی تحقیق ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا تحقیق ہم درانے والے میں۔''

#### شب برأت میں درود برد هنا:

ایک صدیث شریف میں ہے کدرسول الشمال نے فرمایا:

والذي بعثني بالحق نبيا من صلى على في هذه الليلة يعطى

من ثواب النبيين والمرسلين والمكنكة و الناس اجمعين.

قتم ہے اس ذات کی جس نے مجھے برخل نبی بنا کر بھیجا بو فیض اس رات (شب برأت) میں میری ذات پر درووشریف پڑھے تو اس کو انبیاء کرام، مرسلین

عظام ، فرشتوں اور تمام لوگوں کو ٹو اب عطا کیا جائےگا۔

﴿ مَكُلُوٰةَ الْانُوارِ ﴾

### شب برأت كي وجه تسميه:

اسلامی سال ہے آٹھویں مہینہ شعبان المعظم کی پندر تویں رات کو شب براک اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس رات میں دشمنوں اور بدبختوں کو جنت سے بری کر

دیتا ہے۔جبیہا کہ ارشاد خداوندی ہے:

برأة من الله و رسوله.

امتد تعالی اوراس کے رسول الشاہ کے کی طرف سے برأت (بیزاری) جبکہ اللہ

تعالیٰ نَیب اور پر ہیز گارلوگوں کو دوزخ سے بری کرویتا ہے۔

فيها يفوق كل امو حكيم "كهاس رات ين برعكت والےكام كا فيهله كروياجا تاہے۔''

شب برأت ميس كرنے كا كام:

حفرت على المرتضى حفظ عندوايت به كدمي كريم عظية في فرمايا:

اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. فإن الله تعالى ينزل في تلك الساعة الى صماء الدنيا عند غروب الشمس فيقول هل من سائل؟ فاعطيه سواله و هل من مستغفر؟ فاغفرله وهل من مسترزق

فارزقه؟ حتى يطلع الفجر.

جب شعبان المعظم کی پندرہویں کی رات ہوتو اس رات میں قیام کر واور اس کے دن کا روز ہ رکھو کیونکہ اللہ تعالی سورج کے غروب ہونے کے وقت ( اپنی شان ك لائق) آسان دنيا پرنزول فرماتا باوراس كى طرف سے بيفرمان موتا ب: ب كوئى سوال كرنے والا ب كه ميں اس كے سوال كو بورا كروں \_ بي كوئى بينيش طلب كرنے والا كه ميں اس كے كمنا موں كو بخش دوں، ہے كوئى رزق طلب كرنے

والا كه ميں اے رزق عطا فرما دوں۔رب ذوالجلال كى طرف ہے بيآ واز آتى رہتى ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔

شب برأت نوافل پڑھنے کا اجر،

حضرت عبدالله بن معود رفظ في عليه عليه عليه في كريم عليه في فرمایا کہ جس نے شعبان کی آدهی رات کوسو (۱۰۰) رکھت نماز بردهی اور مرر کھت میں پانچ مرتبہ ورؤ فاتحہ پر هتا ہے تو اللہ تعالی اس پر پانچ لا کھفر شتے نازل کرتا ہے بر فرشتے کے ساتھ ایک نور کا دفتر ہوتا ہے۔ وہ اس میں قیامت تک کا اس کا نوّاب لکھتے ہیں۔حضور نبی کریم عظی نے فرمایا کہ جھے تم ہے اس ذات کی جس نے جھے بی برحق بنا کر بھیجا جس شخص نے مجھ پر درود بھیجا اس رات اس کو انبیاء ومرسلین ملائکہ اورتمام آ دميوں كا نۋاب ملے گا۔

## نى كريم علية شب برأت كيم كزارتي:

ابولفر بن سعيد فظيفنه سے روايت ہے كه حضور ني كريم عظيفة في فر مايا كه جب شعباك كى تيرهوي شب بوئى توميرے ياس حضرت جرئيل التلفظية آئے اور كمها: يارسول الله عَلِينَا الْحِينِ تَجِدِكا وقت بوكيا بِناك آبِ إلى امت كے بارے ميں مراد مائكے \_حضور ئى كريم علي في ويداى كيا چر حفرت جريل العليان مح كوآب ك ياس آ ع اوركها: يارسول السفطية الشدتوالي ن آب ك ليوآب ك تبائى امت كو بخش ديا يس حضور ني كريم عطي وية اوركباا بجرئيل (الطينة)! بتا باتى دوتهائى كاكيا حال بي عرض كي مجھے معلوم نہیں چردوسری رات آپ میالیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یارسول اللہ عظیم اللہ اور تبجد راهیں حضور علی ف ویابی کیا چر حفرت جرئیل القلیماد آپ کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالی نے آپ کی دو تہائی امت کو پخشا حضور نبی کریم عظی نے رو کر کہا ہاتی تہائی كاكيا حال بي حفرت جزيل الطيلا في كهاكه مجعه اطلاع نبيس بحر حفرت جرئيل الطِّينة في شب برأت كى دات آب على الله خو خرى ہے كہ جولوگ الله تعالى كاكسى كوشر يك نبيس مجھتے تمام امت كو بخش ديا۔ يارسول الله عَلَيْكُ الناسرآسان كى طرف كرد اور ديكھو۔حضور نبي كريم عَلَيْ نے نظر الله كرديكما تو آسان کے دروازے کھے جی اورفرشتے پہلے آسان سے عرش تک حضور نی کریم ملط کے ک امت كيلے تجدے ميں كركر استغفاد كردہ بين اور آسان كے ہرودوازے پرايك ايك فرشتہ ہے۔ پہلے دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے: بشارت ہے اس شخص کیلیے جو اس رات کوقو به کرتا ہے اور دوسرے درواز لے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخری ہے اس کیلئے

جوال رات کو کچدہ کرتا ہے اور تیسرے دردازے پرایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خو تخری ہے

اس فیض کیلئے جو اس رات ذکر کرتا ہے۔ چوشے دردازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ

خوشجری ہے اس کیلئے جس نے اس رات کو اپنے پروردگار ہے دعا ما گی اور پانچ یس

دروازے پرایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ فوشخری ہے اس فیض کیلئے جو اس رات کو اللہ تعالیٰ

کے خوف ہے روتا ہے۔ چھے دردازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے کہ خوشخری ہے اس

فیض کیلئے جس نے اس رات کو تیک عمل کیا اور ساتویں دروازے پر ایک فرشتہ پکار کر کہتا

ہے کہ خوشخری ہے اس فیض کیلئے جو اس رات میں قرآن مجید پڑھتا ہے پھر وہ بی فرشتہ

پکارتا ہے کہ کو گی سائل ہے کہ اس کا سوالی چورا کر دیا جائے ، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ

اس کی دعا تبول کی جائے ، کوئی قوبہ کرنے والا ہے اس کی تو بہ قبول کی جائے ، کوئی

اس کی دعا تبول کی جائے ، کوئی قوبہ کرنے والا ہے اس کی تو بہ قبول کی جائے ، کوئی

امت پر کہلی شب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحت کے دروازے کھولے جائے

امت پر کہلیٰ شب سے طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحت کے دروازے کھولے جائے

ین ما کی قبولیت کے اوقات:

حضرت عبداللدابن عمر عظیفه سے روایت ہے کہ بی کریم علی نے قرمایا:

حمسه اوقات لا يرد فيهن الدهاء: ليلة الجمعة و ليلة

العشر من المحرم و ليلة النصف من شعبان و ليلة العيدين.

پانچ اوقات ایسے ہیں جن میں دعا کوروڈیش کیا جاتا: (زر میں اسال کے کی مصرف کا میں کا میں کا جاتا

(۱) جعدالمبارك كي رات، (۲) محرم كي دسوين رات، (۳) شعبان المعظم كي

پدر بوس رات، (۴) عيرالفطر كي رات، (۵) عيرالانځي كي رات.

### محبوب کی تلاش:

حفرت ام المونيان حفرت عائشهمديقدوض الله عنها سروايت بآب فرماتى بين كداكيددات بين في كريم علي كل ساته سوئى موئى في جب من بيدار موئى توش في الني بستريراً قاعليدالسلاقة والسلام كوند بإيدا ورجس تحرت عن روكل في من في كمان كها كمه میری باری ہونے کے بادجود حضور نی کریم عظیم کسی اور زوجہ محتر مدے ہاں تشریف لے

گئے تیں۔ میں نے تمام ازواج مطبرات کے گھروں میں حضور نبی کریم عطیفة کوتان کیا

کیکن میں نے وہاں آپ کو نہ پایا۔ چرمیں حضرت سیدہ فاطمة از ہرارضی اللہ عنہا کے گھر

حاضر ہوئی۔ان کا دردازہ کھٹکھنایا۔گھرکے اندرے آواز دی گئی دروازے برکون ہے؟ میں نے جوابا کہا کہ میں (مفرت ام المونین) عائشصد بقد (رضی اللہ عنہا) ہوں۔ یہاں اس

وقت میرے آنے کا مقصد یمی ہے کہ میں آقاعلیہ الصلوقة والسلام کو تلاش کردہی ہول۔میری سے بات من كرائل بيت كيتمام حفرات حفرت على الرقفي وين المنافية، حفرت امام حسن والمنافية اور

حضرت الامحسين ويخطي او دحضرت فاطمة الزهرارضي الله عنها كقرس بام تشريف فرما بوك تاكسب حضور ني كريم عليه كوتان كرير عضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي مين میں نے کہا کہ ہم حضور نی کریم عظافے کو کہاں تلاش کریں؟ سب نے کہا کہ ہم آپ کومساجد

يل الله كرت إلى - ام في آب كوسب مساجد يل الله كياليكن الميل آب ند لي \_ حضرت على الرتضى منظفه من فرمايا كدحضور سرور كائنات نورجهم عظي جنت

البقیح کے قبرستان میں تشریف لے گئے ہوں گے چنانچہ ہم قبرستان کی طرف آئے تو ا چا کک کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اور پر نور ہی نور ہے۔ حضرت علی المرتشنی ﷺ نے فرمایا کہ بیر حضور نمی کریم ﷺ کا نور ہے۔ ہم اس طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ

نی کریم عظی تعجدہ کی حالت میں گرید وزاری کررہے ہیں اور آپ کو آس پاس کسی کا احساس نيس ب-أب آ ووزاري كررب بين اور جده كى حالت ميس يرفر مارب بين:

ان تعذبهم فا نهم عبادك و ان تغفر لهم فاتك انت العزيز الحكيم ترجمه: ياالله! اگرنو ان كوعذاب دي تو وه تيرب بندي ميں اور اگر تو ان کو بخش دیتو بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔

جب حفرت سيدنا فاطمة الزبرارضي الله عنهانة آب كي بيرحالت ويمي تووه

آپ كے سرمبارك كے ياس كفرى موكئيں اور آپ نے زمين سے حضور في كريم الله كر مر انوركوا شايا ادر عرض كيا: ال مير ابا جان! آپ كوكيا بوا؟ كيا كوئي . بثمن حاضر ہو گیا ہے یا وتی نازل ہو گئی ہے؟ نبی کریم ﷺ نے فر مایا: اے فاطمہ! نہ دشن حاضر ہوا اور نہ بی وتی نازل ہوئی لیکن آج کی رات شب برأت ہے۔ اس

د من حاصر ہوا اور شہی وی مار نہ ہوئ میں ان من رات سب برات ہے۔ ان باہر کت رات ہے۔ ان باہر کت رات ہے۔ ان باہر کت رات ہوں ان کت رائے ہوں اور آپ نے قرمایا: اے ما کشر رضی اللہ عنها! اگر قیامت ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجدہ کروں گا۔ میں السیا اللہ عنہ کا اور شفاعت کروں گا پھررسول اللہ عن کے فرمایا:

اں اردتہ رضانی فاسجدوا و اعینونی بالدعاء والتضرع اگرتم میری رضا چاہتے ہوتو تم مجدہ کرونیز دعا اور شثوع و شفوع کے ساتھ میری دوکرو۔

آتا عليه الصلوة والسلام في معزت على الرتضى معظيمة كوارشا دفر مايا: يا على معظيمة اسبحد انت والمطب الرجال

ا على رفظ الله الله عنها و يا عائشه رضى الله تعالى سے بخش طلب كر\_ يا فاطمه رضى الله عنها و يا عائشه رضى الله عنها! اسجد

انتما واطلبا الصبيان والنساء

اے حضرت فاطمہ اور حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہما! تم دونوں سجدہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے بچوں اور عورتوں کیلیے بحشش طلب کرو۔

فسجدو او بكوا الى انفجار الصبح

سب نے آقا علیہ السلوق والسلام کی تعلیم کے مطابق مجدہ کیا اور منح صادق کے طلوع ہونے تک رب ذوالجلال کی بارگاہ پس آہ وزاری کی۔ مصنف کم اس جمعة الله علیہ فرماتے ہیں:

يا اهل المجلس انتم اولى بالتضرع لان دنوبكم اكثر فا نهم يبكون لاجلكم فاولى ان تبوكوا على انفسكم

اے اہل مجلس! تم آہ وزاری کرنے کے زیادہ لائق ہو۔اے لیے کہ تمہارے گناہ زیادہ ہیں، بیسب حضرات تمہارے لیے روتے اور آہ وزاری کرتے تھے تو سب سب بہتر بات بیہے کہتم ہی اپنے نفول پر زیادہ سے زیادہ آہ وزاری کرو۔

بكثرت لوكول كى بخشش

حفرت ام الموثنين عا كشە**مدىقەر**ضى اللەعنبا سے روايت ہے كەنبى كريم ﷺ نے فریایا:

انَ الله عالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لا كثر من عدد شعر غنم لقبيلة بنى كلب يه شك الله تعالى شعبان العظم كى يدربوس رات كواتي شان كالكّ

ے سب الدون وال فرماتا ہے اور قبیلہ نئی کلب کی بحریوں کے بالوں کی آسان ونیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ نئی کلب کی بحریوں کے بالوں کی تعدادے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔

آ قاعلیہ الصلوة والسلام نے خاص طور پر اس قبیلہ کا ذکر اس لیے کیا کہ ان مرب کے دیا کہ ان مرب سے زیادہ تھی۔

حدیث پاک کا مطلب سے کے اللہ تعالی اس مقدس رات میں اپنی صفت جلال جو دشمن پر خضبناک ہونے اور گنبگاروں سے انقال کینے کا تقاضا کرتی ہے، کو چھوڑ کرصفت جمال جو کہ رحمت اور مغفرت کا تقاضا کرتی ہے، کوافتیار فرما تا ہے۔

حدیث پاک کے الفاظ کو ان معانی پر اس لیے محول کیا گیا کہ نزول وصعود، حرکت وسکون جب جگہد دائل عقیلیہ اور نظلیہ سے ہے جبکہد دائل عقیلیہ اور نظلیہ سے بے جبکہد دائل عقیلیہ اور نظلیہ سے بیات ثابت ہو چک ہے کہ اللہ تعالی جہم اور اس کے جگہ گیرنے سے پاک ہے الذا اس کی فات کے حق میں نزول، صعود اعلیٰ جگہ سے چلی جگہ کی طرف ہے متن ہوگا۔ اب متنی ہیں ہوگا جس کو اہل حق نے ذکر فر مایا: نازل ہونے سے مراواللہ تعالیٰ کے بندوں پر اس کی رحمت کا نزول مراد ہے۔ ان کی تو بہتول کرنا مراد ہے۔ تنیاں سور جمت کے درواز ول کا کھلنا:

حفرت ابو ہریرہ دیا ہے ہے دوایت ہے کہ ٹی کریم سی نے ارشا وقر مایا کہ شعبان المعظم کی پندرمویں (۱۵وی) رات کو میرے پاس حفرت سیدنا جرئیل المنظم تشریف لائے اور عرض کیا:

یا محمد ملین الله الله الله تفتح فیها ابواب السماء وابواب الرحمة فقم فصل و ارفع راسک و یدیک الی السماء یارسول الله ملی السماء یارسول الله ملی ایر و دراز به اور رحت کے درواز کول دیتے جاتے ہیں۔ پس آپ آپ اشیں اور نماز پر حیس۔ ایچ دونوں ہاتھوں اور ایچ سر مبارک کو آسان کی طرف الماکس۔

ني كريم على فرمات بين:

فقلت يا جبرتيل الطِّيكة ما هذه اليلة؟

میں نے ارشا دفر مایا: اے جبر تیل الطابع ! بیکون می رات ہے؟

فقال هذه ليلة يفتح فيها ثلث مائة باب من الرحمة و المغفرة فيغفر الله تعالى لجميع من لايشرك به الا من كان ساحرا او كاهنا او مشاحنااو مذمن خمر او مصر على الزنا او على الربا او عاق لوالديه او نماما اوقاطع رحم. فان هؤلاء لا يغفرلهم حتى يتوبرا او يتركوا.

حضرت سیدنا چرئیل النظیی نے عرض کیا: یارسول اللہ عظی ایدوہ رات ہے جس میں رحمت اور بخشش کے تین سو دروازے کھول ویئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے علاوہ ہر کسی کی بخشش فرما دیتا ہے۔اس قدر فضل ورحمت ہونے کے باوجودنو (۹) قتم کے افراد کی بخشش نہیں ہوتی:

(۱) جادوگر، (۲) نجوی، (۳) چنل خور، (۴) کینه رکف والا، (۵) شراب کا عادی، (۲) زما پر اصرار کرنے والا، (۷) سود پر اصرار کرنے والا، (۸) والدین کا نافر مان، (۹) قطع رحی کرنے والا۔ رسول اللہ علی نے فرمایا:

ان لوگوں کی بخشش اس دنت تک نہیں ہوتی جب تک کہ بیلوگ ان گنا ہوں کو

ترک نه کردیں اور تچی تو به نه کریں۔

نی کریم ﷺ اپنے کا شاندالدی سے باہر تشریف لائے۔ نماز پڑھی، بجدہ کی حالت میں گریدوزاری فرمائی اور بیار شادفر مارہے تھے:

ت میں کر میہ وزاری فرمانی اور میدار تناوفر مار ہے تھے: اعد ذرک میں عقاری میں خواک کے لا اجیمی عدار میا ک

اعوذبك من عقابك و سخطك ولا احصى ثناء عليك

انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى.

یا اللہ! میں تیری تی اور تیرے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں جس طرح تیری تعریف کرنے کاحق اور جس طرح تونے اپنی تعریف خود کی ہے اس طرح تعریف نہیں کر سکا، تیرے لیے بی تعریف ہے یہاں تک کہ تو راضی ہوجائے۔

## بعض دن رات کی فضیلت:

بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے بعض مہینوں ، دنوں اور اوقات کو بعض پر نضیلت عطافر مائی ہے جس طرح کہ بعض رسولوں اور امتوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے تا کہ لوگوں کے نفوس اور قلوب ہیں ان دنوں اور داتوں کا احرّ ام پیدا ہو۔عبادت کرنے کے ساتھ ان کو زندہ کرنے کا لوگوں ہیں شوق اور ڈوق پیدا ہوا

اور مخلوق ان کے نضائل میں زیادہ سے زیادہ رخبت رکھے۔ بہر حال ان میں سے بعض میں نیکیوں کا بڑھ جانا، خاص اللہ تعالیٰ کے عطیات

جبرطال آن تک سے بھی تک سیدوں کا بڑھ جاتاء جاس اللہ تعالی مے عطیات اور اختصاصات ریانیہ میں سے ہے۔

ذلك فضل الله يوتيه من يشاء و الله ذوا لفضل العظيم

''یاللہ تعالیٰ کافضل ہے جا ہے جہ دے اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔' فاشانی نے شرح النائیہ میں فر مایا: محبوب کا مشاہدہ کرنے اور اس کے حاضر بو ۔ کی دجہ سے جن حالات میں یہ چیز حاصل ہو، ان احوال کی شرافت کی وجہ سے اس زمانہ کوفضیات اور شرافت حاصل ہو جاتی ہے۔ای طرح نیت کے خالص ہونے

اور متمد پر برا بھختہ کرنے کے لحاظ سے اعمال کو ہز رگی حاصل ہو جاتی ہے۔

عمل میں نیت کی بزرگ ہے ہے کہ وہ محبوب تک پہنچا دے ، اس کیلئے خالص نیت ہواور اس کے ساتھ کوئی دوسری غرض ملی ہوئی نہ ہو۔

عمرین فارض قدس مرہ نے ارشا وفر مایا:

وعندی عیدی کل یوم اری به جمال محیا ها بعین قریرة و کل اللیانی ئیلة القدر ان دنت کما کل ایام القاء یوم جمعة

ر میں سی میں ہے۔ (۱) میرے نزدیک ہم دہ دن عید کا دن ہے جس میں اپنے محبوب کے جمال کے ساتھ اپنی آ تکھوں کوششڈ اکروں۔

(۲) تمام راتوں میں سے ہرایک رات لیاۃ القدر ہے اگر اس کی قدر جانی جائے جس طرح کے تمام ملاقات والے دن جمعہ کے دن ہیں۔

## حضرت سيدناعيسي الطّينية كي آرزو:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ الطّنیکا روزہ کی حالت میں مجد میں رہنے والے تھے۔ آپ نے ایک بلند وبالا پہاڑ کو دیکھا تو وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدناعیسیٰ الطّنیکا نے دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر دودھ سے زیادہ سفیدایک چنان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اس چٹان کے اردگرد کھوئے: در اس بے حسن و جمال کی وجہ ہے یہ سے بعرے معجب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدناعیسی الطّنیکا کی طرف وتی فر ہائی:

يا عيسى التَّلِيُكُلِّ أَ تعب ان ابين لك اعجب من هذا؟

اے میسی النظیمی السیمی اس بات کو پند کرتے ہیں کہ میں اس سے بھی زیادہ عجیب وغریب چیز آپ کے سامنے ظاہر فرمادوں؟

حفرت يميني الطيفة في جواباع ض كيا: يي إل-

فا نفلقت الصخرة فاذا هو يشيخ فيها عليه مدرعة من الشعر و بين يدبه عكازة و بيده عنب. وهو قائم يصلى فتعجب عيسى السلام چنانچه وه چنان مجمث كن تو اچا كك آپ كيا و كيمته بين كه اس بين ايك بزرگ

تشریف فرما میں جن کے جم پر بالوں کا بناایک جبہ ہے اس کے سامنے ایک فی نڈا پڑا موا ہے اوراس کے ہاتھ میں انگور خوشا ہے اور وہ گھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا ہے۔ بزرگ کواس حالت میں و کھے کر حفزت سیدنا میسی علیہا السلام بڑھے جیران ہوئے۔ فقال باشیخ ما ہذا اللہ ی ادی؟

حضرت سیلی الطیلان اس سے فرمایا کہ کتنے عرصہ سے تم اس چنان میں عبادت کرد ہے ہو؟

فقال منذر ادبعما به سنه بزرگ نے کہا کہ چار سوسال ہے۔

ے بھی کوئی افضل مخلوق پیدا فرمائی ہے؟

فارحى الله تعالى البه: لو ان رجلا من امة محمد عليه الدرك شهر شعبان فصلى ليلة النصف صلوة البرأة لهى افضل عندى من عبادة عبدى هذا ار بعما تة سنة:

شب برأت كي دعا:

بزرگ فرماتے ہیں کہ شعبان المعظم کی پندر بھویں گی رات ( شب برأت ) کی .

وعابيب: اللهم ان كنت كتبت اسمى شقيا في ديوان الاشقياء فامحه

و اكتنبى فى ديوان السعداء و ان كنت كتبت اسمى سعيدا فى ديوان السداء فا ثبته فانك قلت فى كتابك الكريم

(بمحوا الله مایشاء و یثبت رعنده ام الکتاب) الله الگات نما علم یکتار کر ده باش شق لک را مرتباس کر

یااللہ! اگر تو نے میرانام بد بختوں کے رجشر ڈیمس شقی لکھ دیا ہے تو اس کو وہاں سے مٹا وے اور میرے نام کوخوش نصیب لوگوں کے رجشر میں لکھ وے اور اگر تو نے میرانام سعید لوگوں کے رجشر میں سعادت مند لکھ دیا ہے توال کوٹابت رکھ کیونکہ تونے خود ہی اپنی کریم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے:

''الله جوچاہے منا تا اور ثابت کرتا ہے اور اصل کھھا ہوا اس کے پاس ہے۔''

صلوق الخير: ايك روايت ين ي كرجوفض شب برأت ين سو (١٠٠) ركعت نمازنفل ادا

ایک روایت میں ہے لہ جو س سب برات میں وو ۱۰۰) ربعت مار سادا کرے اور ان میں ایک ہزار مرتبہ سور و اخلاص پڑھے لیتی ہر رکعت میں سور و فاتخہ کے بعد دی مرتبہ اس سورت کو پڑھے۔

اس صلوۃ الخیر کے نواب کے بارے میں حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھے ہے آ قاعلیہ السلوۃ والسلام کے تیس (۳۰) صحابہ کرام سے پہلے نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف ستر (۷۰) مرتبہ رحمت فرماتا ہے اور ہر نگاہ میں اس بندہ کی ستر (۷۰) صاحبتیں پوری ہوتی ہیں، ان میں سے اونیٰ صاحبت اس خوش نصیب کے گنا ہوں کی بخشش ہے۔

\*\*\*

بابنبر۲۰

# يوم قيامت كابيان

الله تعالى فرماتا ہے:

و ترى كل امة جائية كل امة تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون.

ترجمہ: ''اس دن ہو ہرگر ہ ہ کو گھٹوں نے بل گرے دیکھے گا ، ہرگردہ اپنے اعمال نامہ سے پکارے جائیں گے کہ جو کچھٹم کرتے تھاس کی جزا آج ہوگ یہ ہاری کتاب تمہارے ساتھ کی بات کرتی ہے بے شک جو پھھٹم کرتے تھے ہم اس کو لکھتے تھے۔''

## نی کریم علی مارا درود سنتے ہیں:

حضرت ابوامامہ بابلی تفضیفہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور ہی کر یم سی کی کو فرماتے ہوئے کو فرماتے ہوئے کو فرماتے ہو فرماتے ہوئے ساکہ بے شک اللہ تعالی نے جھے سے وعدہ کیا کہ جب میں انتقال کر جاؤں کا وہ جھکواس شخص کا درود سائے گا جو جھے پر دروو میسے گا۔اس حال میں کہ میں مدینے میں ہوں گا اور میری امت مشرق اور مغرب میں ہوگا۔

### کامیاب اور نا کام لوگ:

حفرت عبدالله ابن عبال حفظته سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تمام لوگوں کو ایک ہی رائے میں جہنم میں جمع کیا جائے گا۔سب

لوَّ اورگروہ گھٹنوں کے بل صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے۔

ندادینے والا ندادے گا: آج کے دن تم معزز لوگوں کو پیچان لو گے، تھم ہوگا ہر حال میں لوگوں کی حمر اکرنے والے کھڑے ہو جا کیں ہے تھم کے مطابق وہ سب خوش نفیب کھڑے ہوجا کیں گے اور جنت کی طرف چل پڑیں گے۔

511

بے پیم دوبارہ ندادینے والا ندادے گا عقریب آج تم سرایا کرم لوگوں کو پیجان لو گے۔

تم ہوگا: وہ لوگ کھڑے ہو جا کیں جن کے پہلو، ان کی خواب گا ہوں سے الگ رہتے تھے۔خوف اورطع کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے تھے جو پکھے ہم نے ان کوعطا کیا وہ اس کے میں ہے خرج کرتے تھے۔

تھم کی وجہ سے وہ سب سعادت مندلوگ کھڑے ہو جا ئیں گے اور جنت کی طرف چلے جا ئیں گے۔

پھر تیسری مرتبہ منا دی ندا کرے گا:عنقریب تم اصحاب کرام کو پیچان لو گے۔ تھم ہوگا: وہ لوگ کھڑے ہو جا کمیں جن کوتجارت اورخرید وفر دخت، زکو ۃ ا دا

ے ہوہ وہ توں صرے ہوجا ہیں من تو بچارت اور مرید دمر دحت ، ریو ہ او کرنے . فماز قائم کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بے نیاز نہ کرسکی \_ ای بھر کریٹے . نظر میں کیا ہے میں کو سے میں کمیں کم میں میں کی طرف سا

اں حکم کے پیش نظروہ سب کھڑے ہو جا ئیں گے اور جت کی طرف چلے جا ئیں گے۔ جب بیرتین گروہ جنت کی طرف چلے جا ئیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانے حاصل لیں گے۔

بیسب پھھ ہوجانے کے بعد آگ سے ایک گردن نمودار ہوگی جو تمام مخلوق پر چھاجائے گی۔اس کی دوآ تکھیں ہوں گی اوراس کی فصیح زبان ہوگی جس کے ساتھ وہ کہا گی جھے تین گرد ہوں پر مسلط کیا گیا ہے:

ہے میں میں مسلم مسلم کی ہوئے ہے۔ (۱) ہرسر مش مسلم پران لوگول کو دہ صفول میں سے تلاش کر کے اٹھالے گی ، ان کو جہنم میں جمیادے گی۔

(۲) پھروہ آگ دوبارہ نظے گی اور کے گی کہ مجھے اس پرمسلط کیا گیا جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے دوبارہ نظے گاؤیت دی ، ان سب لوگوں کو صفوں سے نکال کر

دوزخ میں چھیادے گی۔

(٣) پھرتیسری مرتبدوہ آگ نظے گی اور کیج گی: ابوالمنباج نے کہا کہ میراخیال سیسے کہا کہ میراخیال سیسے کہا کہ جھے تصویریں بتانے والوں پرمسلط کیا گیا ہے۔ وہ ان سب کو صفوں سے نکال کرجنم میں چھیا دے گی۔

جب ان تیوں گر دہوں کو پکڑلیا جائے گا۔محا نف پھیلا دینے جا کیں گے۔میزان مقرر کیا جائے گا اورسب مخلوق کوحیاب و کما ب کی طرف بلایا جائے گا۔

#### اعمال كالكھاجاتا:

ا کومفرین قرماتے ہیں کہ استداخ (کھنے کو کہنا) لوح محفوظ ہے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا آ دم الفیکی کی اولا د کے ہرسال جینے اعمال ہوتے ہیں فرشتوں کو ان کے لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے اس کواسی کے موافق پاتے ہیں۔ جس طرح کہ اولا د آ دم ممل کرتی ہے۔

علما و فرماتے ہیں کداستساخ و کھنے کو کہنا'' بداصل ہے ہی ہوتا ہے۔ وہ بیہ ہے کے کوئی اپنی کتاب سے کتاب لکھ لے۔

## لوگول برسات گواه:

علاء كہتے بيں كدلوكوں كاوپرسات كواه بين:

(۱) '' لما تکه' مهیا که الله تعالی نے قرآن مجیدیں ارشادفر مایا: (والمملا لکة یشهدون)'' ادرفرشتے گوائی دیں گے۔''

(٢) ''زين'' بهيا كه الله تعالى في فرايا: (وقال الانسان مالهاه يومند

تحدث احبارها)''انسان كيمُ گااس دن زيين كوكيا بوازيين افي باش كيم گا-'' د سه من دن دن مير سه شده مير شود مير سه مير در مير اير مير

(۳) ''(مانہ' جیما کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہرایک دن پکارتا ہے کہ میں نیادن ہوں اور گواہ ہوں اس برجوتم کرتے ہو۔

(٣) ''زبان'' میسا کهاللاتمائی ئے فرمایا: (یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانو ایعملون)''جمرون انگازیائیمان کی گایی دیں گی۔''

(۵) ''اعضاء'' مِیما کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: (الیوم نختم علمی افواہهم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارجهلم بما كانوا يكسبون)" آج بم مركري ك ان کے منہ براور بولیں گے ان کے ہاتھ اور یاؤں جووہ کماتے تھے وہ بتا کیں گے۔''

(٢) ''فرشتے''جیما کہ اللہ تعالی نے فرمایا: (وان علیکم لحفظین کراما کاتبین

يعلمون ماتفعلون)" تحقيق تم يريزرك تكبهان إن اوروه جائة إين جوم كرتي مو" (2) "ويوان" (يعنى نامدا كالل الله تعالى في فرمايا: (هذا كتابنا ينطق

عليكم بالحق)" يكاب تمهار عائدت بولتي باع أنهار تيراكيا عال موگا

جب تیرے اوپر بیسب گواہی دیں گے۔ يوم قيامت ابل فضل:

حضرت عمرو بن عاص صفح نے دوایت ہے کہ حضور نبی کریم علیہ نے فرمایا جس وقت الله تعالى مخلوق كواكش كرے كاتو يكارنے والا يكارے كا كه كہاں بيں اہل فضل تو چندلوگ جلدی جلدی کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف چلیں گے۔ پس ان سے فرشتے ملاقات کریں گے اور کہیں گے کہ ہم و کھے رہے ہیں کہتم جنت کی طرف جلدی کرنے والے ہو۔ پھر فرشتے ایو چیس کے کہتم کون ہو؟ تو وہ لوگ کہیں عے كه بم الل فضل بين فرضة ان سے بوچيس كے كه تمهارى كيا فضيلت ب تو وه جواب دیں گے کہ جبظلم کے جاتے تھاتو ہم صرکرتے تھے اور جب مارے ماتھ برائی کی جاتی تھی تو ہم معاف کرتے تھے۔ پھران کو کہا جائے گا کہتم جنت میں واخل ہو جاؤ۔ پس کتنی اچھی مز دوری ہے عمل کرنے والوں کیلئے پھرمنا دی پکارے کر

کے گا کہاں ہیں صبر کرنے والے، کچر چندلوگ جلدی جلدی کھڑے ہوں گے اور بنت کی طرف چلیں گے اور ان سے فرشتے پوچیس گے کہتم کون ہو؟ تو وہ جواب وی کدہم ویکھتے ہیں کہتم جند کی طرف جلدی جاتے ہو۔ فرشتے پوچھیں سے کہتم کون ہوں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر لوگ میں تو فرشتے یو چیس عے کہ ٔ تمہارا صبر کیا ہے؟ تووہ جواب دیں گے جب ہم کومصیبت پینچی تھی تو ہم صبر کرتے

﴿ دوم ﴾

تھے۔ پھران سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ پھر منادی پکار کر کیے گا کہاں ہیں اللہ کی خاطر دوست رکھنے والے؟ پھر چندلوگ کھڑے ہوں اور جنت کی

طرف چلیں گے۔فرشتے ان سے ملاقات کریں گے۔ کہیں گے کہ ہم ویکھتے ہیں کہ م جنت کی طرف چلنے والے ہو۔ فرشتے پوچیس کے کہتم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم

الله کیلیے محبت رکھنے والے ہیں ۔ فرشنے کہیں گے کہ تمباری محبت کیاتھی؟ وہ کہیں گے كم بم الله كيلي محبت ركعة تحان سي كهاجائ كاكمةم جنت مين داخل بوجاؤ\_ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کہ حساب کیلئے عدل کی میزان ان لوگوں کے

جنت میں داخل ہونے کے بعدر کی جائے گی۔

لوگول كوكس طرح پيش كيا جائے گا:

اللقانی نے فرمایا کہ مجھے بچوں، یا گلوں اور اہل فترت کے حیاب و کتاب کے , بارے میں کوئی صریح نص نہیں ملی۔ '

میش کیے جانے کے مراتب اس طرح ہون گے۔

سب سے پہلے قبروں سے اٹھایا جائے گا پھراکٹھا کیا جائے گا پھر تمام جہانوں کو

رب كے سامنے كھڑا كيا جائے گا چر پش كيا جائے گا ليني برايك امت أينے اينے نی کے ساتھ متاز ہو جانے گی پھر صحائف اڑیں گے پھر انہیں واکیں یا باکیں ہاتھ

سے پکڑا جائے گا۔ پھرسوال ہوگا پھر حباب و کتاب اور پھر میزان قائم کیا جائے گا۔ جب تمام خلوق ميدان ميل جمع موجائ كي اور حماب وكتاب كا اراده كيا

جائے گاتوان کے اعمال نامے عقاب کی طرح اڑیں گے۔

رحمٰن کی جانب سے منادی ندا کرے گا:

يا فلان خذ كتابك بيكينك اعلال! تو اپنا اعمال نامد داكين ہاتھ ہے پکڑے

خذ كتا بك ،ا كلال! تو إينا ا تمال نامه باكي بمشالك ہاتھ ہے پکڑ۔

ظهرک

اے فلال تو اپنی پشت کے پیچھے ہے .

﴿ دوم ﴾

اینا نامهاعمال پکڑ۔

یر بیزگارلوگوں کے سواکسی کو بھی اینا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑنے کی

فدرت نه ہوگی۔

ير بيز كارول كو نامه اعمال واكيل ہاتھ میں ملے گا' بدبختوں کو مائیں ہاتھ میں اور کفار کو ان کی پشت کے

بیجے سے نامہ انمال دیا جائے گا۔

الا تقياء يعطون كتا بهم بيمينهم والاشقياء بشمالهم و الكفار من وراء ظهورهم.

یا فلاں خذ کتابک من وراء

فلا يقدر احد ان يا خذ كتابه

بيمينه الا الا تقياء.

## حساب کے لحاظ سے تین طبقات:

بزرگ فرماتے ہیں كد حساب وكتاب كاعتبار سے لوكوں كے تين طبقات موسكے:

(۱) ایک طبقہ وہ ہوگا جن سے حساب و کتاب آسان لیا جائے گا اور وہ پر ہیز گار

الوگول كا طبقه ہے۔

(r) ایک طبقہ وہ ہوگا جن سے بخت حساب و کتاب لینے کے بعد ان کو ہلاک کرویا حائے گا۔وہ کفار کا طبقہ ہے۔

(m) ایک طبقہ وہ ہوگا جن سے حساب ہوگا انہیں آ زمائش میں رکھا جائے گا پھروہ نجات یا تیں گے۔ وہ گنہگا روں کا طبقہ ہے۔

حارسوال:

### ایک مدیث شریف میں ہے۔ نی کریم عظی نے فر مایا:

لا تزول قدما عبد يوم القيامة من يدى الله تعالى حتى يسال عن اربعة اشياء عن عمره فيما افناه و عن جسده فيم ابلاه و عن علمه ما عمل به و عن ما له من اين اكتسبه و فيم انفقه قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے سے بندے کے قدم اس وقت نہیں اٹھیں

ك جب تك كداس سے جارموال ندكر ليے جائيں:

(۱) زندگی کے بارے میں سوال ہوگا کہا ہے کہاں گر ارا؟

(٢) جم كياركين موال بوكاكدات كبال كمزوركيا؟

(٣) علم كربار يس يو چهاجائ كاكدكتااس يومل كيا؟

(٣) مال ك بارك يو جما جائ كاكد كبال علماً يا اور كس طرح فرج كيا؟

یوم قیامت اعمال کے بارے میں سوال:

حضور نی کریم بیلی نے فرمایا: قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کی بارے قدم نہلیں گے اور چار چیزوں کے بارے بیں سوال اوگا: پہلاسوال عمر کے بارے بیں سوال اوگا: پہلاسوال عمر کے بارے میں سوگا دکھا؟ تیسرا یہ کہ تو نظم حاصل کیا؟ اور حاصل کیا؟ اور حاصل کرکے اس پر تو نے کیا عمل کیا؟ چوتھا سوال میرکہ مال کہاں سے حاصل کیا؟ اور جو چیزاس کے اعمال نامے میں ہے۔ اس کے بارے میں کو چھا جائے گا۔ کیس اعمال نامہ آخر تک و کھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا: اے میرے بندے ایس سو نے کیا ہے کہ سب فرشتوں نے بردھا کر تیرے گا: اے میرے بندے ایس سب تو نے کیا ہے کہ سب فرشتوں نے بردھا کر تیرے نامہ اعمال میں نے کیا ہوں کو چھپایا اور آج تمہارے گنا ہوں کو معاف فرمائے گا کہ میں نے تمہارے گنا ہوں کو چھپایا اور آج تمہارے گنا ہوں کو معاف کیا۔ یہ حال اس شخص کا ہے حرساب دینے کے بعد نجات یائے گا۔

حضرت جبرئيل الطيع كاحضور في كريم علي كالمد:

حضرت على المرتضى حضطینه سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کدمیں ایک دفعہ نبی

کریم عصلیہ کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سابقہ امتوں اور بنی
اسرائیل کے واقعات بیان فرما رہے تھے۔ گفتگو کے آخر میں نبی کریم علیہ الصلاہ
والسلام نے یہ بات بیان فرمائی:

ا على حفظ الله تعالى في حضرت سيدنا جرئيل الطَّيْطِ كومير بي بي سبيجا

تا کہ وہ مجھے میری امت کے احوال کے بارے میں خرویں۔

حفرت سید نا جرئیل النظامی نے عرض کیا: اے محد ملط ا آپ کی امت میں پکھ ایسے لوگ میں جو حماب و کتاب کیلئے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے پھروہ اس کے ساتھ ای طرح کلام کریں گے جس طرح ایک جھڑا کرنے والا دوسرے جھڑا کرنے والے سے کلام کرتا ہے۔

حضور نی کریم علی فرات میں: میں نے ارشاد فرمایا: اے میرے بھائی! اے جرئیل التکنی کا کہا کہ ایک اس بات پر قادر ہے؟

انہوں نے عرض کیا:''ہاں! یارسول اللہ ﷺ '' حضور فی کریم ﷺ فرات ہیں: میں نے فرمایا: اے میرے بھائی اے

جرئیل التطنیخ! ان کے بارے میں آپ جھے خرویں۔ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ عظیہ! ان کی تفصیل بہت طویل ہے۔ میں اپنے رب سے (اس بارے میں)

اجازت طلب کرتا ہوں اور پھر آپ کی بارگاہ اقدین میں حاضری دیتا ہوں۔ ۔

آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ دوہ کچھ وقت کیلئے مجھ سے چلے گئے کچروہ میرے سامنے آئے لیکن حالت بیٹھی کہ دوم سکرارہے تھے۔

حضور نی کریم ﷺ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے میرے بھائی ، اے حضرت جرئیل النکیلا! کس چیز نے آپ کو ہنا دیا؟

انہوں نے عرض کیا: اے پیارے حبیب یارسول اللہ ﷺ اس وقت میرے خیال میں اس بارے میں عجیب وغریب حکایات آ رہی ہیں۔

حضور نی کریم علی فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: وہ کیا ہیں؟

حضرت سیدنا جرئیل الطفیٰ نے عرض کیا: پارسول اللہ عظیفہ اجس بارے میں آپ سے وعدہ کیا ہے اس بارے میں سب سے پہلی بات بیہے۔

یا رسول الشقطی ! آپ خیال فرما کمیں جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کواس کا اعمال نامہ عطا فرمائے گا۔جس آ دمی کے بارے میں وہ بات سنار ہے تھے۔ فر مایا: وہ بندہ بھی اینے نامہ انمال حاصل کرے گا، اس کی طرف دیکھے گا، اس کویز ہے اور جو پکھاس میں خیریا شرہوگا وہ اسے جان لے گا۔

يمرالله فرمائ كاا مرس بندا كياتون نامداعمال برحايا مه وعرض كرع كا

ہاں! کیکن جو کچھ غیرے نامدا عمال میں ہے۔ بیٹل تو میں نے بھی بھی نہیں کیا۔

الله تعالى فرمائے كا: اے ميرے يندے كياتيرے علاده كى اور كابيا مدا عمال

ہے؟ وہ عرض كرے كا: اے ميرے رب ميں تبييں جانتا۔ الله تعالى فرمائے گا كەكراما كاتبين نے تيرےان اعمال كوشار كيا اورتواس وقت

غفلت میں تھا۔ وہ ہندہ عرض کرے گا: اے میرے رب! بے شک ککھنے والے فرشتے وہ تیرے ہی تھم کے پابند ہیں۔جووہ حاہجے ہیں، کہددیتے ہیں۔میرے بارے میں تیری بارگاہ کے اندر وہ کی چز کوترک نہیں کرتے اگر تو نے بیضرور کرنا ہی ہے تو تو انصاف کرنے والا حاکم ہے تو جھے گوا ہوں کے بغیراس بارے میں نہ پکڑ۔

الله تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے اکون تیرے بارے میں گواہی وے گااوروه سارے میرے حکم کے پابندہیں حالاتکہ تو نے صرف کراماً کاتبین کو خاص کیا ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا: ''میرے رب! میں اینے بارے میں وہی گواہ قبول کرول گا جو مجھ ہے ہول۔

الله تعالیٰ فرماْئے گا: جب ہم تھے ہے ہی گواہ پیش کر دیں تو کیا تو قبول کرے گا اوران اعمال کااعتراف کرلے گا؟

وه بنده عرض کرے گا: ''ہال''۔اے میرے رب!

الله تعالى زبان سے علم فرمائے كا:

بقد رتى انطق ولا تقل الاحقا فان هذا يوم يموت فيه الباطل تو میری قدرت سے بول، صرف کی بات کہد کیونکہ آئ کا ون وہ ون ہے جس میں باطل مرجائے گا۔

فينطق بكل ما عمل في دار الدنيا من القبيح والحسن.

اس بندے کی زبان دنیا میں اس نے جو برااوراچھا کام کیا ہوگا۔اس بارے میں وہ یولے گی:

وہ بندہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا:

الهى و سيدى و مولائى انت تعلم انى لا حكم لى على اللسان و هو طبعه انه لا يزال ناطقا ولا اقبل شهادة ذلك فانه كان عدوى فى الدنيا و جميع ما وقع لى من الا ثام و قع بسببه و قد قال رسولك صلى الله عليه وآله وسلم محبراً عنه اللسان عدوا الا

نسان وانت تحكم بالعدل لا تقبل شهادة العدوعلي عدوه

''اے میرے معبود، میرے مالک، میرے مولا! تو جانتا ہے کہ زبان پر میرا کو کی افتیار نہیں، وہ ای لکھے ہوئے کے تابع ہاور دہ ہیشہ پولتی ہے۔ میں اس کی گوائی کو قبول نہیں کرتا کیونکہ یہ دنیا میں بھی میری دشمن تھی اور جو کچھ جھے سے گناہ مرز دہوئے ۔ان سب کا سبب یکی زبان ہاور تیرے سپچے رسول الشفائی نے اس زبان کے بارے میں خبر دیتے ہوئے ارشا دفر مایا: '' زبان انسان کی وشمن ہے۔'' ایشینا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما تا ہے اور تو دشمن کے خلاف اس کے دشمن کی گوائی کو تبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی فرما تا ہے اور تو دشمن کے خلاف اس کے دشمن کی گوائی کو تبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالی فرما تا کے اکر میرے یاس تجھ سے ہی اس کے علاوہ

تیرے ہارے اور گواہ موجود ہے ۔ وہ بندہ عرض کرے گا:

ره بعد دلک یا رب. الا ا تکلم بعد ذلک یا رب.

اے میرے رب!اس کے بعد میں کلام نہیں کروں گا۔

فيقول الله تعالى ليديد: انطقا فعل عبدى فتنطقان بكل ما فعل بهما و تشهدان

اللہ تعالیٰ اں بندے کے دونوں ہاتھوں نے فرمائے گا کہ جو پکھ میرے اس بندے نے تمہارے ساتھ کیاتم اس کے بارے بولو۔ وہ دونوں ہاتھ بولیس مح جو کچھاس نے ان دونوں کے ساتھ کیا ہوگا اور وہ دونوں ہاتھ گوانی دیں گے۔ وہ بندہ رب ذوالحلال کی بارگاہ میں عرض کرے گا:

الهي و سيدي و مولائي انك ارسلت الينا رسولا فشرع فينا

فا تبعناه باذنك حتى قلت من يطع الرسول فقد اطاع الله.

اے میرے معبود دمیرے مالک اور میرے مولا! بے شک تونے ہماری طرف

إي رسول معوث فرمائ - وه جارك ماس شريعت لائه ، بم في تيرك اذن

سے ان کی پیروی کی ۔ یہاں تک کہ تونے ارشاد فرمایا:

"جس نے وسول کا تھم مانا بے شک اس نے اللہ کا تھم مانا۔" (النساء ۸۰) یا عبدی وما شرع رسولی؟

اے میرے بندے! میرے رسول کیا شریعت لائے؟

وہ بندہ بارگاہ میں عرض کرنے گا: بیارے رسول اللے نے فر مایا:

الشاهد الواحد في البينة لا يكفي

گواہی میں ایک گواہ کا فی نہیں۔

واليدان شاهد واحد فلا يكفى وبقي الشاهد الثاني

وہ بندہ عرض کرے گا: یا اللہ! میرے دونوں ہاتھ ایک گواہ میں للبذا گواہی کیلئے

پیکا فی نہیں للبذا دوسرا گواہ ہاتی ہے۔

الله تعالیٰ ارشا د فرمائے گا: جب دوسرا گواہ تیرے بارے گواہی وے وی تو کیا تواقراراوراعة اف كرلے گا؟

دہ بندہ عرض کر ہے گا: ہاں۔

الله تعالی اس بندے کے یاؤں سے فرمائے گا:

ماتقولين انطقي بما فعل ذلك العبد و اشهدي بالحق تم کیا کہتے ہوتم بولوجواس بندے نے کیا اورتم حق کے ساتھ گواہی وو۔

اس بندے کے یاؤں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بولیں محے اور کہیں مے:

521

انه مشی و عمل من حسن و قبیح و تشهد بکل مافعل بیر بنده نمارے ساتھ چلا۔ اس نے بیاج تھے اور برے ائمال کیے۔ الحتمر بو پھھاس نے کیا ہوگا، اس سب کی گواہی دے دیں گے۔ آخر کاروہ بندہ اپنے اعضاء پر جران ہوکر ایک طرف کو متوجہ ہو جائے گا اور

ا پتے اعضاء کو چمر کتے ہوئے کہے گا: یا اعضائی ما انا غیر کم بل انا انتم و انتم انا و انما انا اناز ع

ربى لا جلكم فما رايت اجهل منكم ادافع عنكم و التم تطعمون انفسكم الى النار؟

اے میرے اعضاء میں کوئی تمہارا غیر تو نہیں بلکہ میں تم ہو اور تم میں ہوں۔ میں اپنے رب سے تبہاری وجہ سے منازعت کر رہا ہوں۔ میں فی تمہارا دفاع کر رہا ہوں اور کیا تم اسے آپ کوئی نہیں دیکھا کہ میں تمہارا دفاع کر رہا ہوں اور کیا تم اسے آپ کوئی نہیں میں پہنیانے کے تعنی بڑو؟

جب بيائ اعضاء كواس طرح چم كاتودوا بي جواب ديت بو كهيس ك. انت سننا الى الجهل و التقصير وما رأينا اجهل منك انها نعن ماموريس قطعقنا الله الذى انطق كل شئى.

تونے ہمیں جہالت اور کوتا ہی کی طرف منسوب کیا ہے حالا نکہ ہم نے تھھ سے بڑھ کر جائل نہیں دیکھا۔ ہم تو تھم کے پابندیں۔ اس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کاتھم دیا جو ہرچیز بولنے کی قوت دینے پر قادر ہے۔ آخر کاریہ بندہ جمران ، شرمندہ اور جکا بکارہ جائے گا۔

الله تعالی فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ اس بندے کو ہا تک کر جنم کی طرف لے جاؤ۔ وہ بندہ رب ذوالجلال کی ہارگاہ میں عرض کرے گا:

يارب! ابن رحمتك و انت ارحم الراحمين؟

اے میرے دب! تیری رحمت کہاں ہے حالانکہ تیری ذات سب رحم کرنے

والول سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہے؟

الله تعالی فرمائے گا کہ میری رحمت ماننے والوں کیلئے ہے اگر تیری طرف سے اعتراف آب انساف حاصل ہوجائے گا۔

مرات بات وب العالم من الربات الله المول كيل و منده عن كرف والا مول كيل و و بنده عن كرف والا مول كيل و و زخ ك خوف في مجمع ال طرف مجبور كرويا بـــ

الله تعالى فرشتون سے فرمائے گا:

يا ملا نكتى مضوا بعبدى الى الجنة فانى قدر غفرت له و عفوت عنه فيمضون به الى الجنة

اے میرے فرشتو! میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جاؤ۔ بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ اس کی خطا کیں معاف کر دیں۔ وہ فرشتے اس بندے کو جنت کی طرف لے جا کیں گے۔ وہ فرشتے کہیں گے جیسا کہ فرمان خداوندی ہے:

و کان الا نسان اکثو شینی جدلا "اورانیان برچیزے برام کرچھڑالوے۔"

公公公公

بابنبراا

# والدین کے ساتھ حسن سلوک

#### الله تعالى فرما تا ہے:

ووصینا الا نسان بو الدیه احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها و وضعته کرها و حمله و فصله ثلثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی وان اعمل صالحا ترضه و اصلح لی فی فریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین.

ترجمہ: ''ہم نے آدئی کو تھم دیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرو، مال اپنے بیٹے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف سے اس کا حمل میں رہنا اور تیں (۴۰) مینے میں دودھ چھڑا تا یہاں تک کہ وہ قوت کو پہنچ جائے اور جب وہ چالیس (۴۰) برس میں پہنچا تو کہنے لگا:

ال میرے رب! تو نے جونعتیں ججے عطا کیں ججھے تو فیق وے کہ میں تیرا شکر اواکروں اور شکر اواکروں اور جھے تیک شکر اواکروں اور جھے تیک اولا درے اور میں نے تو بہ کی اور تیراتھی ماشنے والا ہوں۔''

### شان زول:

مفسرین فرماتے ہیں کہ بیآیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق حظیمت آپ کے والد گرای حضرت ابوقافد عظیمت آپ کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیررضی الله عنها

اورآپ کی اولا دکی شان میں نازل ہوئی۔اللہ تعالیٰ نے ان سب سے کے بارے میں حضرے سیدناصدیق اکبر مقطیعات کی دیا قبول فرمایا۔

## جعه کی رات درود ریف پڑھنے کی فضیلت:

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میرے فرشتوا بیس نے اپنے حبیب عظیمی پر درود شریف پڑھنے والے کے درود کے برابراس پر رحمتیں برسا دی ہیں۔ابتم اس درود شریف کو حضرت سید نا جبر تکل النظیمی کے سپر دکر دو کہ وہ اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ جب تیامت کے دن اس درود کا پڑھنے والا آئے گا تو بین اس درود کو اس کے پڑھنے والے کے میزان میں رکھنے کا تھم دوں گا جب یہ درود پاک اس کے نامہ اعمال میں رکھا جائے گا تو اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوجائے گا جس کا متیجہ یہ نظم کا کہ اس درود پاک کا پڑھنے والا جنت کی طرف چلا جائے گا یعنی جنت کامستق بن جائے گا۔

# نی کریم علی کے والدین کے حق میں وصیت:

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خص صفور نی کریم بھاتی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کوش کی یارسول اللہ بھتے ہی تھے کوئی تھیجت فرما ہے جس میں دنیا اور آخرت میں نفع پاؤں ۔ حضور نی کریم بھتے نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ جُہا کہ میں نفع پاؤں ۔ حضور نی کریم بھتے نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں۔ جُہا کہ اس حضور نی کریم بھتے نے فرمایا کہ آگر تو ان کا حق اواکر اوال کو کھلائے تو ہر لئے کے جنت میں ایک مکان ہے۔ اس طرح ایک اور شخص تھے کے بدلے تیرے لیے جنت میں ایک مکان ہے۔ اس طرح ایک اور شخص آیا اور وہ تیل اور وہ تیل ایک ملائے تی ہوں اور وہ تیل اور میں کہ تیل کی ایک تیل اور تو اپنا کھے اور تیل کریم بھتے نے فرمایا کہ تو اس کا حق اواکر ، تیم ہے خدائے پاک کی! اگر تو اپنا کوشت کاٹ کر کھلائے تو اس کا چو تھائی حصری کا ادا نہیں کر سکتا ۔ کیا تو نہیں جانتا کہ ماں کے قدموں سلے جنت ہے۔ اپن وہ شخص رونے لگا اور کہا کہ ایک اور اس کے کہ ماں کو چھ مذاہوں گا۔ اس کے بعد وہ شخص نو پی ماں کے پاس آیا اور اس کے دونوں قدموں کو چو ما اور کہا اے میری ماں! جھے کو بیر حضور نبی کر یم بھتے نے تھم ویا

#### م. والدين كي زيارت كا ثواب:

حضرت ابوذر غفاری ری بینی است به دوایت ہے کہ بین نے حضور نبی کریم سیالی کو فرماتے ہوئے سات ہے کہ جن نے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہرفتدم کے بدلے سو (۱۰۰) نیکیاں لکھتا ہے اور اس کی سو (۱۰۰) برائیاں مناتا ہے اور اس کے ہرفتدم کے بدلے سو (۱۰۰) ورجے بلند کرتا ہے اور جب وہ ان کے سامنے بیٹھتا ہے اور اس کے سامنے دور تا ہے جب وہ ان دونوں سے جدا ہوتا ہے تو ان کو بیٹھوا کر جدا ہوتا ہے۔

والدین کے ساتھ خیرخوا ہی کرو:

حفرت علی ابن طالب رضی این کے میں نے

رسول الله عليه كوفر ماتے ہوئے ساآپ نے فرمایا:

انا بريئي ممن لم يود حق والديه

میں اس تحص سے بری ہوں جواپنے والدین کے حق کوا دانہ کرے۔

حفرت على الرتفني فضي فضي فرمات مين مين في عرض كيا: يارسول التدعية!

اگر چہ والدین اس کے ساتھ نہ ہوں۔ آ قاعليه الصلوة والسلام في فرمايا جب انسان اين والدين كى كوكى بات سن

تو اس کے جواب میں ان سے خیرخواہی اور فرمانبرداری کی بات کرے اور انہیں اف تک نہ کے اور نہ ہی ان کو جھڑ کے بلکہ ان سے نرمی کے ساتھ بات کرے۔جیسا كەارشاد خداوندى ہے:

فلا تقل لهما اف ولا تنهر هما و قل لهما قولا كويما

'' تو ان ہے ہوں نہ کہنا اور انہیں جھڑ کنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔'' ﴿ بِي امرائيل ٢٣٠ ﴾

نی کریم عظی نے طویل حدیث ذکر فر مائی اور اس کے آخریس فر مایا

والذي يعتني نبيا ما من عبد رزقه الله ما لا ثم بروالديه الا

كان معي في الجنة

بھے تم ہے کہ اس ذات کی جس نے مجھے برحق ٹبی بنا کرمبعوث فرمایا۔کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطافر مایا کچروہ اس میں اپنے والدین پرخرچ کرے گریہ کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

ایک اور آ دی نے نی کریم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کیا: یارسول الله ﷺ! اگر

کسی کے والدین دنیا میں موجود نہ ہوں تو وہ کیا کر یے؟

نی کریم عظی نے فرمایا:

يتصدق عنهنما باطعام الطعام و قرأة القرآن او بالدعاء فان تركها فقد عقهما ومن عقهما فقد عصى

و قال ما من عبد صلى الفريضة و دعا لو الديه بالمغفرة الا استجاب الله تعالى له دعانه و غفرله ببركة دعا نه لهما ولو كان فاسقين

وہ اپنے والدین کی طرف ہے کھانا کھلائے اور قرآن مجید پڑھ کرصدقہ کرے۔ یا فرمایا: اپنے والدین کیلئے دعا کرے اگر اس نے ان چیز وں کوچھوڑ دیا تو یقینا اس نے اپنے والدین کی نافر مائی کی اور جس نے اپنے والدین کی تافر مائی کی، بے شک وہ مجبر گارہوا۔ رسول الشعائی نے فرمایا: کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جوفرض نماز کو پڑھے، اپنے والدین

رسون المستعطف عرمایا وی اینا بعده من مدور سام و برسد به بود مدی کیلیم بخشش کی دعا کرے کر میں الله آئی اس کی دعا کی دعا کی برکت ہے اور اس کی دعا کی برکت ہے اس کے والدین کو بخش ویتا ہے اگر چدوہ دُونوں فاسق ہی کیوں ند بدوں؟ ماں کی نافر مانی کی سروا:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم دیکھیند کے زمانہ مبارک میں ایک تاجر فحض تفا۔ ایک دن تاجر کے پاس اس کی بوڑھی والدہ کو کی چیز ما گلنے کیلئے آئی جے وہ اٹی ذات برخرج کرنا جا ہتی تھی۔

تا جر کی میوی نے کہا: تیری ماں جمیں فقیر بنانے پر تلی ہوئی ہے کیونکہ یہ ہر روز ہی کچھ نہ کچھ لینے کیلئے آ جاتی ہے۔اپنے بیٹے کی بیوی کی سیر بات من کر تا جر کی ماں زاروقطار رونے گلی اور چلی گئی جبکہ اس کے تا جر بیٹے نے بھی اسے کچھ نہ دیا۔

پچھ عرصہ گررا کہ وہ تا جراپنے کاروبار کے سلسلہ میں سفر پرروا نہ ہوا۔ سفر کے دوران ڈاکوؤں نے اس پرڈا کہ ڈالا، جو پچھاس کے پاس تھا وہ سب پچھا نہوں نے لیا گھرا نہوں نے تا جرکو پکڑا۔ اس کے ہاتھ کاٹ دیئے۔ اس کی گردن میں کپٹر ا ڈال دیا اورو چیں پر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ راستہ پرخوان میں لت بت اسے جپھوڑ دیا۔ راستہ پرخوان میں لت بت اسے جپھوڑ دیا۔ راستہ پرخوان میں لت بت اسے جپھوڑ دیا۔ وہ اسے انتحار اس کر ڈاکو فرار ہوگئے۔ اس کے پاس سے پچھ لوگوں کا گزر ہوا۔ وہ اسے انتحار اس کے مرشتہ دار اسے ملئے کیلئے آئے تو اس نے خودا عتر ان کیا کہ میرے جرم کی سزا ہے آئر جی اس سے باتھ سے اپنی والدہ کو در بہم دے دیتا تو کیا کہ میرے جرم کی سزا ہے آئر جی اور نہ بی میرا مال لوٹا جانا۔ تا جرکی ماں اپنے اس طرح میرے ہاتھ نہ کائے جاتے اور نہ بی میرا مال لوٹا جانا۔ تا جرکی ماں اپنے

مینے کے پاس آئی اوراہے کہا:

اے میرے بیٹے! مجھے بہت دکھ ہوا ہے اس وجہ سے کہ وشمن نے تیرے ساتھ
کیا کیا؟ تا جر بیٹے نے کہا:اے میری مال! بیسب کچھاس ً لناه کی وجہ سے ہے جونططی
میں نے آپ کے ساتھ کی ہے۔اب میں تجھ سے تیری رضا کا سوال کرتا ہوں۔

بوڑھی ماں نے کہا: اے میرے بیٹے! میں تھ پر راضی ہوں۔ ای دوران رات آگئ جب اس تا جرنے میچ کی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس می ماتھ مہلی حالت پر بالکل میچ ہوکر واپس آ چکے تھے۔

یہ ہے مال کوراضی کرنے کی برکت۔

حکایت: ایک بزرگ اپ فضل کے لحاظ ہے بہت مشہورتفا۔ ایک دن اس نے مکہ مرمه حیات کا ادادہ کیا جبکہ اس کی والدہ اس بات پر راضی نہیں تھی کہ وہ مکہ مکرمہ کا سفر کرے۔ بزرگ اپنی والدہ کو رامنی کرنے کی بیشش کرتیا رہا مگروہ کامیاب نہ ہوسکا۔ بالا آخراس نے مکمرمہ جانے کا فیصلہ کرلیا جب و دروانہ ہوا تو اس کی ماں اس کے پیچھے آئی اور کہا:

يارب! ان ابني احرقني بنار الفرقة سلط عليه عقابا و تضرعت و ناجت

اے میرے دب! بے شک میرے بیٹے نے مجھے جدائی کی آگ میں جلایا ہے تواس پر سز اکومسلط کر، ہزرگ کی والدہ نے بارگاہ الیمی میں فریا دومنا جات کی۔

جب وہ بزرگ شبروں میں ہے ایک شہر میں پہنچا تو وہ رات کے وقت عمادت کرنے

کیلئے ایک مجد میں داخل ہوا۔ ایک چوراس شہر کے گھروں میں ہے ایک گھر میں وافل ہوا۔

گھر والے کو پند چلا کہ اس کے گھر میں چور ہے جب مالک غانہ نے چور کا تعاقب کیا تو وہ

چور کی طرف بھا گا۔ گھر والوں نے اس کا تعاقب کیا جب وہ مجد کے دروازے پر پہنچ تو چور
غائب ہوگیا۔ انہوں نے آئی میں کہا کہ چور مجد میں موجود ہے چنانچہ وہ سب

مجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ کھڑے ہوکر نماز پڑھ رہا ہے، اس

حاكم شرن عكم دردي ياكداس كے دونوں باتھ اور دونوں ياؤث كاث كراس

کی دونوں آنکھیں نکال کی جائیں نہ

عاکم شہر کے کارندول نے اس بزرگ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ کر اس کی دونوں نکال لیس اورانہوں نے شہر میں اعلان کرادیا کہ چور کی میسز ا ہے۔ بزرگ نے کہا: میہ ندکھو بلکہ اس طرح کھو کہ:

هذا جزاء من قصد طواف مكة بلا اذن امه

یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر مکد کر مداور کعبہ شریف کے طواف کا ارادہ کیا۔

بزرگ نے ندا دی: میں بھو کا مسافر ہوں، جھے آپ کھانا کھلا کیں۔اس نا تون نے کہا کہ دروازے کی طرف آؤ۔ بزرگ نے کہا کہ میرے پاؤں نیں جن کے ساتھ میں آپ کی طرف چل سکول۔ بزرگ کی مال نے کہا کہ تم اپنے ہاتھوں کو آگ بڑھاؤ۔ بزرگ نے کہا کہ میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ بزرگ کی مال نے کہا کہ اگر میں کہتے کہ اما کھان کہ قد میں میں میں میں میں اور میں میں میں کیا کہ اگر میں کہتے

کھانا کھلاؤں تو تیرے اور میرے درمیان حرمت ثابت ہو جائے گی۔ بزرگ نے کہا کہآپ اِس بات کا بھی خوف ندکریں کیونکہ میری دونوں آنکھیں بھی نہیں ہیں۔

بزرگ کی مال نے ایک تازہ چپاتی روٹی اور مختڈ اپانی ایک برتن میں ایا اور اس کی طرف آگئے۔ جب بزرگ نے اپنی مال کے آئے کو محسون کیا تو اس نے اپنے چپر کواپنی مال کے قدمول کے اوپر رکھ دیا اور کہا:

اے میری ماں! میں تیرا گنہگاز میٹا ہوں۔اس کی ماں نے بھی جان ایا کہ واقعی وہ اس کا میٹا ہے چنا نچہ وہ روئی اور اس نے کہا: يارب! اذا كانت الحالة كذلك ما قبض روحي وروحه حتى لا يرى الناس سواد و جهنا فلم تتم المناجاة الاوقد قبض روحهما

اے میرے رب! جب حالت اس طرح ہے تو کیوں میری اور اس کی روح قیف نہیں ہوگی تا کہ لوگ ہمارے چیرے کی سابی نہ دیکھ سکتے ابھی اس کی دعامکمل نہیں ہوئی تھی کہ ان دونوں کی روح قیف ہوگئی۔

جب تک ماں نے معاف نہیں کیاروح نہیں نکلی:

حفرت على بن طالب في المنظمة من روايت ب كه في كريم عظمة اور صحاب كرام رضوان التعليم المجعين كريم المنظمة التعليم المحتمد على التعليم المجعين كريم التعليم المحتمد على المنظم كرا التعليم المراب من في ملام كا جواب وسية موك وعلك السلام كها .

آنے والے شخص نے عرض کیا: پارسول اللہ علی 1 پ کے غلام حضرت عبداللہ بن سلام حی پی کو بلار ہے ہیں کو نکہ وہ بیار ہیں اور ان کا آخری وقت ہے۔

جب آقا عليدالصلوة والسلام في بير بات من تواثير كفر به وع اور فرمايا:

قوموا بنا نزور اخانا عبد الله ابن سلام ضيطينه

صحابہ کرام ﷺ نے فرمایا کہتم ہمارے ساتھ چلوتا کہ ہم اپنے بھائی حضرت عبداللہ بن سلام ﷺ نوو کیے کیس۔

پھر رسول اللہ ﷺ چلتے جب وہاں پھچ تو حضور نبی کر یم عظام ان سے مر کے یا تحریف اور فرمایا:

يا عبد الله! قل: اشهد أن لا أله إلا الله وحده لاشريك له و أن محمد عبده و رسوله فقا لها في أذنه ثلاثا فلم يقلها.

اے عبداللہ بن سلام ( ﷺ) اکلمہ شہادت پڑھو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور بے شک حضرت محمدﷺ اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول میں۔ آپ نے قین مرحبہ بید کلمات ان کے کانوں میں کم لیکن اس کے باوجود انہوں نے کلم شہادت نہیں پر صا:
ان کی بیر حالت دکی کر حضور نی کر می سی نے لاحول و لا قوق الا بالله العلی العظیم پر حااور حضرت بال حی نے نے داری مایان

اے بلال دیکھیند! تم ان کی بیوی کے پاس جاؤ اور جا کرمعلوم کرو کہ تمہارا شوہر دنیا میں کیا کرتا تھا اوراس کا کیاشغل تھا؟

حضرت بلال منظینه ان کی زوجه محتر مدکے پاس گئے اور جاکر پو چھا کہ آپ کا شوہرو نیامل کیا کرتا تھا؟ ان کی ہوئی نے جواب دیتے ہوئے کہا:

وحق رسول الله ما عرف من يوم تزوجني انه ترك الصلوة خلف رسول الله من ولا مضى عليه يوم الا و تصدق فيه شيئي الا ان و الدته غير راضية عنه.

جب نی کریم ﷺ کوان حالات کا پی**ہ چلاتو فر مایا** کہ حضرت عبد الله این سلام حضی کی والدہ ماجدہ کومیرے یاس لایا جائے۔

حضرت بلال نظی ان کے پاس کے اور کہا کہ حضور نبی کریم عظی آپ کو بلا رہے ہیں ۔ خاتون نے کہا: کس لیے جھے حضور نبی کریم عظی یا وفر مارے ہیں؟

حضرت بلال مفتیجانہ نے فر مایا تا کہ آپ کے اور آپ کے بیٹے مصرت عبداللہ

ن کیانہ کے درمیان صلح کرادیں کیونکہ ان کا دنیا ہے جانے کا آخری وقت ہے۔ حضرت عبداللہ دین کھنے ہوگی والدہ نے کہا کہ مجھے رسول اللہ بینائیں کے برحق ہونے کر قب سیار

ک تئم! نہ تو میں جاتی ہوں اور نہ بی اے دنیا اور آخرت میں معاف کروں گی۔ ان باتوں کی وجہ ہے، جن ہے اس نے مجھے اذیت پہنچائی ہے پیمروہ آنے ہے رک گئی۔

حضرت بلال رضی الله الله الصلوة والسلام كى بارگاه مين حاضر موسئ اور آكرسارى باتين بتاكين ـ

نی کریم علی نے حضرت عمر ری اللہ اور حضرت علی مختلف سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اوران کی والدہ کومیرے یاس لاؤ۔

وہ دونوں حفرات چلے گئے جب اس خاتون کے پاس پہنچے تو ان دونوں بزرگول نے کہا:

ايتها العجوز انه عليه الصلوة والسلام يدعوك

ا ہے بوڑھی خاتون! بے شک نبی کریم عیلی آپ کو بلار ہے ہیں۔

اس نے کہا کہ حضور علی مجھ سے کیا جا ہے ہیں؟ کیا آپکو میری حاجت ہے؟

ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ تہمیں ہمارے ساتھ لازی چلنا ہوگا، آ فرکار وہ ان حضرات کے ساتھ چل بڑی اور حضور ٹی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوگئی۔

ايتها العجوز انظري الى ولدك وما هو عليه.

ا بوڑھی فاتون! تواپنے بیٹے کود کھیر کہ اس کا کیا حال ہے؟

جب حضرت عبدانله بن مبلام مضطیعینه کی والده نے آپ کی طرف دیکھا تو کہا:

يا ولدى والله لا اجعلك في حل من حقى لا في الدنيا في الآخرة

اے میرے بیٹے اقتم بخدا میں نہ دنیا میں تھے اپنا حق معاف کروں گی اور نہ ۶۶ آخرت میں۔

بورهی فاتون کی ہے بات س كرحفور نى كريم علية فرمايا:

ايتها العجوز خفى الله عزوجل و اجعليه في حل.

اے بوڑھی خاتون!اللہ عز وجل ہے ڈراورتو اس کومعاف کروے۔

اس خاتون نے عرض کیا:

كيف اجعله في حل و هو ضربني و طردني من بيته لا جل

امرأته فهو آزاني وعضاني؟

یار سول الله ﷺ این اے کیے معاف کروں حالاتکہ اس نے مجھے مارا اور اپنی بوی کی وجہ سے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے بیٹے نے مجھے اؤیت بہنچائی اور میری نافرمانی کی؟ نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ بزرگ خاتون تیری مادری محبت کا بیہ تقاضا ہے کہ تواس کو معاف کروے۔

، اس خاتون نے عرض کیا: یار سول اللہ عَلِی اللہ اللہ اللہ عَلِی اللہ اللہ عَلَی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ساتھیوں کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اپنے جیٹے کومعاف کرویا۔

آ قاعليه الصلوّة والسلام في فرمايا:

يا عبد الله! قل: اشهد ان لا اله الا الله.

اے عبداللہ بن سلام ﷺ اب کلمہ شہادت پڑھو۔

انہوں نے بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا مچمراس کے بعد ان کی روح تفص عضری ہے پرواز کرگئی۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی اوران کووفن کرلیا تو آقاعلیہ الصلوقة والسلام نے فرمایا:

يا معشر المسلمين الا من كا نت له والدة لم يبوها. خرج

من الدنيا على غير الشهادة

اے مسلمانوں کی جماعت ٔ خبردارا جس مخف کی دالدہ زغرہ ہواور وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ندآئے تو اسے مرتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔

والدين كے نافر مان كابرانجام:

حضرت الس رفی ہے روایت ہے کہ حضور نی کریم سی نے فر مایا: کوئی شخص اس حالت میں مرجائے کہ اس کے والدین اس سے ناخوش ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن سے اس کی روح کو بغیر شہادت کے نکالے گا جب وہ قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کی پیشانی پر تکھا ہوگا کہ میخض اپنے والدین کا نافر مان ہے۔

### والدين يرخرج نهكرنے كى برائى:

حضرت انس بن ما لک دین الله به این ایک دین الله به این حضور تی کریم الله کو کو مین حضور تی کریم الله کو فرماتے ہوئے الله بین کو حس بندے کو مال عطا کیا ہو وہ اپنے والدین کا حق اوا ند کرے تو الله تعالی اس کے اجھے اعمال منا دیتا ہے اور پھراس کو ورد تاک عذاب میں چکھائے گا۔

## الله کی خوشنو دی والدین کی خوشی میں ہے:

ترندی رحمة الله عليه عبدالله بن عمر تظیفه سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم عظیف نے فرمایا کہ الله تعالی کی خوشنودی والدین کی خوشنودی میں ہے اور الله تعالی کا غصه والدین کے خوشنودی میں ہے۔

## رب کی رضا اور ناراضگی کہاں ملتی ہے:

﴿رواه الترندى ﴾

علاء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تھم فرمایا کہ انسان اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے و جس خوش نصیب نے اپنے مال باپ کی اطاعت کی اور جس نے اپنے مال باپ کی اطاعت کی اور جس نے ماں باپ کو غضبنا ک کیا تو اس نے رب ذوالجلال کو تاراض کیا۔ اس وعمد شدید سے پتہ چاتا ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی کتابی اکمیرا گنا ہے۔

اوراس سے بیجی معلوم ہوا کہ ماں تو اس سے بھی زیادہ حقدار ہے کیونکہ اس حقوق زیادہ ہیں۔

ا يك عقل مندآ دى پريد بات لازم بكدوه والدين كى نافر مانى كرنے سے

احرّ ازکرے۔

ایک بزرگ کی نصیحت:

حضرت فقيه ابوالليث سمرقندي رحمه الله نے فر مایا:

اگراللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں والدین کی حرمت کو ذکر نہ کرتا اور ان کے بارے میں تھم نہ دیتا، تب بھی ہرا یک عقل مند آ دمی پراپنی عقل سے ان کے حقوق کی حرمت کو پیچا ننالا زمی اور ضروری ہوتا۔ای لیے ایک عقل مند آ دمی پریہ بات لازم ہے کہ وہ والدین کی عزت کو پہیانے ، ان کے حقق ق ادا کرے۔ ان کی رضامندی کرنے میں کوشش کرے۔ وہ اپیانس طرح نہیں کرے گا؟ یعنی اسے بیکر ناپڑے گا کیونکہ الله تعالىٰ نے والدين كے مرتبہ اور مقام كوا يني تمام كتابوں'' تو رات ، انجيل ، زيور اور قرآن مجيد' ميں ذكر فرمايا اورائي تمام كتابوں ميں ان كى اطاعت كرنے كاحكم ديا۔

نیز اللہ تعالیٰ نے ایے تمام رسولوں کی طرف وحی جیجی۔ والدین کی عزت

کرنے اوران کے حقوق کو پہچانے کا ان کو تھم فر مایا۔ المحقرية كماللد تعالى نے اپني رضا والدين كى رضا ميں اور اپني ناراضكى كو والدين كي ناراضكي ميں ركھ ديا۔

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ياب نبر١٢

# نیبت اور بدگمانی سے اجتناب

الله تعالى فرماتا ہے:

يا اينا الذين امنو اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان يا كل لحم احيه مينا فكر هنموه اتقوا الله تواب رحيم.

ترجمہ: ''اے ایمان والو! بد گماٹیوں ہے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں اور عیب نہ ڈھونڈ واور ایک دو عرے کی غیبت نہ کروتم میں سے کوئی پند کرتا ہے کہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھائے کیس برا جاثو اس کو اور القد تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہ قبول کرنے والام مربان ہے۔''

#### شان نزول:

مفرین کرام نے اس آیت کے شان نزول میں بیروایت ذکر کی ہے کہ بید
آیت نبی کریم میں کے دومحابہ کرام دی گئی کے بارے میں ٹازل ہوئی۔ اس کا
سب بید بنا کہ حضور نبی کریم میں کے لیک سفر کے دوران دو مالدار شخصوں کے ساتھ
ایک ضرورت مند آ دمی کو کر دیا تا کہ دہ ان دونوں سے مل کر کھا تا کھا کے تا کہ سفر کے دوران ان کیلئے تھیمرنے کی جگہ اور کھانے کا انتظام کرے۔ آ تا علیہ العملا ق والسلام نے ان دو ذکور شخصوں کے ساتھ حضرت سلمان فاری کی کھی نادو کی ساتھ حضرت سلمان فاری کی کھی نادو یا۔

ایک دن وه سب ایک مزل بر تقمرے - حضرت سلمان فاری دی فظیمند نے ان

کیلے کھانا وغیرہ تیارنہ کیا۔ ان دونوں (مالداروں) نے کہا کہ آپ رسول الشہالیہ کے پاس جا کیں ایر نہ کیا گئی ہے۔ جب کے پاس جا کیں اور آپ سے بیچے ہوئے سالن کے بارے میں سوال کریں۔ جب محضرت سلمان فاری کی کھیا ہے۔ کے قوان دوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ دوہ ہم سے غائب ہوگئے۔ بے شک وہ توسمجہ نامی کنواں پہنچ گیا۔ یہ کنواں پانی کم مشہور تھا۔ وجہ شہرت یہ تھی کہ اس کا پانی بہت گہرا تھا۔

جب حضرت سلمان فاری فرنگینه آقا علیه العلوه والسلام کے پاس حاضر بوئے تو آپ نے ان دونو شخصوں کا حضور نبی کریم انتظام کا بینایا۔
نبی کریم میلینت نے دعنرت سلمان فاری فرنگیندے ارشاد فرمایا کہ

قل لهما انكما قدا كلتما الادام

آپ ان دونوں سے جا کر کہیں کہتم نے سالن کھالیا ہے۔

حضرت سلمان فاری حیجی نه ان کی طرف واپس آئے اور انہیں خبر دی کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہتم دونوں سالن کھا چکے ہو۔

وہ دونوں شخص حضور نبی کریم علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کرعرض کیا: یارسول انڈیلیٹ اہم نے سالن نہیں کھایا۔

نى پاك صاحب لولاك يال في غرمايا:

اني لارى حمرة اللحم في افواهكما لا غتبا بكما صاحبكما

تمہارے اپنے ساتھی کی فیبت کرنے کی وجہ ہے میں تم وونوں کے منہ میں گوشت کی سرخی د کچیر ہا ہوں۔

اس موقع پریدآیت نازل ہوئی۔

### قيامت كانور:

معرت الس بن ما لك فضي المدين الله في المربع علي الله المربع المعلقة في ارشاد فرمايا: زينوا مجالسكم بالصلوة فان صلاتكم على نور لكم يوم القيامة افي مجالس كو جمي ردرود شريف برحث كم ساته مزين كروكونك تهارا ميرى ذات پردرود پڑھناتہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔

تين بدنصيب انسان:

مدیث شریف میں ہے:

نی کریم علی نے ارشاد فرنایا:

یا یری وجهی ثلا ثه: عاق الوالدین و تارک سنتی و من ذکرت عنده فلم یصل علی

د کرت عنده قدم بصل عنی

تین مخصول کومیری زیارت نصیب نه ہوگی۔ مصرور میں دینی

(۱) والدين كانافرمان \_

(۲) میری سنبت کا تارک۔

(۳) جس کے سامنے میراذ کر کیا جائے اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے۔

(يقينا آپ نے تج فزمایا۔)

سو(١٠٠) مرتبه درود پڑھنے کا اثواب:

من صلى على يوم الجمعة ما ئة مرة جاء يوم القيامة و معه نور لوقسم ذلك النوربين الخلائق كلهم لو سعهم

جس شخص نے جمعہ دالے دن میری ذات پر سومرتبہ درود شریف پڑھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک نور ہوگا اگر اس نور کوتمام گلو ق کے درمیان تقتیم کیا جائے تو سب کو کافی ہوجائے گا۔

يهلا دوزخي اور آخري جنتي:

ا يكروايت يش آيا بحد الله تعالى في حضرت موى الطَيْعَة كي طرف وي يُحجى كه: من مات تائبا من الغية فهو آخو من داخل المجنة و من مات مصراً عليه فهو اول من دخل ايفا

جو خض غیبت ہے تو بہ کر کے مر گیا وہ جنت میں سب ہے آخر میں داخل ہوگا اور جوغیت پراصرار کرتے ہوئے مر گیا وہ دوزخ میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ حار چيز پي طلم مين شار بين:

حضور عی کریم علی ہے دوایت ہے کہ چار چیزی عظم میں سے ہیں: (۱) آدی پیٹاب کھڑا ہوکر کرے، (۲) نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنی پیشانی یو کھے، (٣) اذان ہے اورتشبد نہ پڑھے مثل مؤ ذن تشبد کہے۔ ( ۴ ) اوراس کے پاس میرا ذكركرے اور وہ مجھ ير درود نہ بھيج۔

غیبت زنا ہے زیادہ *برتر* ہے:

حضور نی کریم علی سے دوایت ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ مخت رین ہے۔ لوگوں نے عرض کی : کس طرح ؟ حضور نبی کریم عَلِی اُنے نے فر مایا کہ آ دمی زنا کرتا ہے۔ الله تعالی اس کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔غیبت کرنے والے کواس وفت تک معاف نہیں کرتا جب تک جس کی نیبت نہ کی وہ نہ معاف کرے۔ (پس اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے۔)

غيبت كم كبتے ہيں:

حضور نی کریم علی سے بوجھا گیا: غیبت کے کہتے ہیں؟ حضور نی کریم علیہ نے فرمایا: تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اس چیز کے ساتھ ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجتا ہواگر وہ برائی اس میں ہے تو تو نے نیبت کی اگر وہ برائی اس میں نہیں ہے تو تو

# ئى كرىم على ئارانسكى:

حفرت عکرمہ رین کے اوارت ہے کہ حضور نبی کریم علی کے پاس ایک دراز قد کی عورت آئی اور جب واپس چلی گئی تو حضرت عا ئشەرضی اللەعنها نے کہا کہ بیعورت درداز قد ہے۔حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تعوک ڈال،تھوک ڈال جب حفرت عا كشه صديقة رضى الله عنها في تقوكا تواس مين ايك كوشت كالكز الحوكار حضرت عا نشرصد يقد رضى الله عنها نے عرض كى: ميں نے تو وہ كہا جواس عورت ميں ہے۔ حضور نبی كريم ﷺ نے فرمايا: غيبت اس كو كہتے ہيں كہ تو اپنے بھائی كا ذكر كرے جواس ميں ہے اوراگروہ چيزاس ميں نہيں ہے تو تو بہتان ہا ندھا۔

بہتان غیبت سے زیادہ بخت ہے اور اس سے قوبہ کرنے کیلیے آ دمی تمن چیزوں کا مختاج ہوتا ہے۔(۱) اس قوم کے پاس جائے جس پر اس نے بہتان ہا ندھا اور کے کہ میں نے تمہارا ذکر فلاں آ دمی کے ساتھ ایسا کیا اور تم لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جمونا تھا۔ (۲) اس شخص کے پاس جائے کہ جس کے حق میں بہتان کیا تھا اور اس سے معافی ما نگے۔(۳) وہ اللہ تعالیٰ سے اینے گنا ہوں کی معافی جا ہے اور اس کی طرف رجوع کرے۔

ال لیے کہتے ہیں کہ فیبت کے معنی عیب بیان کرنا ہے اور وہ عیب خواہ کسی کی ذات میں ہوخواہ کسی کی خواہ کسی کی ذات میں ہوخواہ کسی کی عقل میں ہو یا کپڑے میں یا بعد میں یا نصب میں یا چار پائی میں یا وہ چیز جواس کے ساتھ تعلق رکھتی ہوجیسا کہ وہ فخض کے: فلاں آ دمی کی آستین کشادہ ہے اور دامن اس کا دراز ہے آور یا قند اس کا لمباہے مبیسا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے قصے میں گزراہے۔

# متكبراور چغل خور كابراحشر:

حفرت علاء بن الحارث وهي المنظيمة المباعث في كريم المنظمة في المباعث المعيب المباعث المياء العيب المساء العيب يحشر هم يوم القيامة وجوه المكلاب.

تکبر کرنے والے، چنل خوری کرنے والے، نیک لوگوں پر عیب لگائے والے، ان سب کا حر قامت کے دن کو ل کے چہروں جیسا ہوگا۔ (طریقہ محدیہ) محصرت الو ہریرہ دیکھینہ سے دوایت ہے کہ ٹی کریم کھی نے آرشا وفر مایا:

من مشر ، بالنمیمة بین ا ثنین صلط اللہ علیه فی قبرہ ناوا تحددة الى يوم القيامة

جن رووآ دمیوں کے درمیان چفل قوری کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر ایسی

## آ گ ملط کردے گا جو قیامت کے دن تک اسے جلاتی رہے گی۔

### عجيب حكايت:

حضرت وصب بن منبہ دعظیفاند سے مروی ہے آپ نے فرمایا کہ جب حضرت
سیدنا نوح الطبیع کشتی پر سوار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ کشتی میں ہر چیز کا جوزا
سوار کرلیا۔ ان میں کتا اور بل بھی موجود تھے۔ حضرت سیدنا نوح الطبیع نے سب کو
کشتی میں جماع کرنے ہے منع کر دیا کہ کہیں اس تنگ ک کشتی میں توالد کا سلسلہ نہ
شروع ہو جائے۔ کتے ہے مبر نہ ہو سکا اور اس نے جماع کرلیا۔ بلی نے جماع
کرتے ہوئے دیکھ کر حضرت نوح الطبیع کے پاس اس کی شکایت کی۔

حضرت سیدنا نوح النگیلائے نے کتے اور اس کی ماں کو بلایا۔ تنبیہ کرنے کے بعد ان کو جانے کی اجازت دے دی۔

کتنے دوبارہ وہی حرکت کی یعنی جماع کر لیا۔ بلی دوبارہ حضرت نوح الطابیعیٰ کے پاس آئی اور کتے کے بارے میں خبر دی کہ اس نے آپ کے منع کرنے کے باوجود جماع کرلیاہے۔

حضرت نوح الطَّيْلِينَ في اوراس كى مال كودوباره بلايا اوراس سے فرمايا كه تو في سير كت و بارہ بلايا اوراس سے فرمايا كه تو في سير كت و بارہ كل سے تو كاركر ديا جبكہ بلى كا نقاضہ بير تفاكداس نے تو داست اى كارت كے باوجود جماع كيا ہے اوراے اللہ كے نبی ایم سے خودا سے اى طرح كرتے ہوئے ديكھا ہے اگر آپ اللہ تعالى سے دعاكر میں تو وہ آپ كيلئے اس كی نشانی ظاہر كرے گا اور آپ اپنى آئكھوں سے ديكھ ليس سے ب

حضرت نوح الطبی نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی پھر کتے نے جماع کیا اور یہ جماع کرنے کیا تا سخت ہوا کہ اس کا جدا ہونا ناممکن ہوگیا۔ یہاں تک کہ بلی تیمر کی مرتبہ حضرت سیدنا نوح الطبی کے پاس آئی اور خبر دی کہ حضور جو پھی میں نے کہا تھاوہ آپ اپنی آنکھول ہے دیکھ لیس۔ چنا نچہ حضرت نوح الطبی تشریف فرما ہوگئے اور آپ نے ان دونوں (کتے اور کتیا) کو دیکھا۔ وہ جماع کرنے میں فرما ہوگئے اور آپ نے ان دونوں (کتے اور کتیا) کو دیکھا۔ وہ جماع کرنے میں

مصروف بیں۔ کتا اس سے بڑا شرمندہ اور رسوا ہوا۔ اس نے رب ذوالجلال کی بارگاه میں دعا کی اور عرض کیا: `

يا رب! اجعل لها فضيحة على رؤوس الخلائق الجماع كما فصحتنا اے میرے رب! تو اس بلی کوتمام مخلوق کے سامنے بونت جماع رسوا کرجس طرح کہاں نے ہمیں ذکیل ورسوا کیا ہے۔

الله تعالیٰ نے اس کتے کی وعا کو قبول فر مایا چٹا نچہ یہی وجہ ہے کہ جب ملی کے ساتھ جماع کیا جاتا ہے تو وہ چیخی جلاتی ہے یہاں تک کداس کی چیخ و یکار کی وجہ سے تمام مخلوق کو اس کے جماع کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ یہ بلی کیلیئے بطور سرا کے 🕝 ہے کہ جواس نے کتے کی بروہ دری کی تھی۔ای طرح انسان جب کسی مومن کا بروہ عاک کرتا ہے تواللہ تعالی قیامت کے دن اس بندہ کی بردہ دری فرمائے گا۔

چغل خور کی نحوست:

کعب الاحبار رضی است روایت ہے کہ بی اسرائیل کی قوم میں ایک مرتبہ قط سالی بڑی۔ تین دن تک لوگ استیقاء کی نمازیعٹی'' نماز استیقاء'' پڑھتے رہے پھر بھی بارش نہ ہوئی تو حضرت موی الطفی نے اللہ تعالی میں عرض کی کہ تیرے بندے تین دن تك نماز استقاء يز حق رب تون ان كى دعا اورتوبه كوقبول كول تبين كيا؟ تورب ذ والجلال نے وحی بھیجی کہ اے مویٰ! میں اس قوم کی دعا قبول نہیں کرتا جس میں چفل خور ہو۔ حضرت موی النکھی نے کہا: اے میرے پروروگار! وہ کون ہے؟ ہم اس کو يهال سے نكال دي؟ الله تعالى في فرمايا: اےموى ! ميستم كوچفل خورى سےمنع كرتا ہوں اور خود کیے چنل خورین جاؤں اور سب کے سب نے توبہ کی اور پائی برسا۔

چغل خور کی دس سزائیں:

حفرت ابو ہریرہ رفظ ہے دوایت ہے کہ حضور ٹی کریم عظافہ نے ارشاد فرمایا کہ جوشخص زندگی میں ایک مرتبہ چنل خوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دی (۱۰) سزائيس ديے گا:

- (۱) و و مخص الله تعالى كى رحت سے دور ہوگا۔
- (۲) فرشتے اس کی محبت کوترک کر دیں گے۔
- (r) مرنے کے دقت اس کی روح شدت سے نکلے گی۔
  - (م) دوزخ کے بہت زیادہ قریب ہوگا۔
    - (۵) جنت سے بہت دور ہوگا۔
    - (۲) اس برعذاب قبرانتها نی سخت ہوگا۔
    - (2) اس کے اعمال بریاد ہوجا کیں گے۔
- (٨) اس سے بي كريم علي كى روح مبارك كوتكليف موگى \_
  - (۹) الله تعالیٰ اس پرسخی فرمائے گا۔
  - (۱۰) میزان کے وقت بروز قیامت وہ انتہائی مفلس ہوگا۔

جس کی نیبت کی جائے نیکیاں اس کول جاتی ہیں:

جعفرت ابوامامہ بابلی ﷺ فرماتے ہیں کہ بندے کو قیامت کے دن ایک نامہ اعمال دیا جائے گا اس میں اس کیلئے نیکیاں ہوں گی جب وہ نیکیوں کو دیکھے گا تو بارگاہ خداو نمدی میں عرش کرے گا: اے میرے رب! میرے لیے نیکیاں کہاں ہے آگئی ہیں؟ اللہ تعالی فرمائے گا: یہ تیرے نامہ ائمال کے اندر فلال شخص کا عمل ہے، جس

نے لوگوں میں سے تیری فیبت کی اور تھے علم تک نہیں ہے۔

چنا نچ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے آگر کو چھا کہ اللہ علیہ ہے کی نے آگر کچ چھا ہوا آگر کو چھا کہ فلال شخص نے آپ کی غیب کی ہے تو آپ نے مختلف اشیاء سے بھرا ہوا ایک طبق اس کے پاس لطور تخذ بھیجا اور فرمایا کہ بھیے خبر پینچی ہے کہ آپ نے بھیحا پی نیکیوں کا تخذ بھیجا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کو بیت تخذ بھیج رہا ہوں۔

یخت ترین مزا:

 جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے اسلامے حصے کو پیچیے کی طرف تبدیل کردیے گا۔ تین مصیبتیں:

حفرت على ابن طالب صحيطته سروايت ب كه بي كريم عليه في فر مايا:
ايا كم و الغيبة لان فيها ثلاث آفات الاولى لا يستجاب له المدعاء و الثاتية لا تقبل له المحسنات تز داد عليه السيئات.
اليخ آب كوغيب سريحاة كيونكه السيئين بين:

- ا) غيب كرنے والے كي عاقبول نہيں كي جاتى۔
  - (۲) اس کی نیکیاں قبول نہیں کی جاتیں۔
  - (٣) ال پر برائول كاضافد كرديا جات ہے۔

﴿ زبرة الواعظين ﴾

غیبت کی برترین بو:

# غيبت كي جارفتمين:

نیبت جارتم پر ہے:

(۱)ماح، (۲)معصیت، ۲) نفاق، (۴) گفر۔

(۱) فاسق اور بدعی کی غیبت جائز ہے۔

(۱) کا کا اور مبدی ک بیب به رہے۔ (۲) جو څخف کسی جماعت میں بیچۂ کر کسی کی غیبت کرے اور وہ جانتا ہو کہ یہ گناہ

(۴) ہو اس فی محاصت ال میر اس فی میر است الات اور وہ جا ما و عدید جا ہے۔ اللہ اللہت "معصیت" ہے۔

(m) یکس محض کی نییت کرنا اور اس کا نام نه لینا اور نییت کرنے والا جا نتا ہو کہ

بيغيب فلان آ دي کي ہے اوراس کو'' نيبت نفاق'' کہتے ہیں۔

(۴) کمی مخض کی نیبت کرنا اور منع کرنے سے باز ندر ہنا اور یہ کہنا کہ یہ غیبت

مہیں بلکہ سی کہدر ہا ہوں تو بید' کفر' ہے۔ ۔ مدہ خاط شہد ہے ہیں

جنت میں داغل نہیں ہوگا: • تاریخ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنبا فر ماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فر ماتے ہوئے سنا آپ نے ارشا وفر مایا:

لا يدخل الجنة و في رواية نمام

چفل خور جنت میں دَاخل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں قات کی بجائے نمام کا

لفظ موجود ہے۔ حفایہ میں کی بر

چغل خورغلام کی حکایت

حضرت حماد بن سلمہ دین گلٹندہ ہے روایت ہے آپ نے فر مایا کہ ایک آ دمی نے غلام کو بیچا اور خریدار کو کہا میں غلام چھل خور ہے۔ اس سے علاوہ اس میں کو کی اور عیب نہیں ہے۔مشتر کی نے اس عیب کو حقیر سجھتے ہوئے اس عیب سمیت غلام کوخرید لیا۔

ال بہ سیت میں ہوریں۔

ال بہ اس کے دن سے آپ میں اس بیارے ہوں اس بیار سیت میں ہوریں۔

ال کا شوہرآپ سے محبت نہیں کرتا اور اس کا ارادہ ہے کہ وہ رات کے وقت آپ سے جاتی ہیں کہ آپ کا شوہرآپ سے محبت

قراة الواعظيي 546 (ووم)

کرے؟ آقا کی بیوی نے اثبات میں جواب دیا۔ چھل خور غلام نے اسے کہا کہ تو اسرائے نے اور جب تبہارا شو ہرسویا ہوتو اسکی وا رضی میں سے چھ ہال کا ف لیما۔ گروہ چھل خور غلام اس کے شو ہر کے پاس آیا اور اسے آگر کہا کہ آپ کی بیوی کے آپ کے ہارے میں ایکھے خیالات نہیں ہیں۔ وہ آپ کو ایناد شمن بھی ہو اور آپ کو آس کرنا ہاں۔ ہا ہمی ہو جائے؟ آپ نے کہا: ہاں۔ اس نے کہا کہ تو اپنی بیوی اسرائے کہا کہ تو اپنی بیوی اسرائے کہا کہ تو اپنی بیوی اسرائے کی جو ہالے کا اس کے خو ہر نے اپنی بیوی اسرائے کی اس خالت اس کے دو ہر نے اپنی بیوی کو اس خالت میں کہا کہ اس کی دار می کے جھ ہال کا مان لے جبکہ اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو اس خالت

عی و یکھا تو اس نے سوچا کہ یہ مجھے آل کرنا چاہتی ہے۔ اس نے بعدی سے اسر المااوراس کے ساتھ اس کو آن کردیا جب مورت کے ورثاء آئے تو انہوں نے اس کے شوہر کو آل کردیا۔ ای دوران مرد کے ورثاء آگئے اور دونوں گروہوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگئے۔

حكايت: حضرت الواليث بخارى رحمة الشعليك بارب من وكريا حياك آپ الك مرحدة من وكريا حياك آپ الك مرحد في مرحد الك مرحد في حيب من در درجم ركالي مركار وه مركار و مرك

صدقة كروي من يك جب آب اپ مكر كاطرف والهل لوث تو دو در بم ان كى جيب يس ال طرح موجود سے جب آب سے اس بارے بيس پوچما كيا تو آپ فر مايا كه:

لان ازنی ما نه موة احب الی من ان اغتاب موة واحدة اگر من ان اغتاب موة واحدة اگر من ان اغتاب موتدكی كی غیبت كرتے

عدنياده پنديده بياس كآپ فريد فرمايا:

من اغتاب رجلا فقيها جاّء يوم القيامة مكتوباعلى جبهته آيس من رحمة الله. و من اغتاب نبينا كان كمن قتل نفسا بغير حق و من اغتيب فبلغه فصبر عليها غفر له نصف ذنويه.

بغیر حق ر من اغتیب فبلغه فصبر علیها غفر له نصف ذنوبه. جسفن نے کی فیراً دی کی غیبت کی تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں

آئ گا کداس کی پیشانی پر تکھا ہوگا کہ بداللہ تعالیٰ کی دجت سے ناامید ہے۔

جس بدنعیب نے کی نیبت کیاتو وہ اس محص کی طرح ہے جس نے **کمی کو** ناحق قتل کر دیا اور جس مخف کی غیبت کی جائے اسے میہ بات پینچے اور وہ اس برمبر کرے تو اس کے نصف گناہ بخش دیتے جاتے ہیں۔

بزرگ فرماتے ہیں کہ جو محض کسی کی فیبت کرتا ہے اس کیلئے مناسب یہ ہے کہ

وہ اللہ تعالی سے بخش طلب كرے اور مجلس سے المحف سے بہلے توب كرے۔

قريب ہے كەاللەتغالى اس كوبخش د ي جبيا كەنبى كريم كالله في ارشاد فرمايا:

اذا ذكر احد كم اخاه المسلم لسوء فليستعد بالله تعالَى فا نه كفارة

جبتم میں ایک ایک ایے مسلمان بھائی کو برائی کے ساتھ یاد کرے واسے اللہ

تعالى سے پناه طلب كرنى عابيداس كا يتعوذ برهنا،اس كاكناه كا كفاره بن جائے گا۔

یانج جگه نیبت کی اجازت ہے:

جان لوغیبت سوائے یا کچ جگہوں کے جائز نہیں ہے:

مظلوم طالم كاظلم بادشاه يا حاكم ك باس ميان كريتا كدوه بادشاه يا حاكم

اس کے ظلم کو دور کرے۔ اس معلوم ہوا بادشاہ یا حاکم کے سواکسی دومرے کے

یاس بیان کرنا نا جائز ہے۔

(٢) جوفتوى لين والاب وومفتى كے ياس ظالم كے ظالم كو بيان كرے\_ ابوسفیان کی بوی حضور نبی کریم عظی سے مسئلہ ہو چینے کیلئے خدمت میں ماضر ہوئی

اور بیان کیا کدابوسفیان ایک ایسامرد ہے کہ گز ارے کیلئے گھر میں خرچنہیں ویتا۔ (٣) ملمانوں کو دوسرے کی برائی ہے ڈرانے کیلئے۔

( ۴ ) جو خص مشہور ہوا ہے نام ہے جس میں اس فخص کا عیب ظاہر ہو جیسے بھینگا اور لنگر اوغیره بہتر ہے کداس کودوسرے کی نام سے بکارنا جاہے۔

(۵) وہ فخص جس کی برائی بیان کی جائے اور وہ اس قیبت سے مشہور ہواور وہ اس

کو برا جانتا ہو۔ جیسے بجڑا۔

\* \* \* \* \*

بابنمبر١٣

# معجزات مصطفي عليسية

الله تعالی فرما تا ہے: ٠

اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر و كذبوا واتبعوا اهوآه هم و كل امر مستقر.

ترجمد "اور جب قیامت نزدیک ہوئی تو چاند بھٹ گیا اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں تو مند بھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کا جادو ہے اور انہوں نے جھلایا اور آئی خواہشائ کی بیرو کھی کی اور ہر بات قرار کیڑنے والی ہے "

# يا كيزه ہوا:

نی کریم علی کے بعض محابہ کرام دی ہے ۔ دوایت ہے کہ آپ سے نے ار شاوفر مایا:

ما من مجلس یصلی فیه علی محمد علیه الصلوة والسلام
الاقامت منه رائحة طیبة حتی تبلغ عنان السماء. فتقول الملائکة
هذا رائحة مجلس صلی فیه علی محمد علیه الصلوة والسلام
جر مجل می حضرت محمد الله کی دات اقدس پر درود پاک پر ها جائے تواس
مجلس سے ایک پاکیزہ تم کی ہوا چلتی ہے جو آ سان کی بلندیوں تک پہنچتی ہے۔ فرشح
کتے ہیں کہ بیاس مجلس کی پاکیزہ ہوا ہے کہ جس میں حضرت محمد علیقت کی دات پر درود
پاک پڑھا گیا ہے۔

# چا ند کے دو مکر سے ہو گیا:

ایک روایت میں ہے کہ صبیب بن مالک زمانہ عالمیت میں ملک شام کے بادشا ہوں میں ہے ایک وائد عالمیت میں ملک شام کے بادشا ہوں میں ہے ایک یا دشاہ تھا۔ اہل عرب کے نز دیک ریحانہ قریش اس کا لقب تھا۔ اس کے پاس ایوجہل کا خطا گیا۔ اس میں اس طرح مضمون تھا کہ جوئی اس نے اسے حاصل کیا، اس وقت وہ ابوجہل کی طرف اپنے بارہ بزار گھوڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوگیا جب عاصل کیا، اس وقت وہ ابوجہل کی طرف اپنے بارہ بڑار گھوڑ سواروں کے ساتھ روانہ ہوگیا جب اہل مکہ کو اس کے بارے میں علم ہوا تو ابوجہل بھی ورساء مکہ بہت سارے تھا نف ، غلاموں اس کے بارے میں علم ہوا تو ابوجہل بھی کے بارے طبیب این مالک نے ابوجہل کو اپنے وائیس جانب بٹھایا اور حضرت گھری گئے کے بارے میں وریافت کیا۔

ایوجب الماری کہا کہ اے ہمارے سردار! آپ ان کے بارے میں بنو ہاشم سے سوال کریں۔ صبیب بن مالک نے بی ہاشم سے کہا کرتم حضرت مجھ میں گئے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟

انہوں نے کہا کہ ہم حضرت محمد ﷺ کو بچپن سے صادق اور امین ہی جانتے ہیں لیکن جب ان کی عمر چالیس (۴۰) برس ہوئی تو وہ ہمار سے معبودوں کو برا کہنے لگئے اور ہمارے آباؤا جداد کے دین کے علاوہ ایک اور دین کو پر چار کرنے لگے۔

صبیب بن مالک یمنی نے کہا کہ حضرت مجمع علیہ کو یہاں بلایا جائے۔ وہ خوشی سے تشریف لا ئیس تو نبہا ور نہ ان کو مجود کر کے لایا جائے چنا نچہ انہوں نے ایک آ دمی کو حضور نبی کریم علیہ تشریف لائے۔ آپ کے محضور نبی کریم علیہ تشریف لائے۔ آپ کے محضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضیف اور آپ کی زوجہ محتر مدحضرت ام الموثین حضرت خدیجة الکبرئی رضی اللہ عنہا تعمیں۔

بد دونوں (حضرت ابو بکر صدیق صفی ادر حضرت ضدیجہ الکبری رضی اللہ عنها) روتے ہوئے سے کمبری رضی اللہ عنها) روتے ہوئے سے کمبدر ہے تھے ہمیں آپ پر کفار کے تسلط کا خوف ہے۔ (یعنی اللہ کا خوف ہے۔) ان کے تیم، غضب اور غلبہ کا خوف ہے۔) حضور سرور کا کنات علیہ نے فر مایا کہ آپ دونوں میرے بارے میں کوئی

خوف ندكري بلكة پاوگ ميرامعالمدالله كے سپر دكروي \_

حفرت سيدنا الو كرصديق و المنظنة مرخ چادر اور سياه ممامدلاك آقا عليه المسلوة والدام من الا كروب تن فر ايا اورو بال سے بطے يهال تك كرآب صيب بن ما لك يمنى كر سات توريف فرما ہوگئے - حضرت سيدنا صديق اكبر طحظند آپ كے بيج كے وائي طرف اور ام المؤنين حضرت فديج الكبرى رضى الله عنها آپ كے بيج موجود تي مرب مبيب بن ما لك يمنى فرآب كود كيما تو عزت واحرام كي في فرا الله كركم الموشين فديج الكبرى رضى الله عنها الله تعالى كى بارگاه مين وعاكر وي حضرت ام الموشين فديج الكبرى رضى الله عنها الله تعالى كى بارگاه مين وعاكر وي حضر الله على وارضح حجده وي مين حمله وارضح حجده

یااللہ! حضرت جمیق کی تو ندوفر مااوران کی جمت (دلیل) کوواضح فر ہا۔ جب نبی کریم تھی حسیب بچہ مالک بمنی کے سامنے بیٹھ گئے۔اس وقت نور کی شعامیں آپ کے چمروانور سے نکل رہی تھیں۔ عبیب خاموش ہو گئے۔ متئم کر دمیں جمک کئیں اور لوگوں پر آپ کی بیبت جما کئیں۔

میب بن مالک مین نے اہام اٹھایا اور عرض کیا:

آ قاعليه العلوة والسلام في فرما يا كمتم كون سام عجره جاست مو؟

المسيد الله الله يمنى في كها كديم ون الله يوا الله الله الله الله يمنى الله يها الله يمنى اله يمنى الله ي

طرف لوث جائے۔ جائد عائب ہو جائے اور اس کے بعد سورج لکل آئے۔ وہ سورج پہلے کی طرح اپنی منزل کی طرف روال دوال ہو جائے۔

صيب بن بالك يمنى كى يديات من كرآ قاعليد العلوة والسلام في ارشاد قرمايا: ان فعلت ذلك كله أنو من بي؟

اگر میں بیرسب کچھ کردوں آو کیا تو میری ذات پر ایمان لے آئے گا؟ حبیب بن مالک نے بارگاہ رسالت ملک میں عرض کیا: حضور میں آپ کی ذات پر ضرور ایمان ہے آؤں گالیکن میری ایک شرط ہے۔ وہ شرط بیہ کہ آپ میرے دل میں جو بیشیدہ بات ہے، اس کی مجی خبردیں گے۔

اتا بدا سوال من كرابوجهل جكر التوكر عبيب بن ما لك ك ياس كا اوركها:

احسنت يا ايها السيد لقد قلت وابلغت

اے سروار ایبت اعظم ،جوآپ نے کہا ٹھیک کیا اور آپ بات کی گرائی تک مجھے مجے۔ وہاں کر دور کھند نماز پڑھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرنے کیلئے اپنے ہاتھوں پڑھا دیا۔

جعرت سیدنا چرشل بھی ایارہ بڑارا پیے فرشتوں کے ساتھ ہی طیہ العلاّلا والسلام کی یارگاہ میں ما ضربوت کہ جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ انہوں نے عرض کیا: یارمول الشفی ا آپ پرسلام ہو۔ الشقالی کی طرف ہے آپ پرسلام ہو اور الشقالی ارشاوفر ہاتا ہے: کہ اسے بیرے حسیب کی ا آپ نہ تو خوف کریں اور نہ می ملکین ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں ۔ آپ بہاں بھی ہوں میرے علم میں یہ بات تا بت ہو چگی ہے۔ اول میں میری قضا اس طرح باری ہو چگی ہے۔ حبیب بن ماک مینی آج کے دن آپ ہے ہی سوال کرے گا۔ آپ ان کی طرف تشریف لے جائیں۔ جب (دلیل) پہنچا کیں اپنی شان دکھا کی اور ان کی ارسالت کا خوب چرچا کریں۔

اب بیارے مبیب کر یم سل اللہ تعالی نے آپ کیلے سورج ، جا عد، ون اور رات کو مخر کر دیا ہے۔

حبیب بن ما لک یمنی کی ایک معذورلڑ کی ہے لینی انتہائی معذور ہے کہ شواس کے ہاتھ ہیں نہ الک یمنی کی ایک معذور لی کے ہاتھ ہیں اور آب ہا سے خبر دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس لڑکی کے دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں اور دونوں آ تکھوں کو تندرست فر مادے گا۔

رب ذوالجلال کی طرف سے یہ بشارت ملنے کے بعد حضور نبی کریم علی لیے پہاڑ سے بیچ تشریف لائے جبکہ آپ کے چبرے کا نور اور دیکھنے کا سرور بڑھ چکا تھا۔ حضرت سیدنا جبرئیل النکی الار باقی فرشتے فضا میں صفیں بنا کر کھڑے تھے۔

نی کریم سی مقام ایرائیم کے پاس کھڑے ہو گے اور بیروری کے غروب ہوئیا۔ ہونے کا وقت تھا، اشارہ فر مایا۔ سوری جلدی چلنے لگا یہاں تک کہ غروب ہوئیا۔ چاروں طرف بخت اندھیرا چھا گیا۔ پھر چاندنکل آیا اور ایبا کہ جس طرح چودھویں رات کا چاند چک رہا ہو جب چاندھلانہ ہوا تو آپ نے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ اشارہ کیا جس کے ساتھ ہی چاندھیز تیز چل کر زمین کی طرف اتر نے لگا اور وہ چاند آتا علیہ الصلا ق والسلام کے سامنے آکر تھیر گیا اور چاند بادل کی طرح کا نپ رہا تھا پھر چاند کے دوکلوں ہورہا تھا لیک حقیقت ہے کہ وہ انگلی جاند کی جو گئر میں لگ رہی تھی۔ ہے کہ وہ انگلی جاند کے جگر میں لگ رہی تھی۔

بھروہ جاند آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیڑوں کے بینچے واخل ہوگیا۔ اس کا ایک آدھا حصہ نی کر بم عظیم کی وائیس آسٹین سے اور ووسرا آوھا حصہ آپ کی بائیس آسٹین سے نکل گیا بھروہ دونوں اس طرح آپس میں مل گئے کہ جس طرح چکتا ہوا جاند ہوتا ہے اور اس نے بلند آواز کے ساتھ کلمات شہادت پڑھتے ہوئے کہا:

اشهد أن لا الا الله واشهد أن محمداً عبده و رسوله

میں گوا بی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوا ہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد عظاللہ اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور رسول میں ۔

قد فلح من صدقك وقد خاب مين خالفك

( چاند نے کہا) اے بیارے حبیب علی اجس نے آپ کی تقدیق کی وہ یقیناً کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کی مخالفت کی وہ ناکام اور نامراد ہو گیا۔ بھروہ چاند قمر منیرین کر آسان کی طرف واپس لوٹ گیا اور غائب ہو گیا پھر سورج نکل آیا اور ای طرح رواں دواں ہو گیا جس طرح کہوہ پہلے تھا۔

نی کریم ﷺ کا بیر مجز ہ سب کفار سمیت صبیب بن ما لک یمنی بھی دیکھ رہا تھا۔ حبیب بن مالک یمنی نے عرض کیا: حضور میری ایک شرط ابھی باقی ہے۔ وہ میرے دل کی بات ہے۔ جوآپ نے بتانی ہے۔

نی کریم علی نے ارشادفر مایا:

ان لک بنتا سطیحة و ان الله قد رد علیها جوار حها

بے شک تیری انتہائی معذور بیٹی ہے اور یقیناً اللہ تعالی اس کے اعضاء کو اپنی اصلی حالت پر کردےگا۔

جب صبيب بن ما لك يمنى في عظيم مجروه ديكها تو فورأ المحد كمرا بوااوراس في كها:

يا اهل مكة لا كفر بعد الا يمان ولا شك بعد الا يقان اعلموا انى اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشويك له و

اشهد ان محمداً عبده و رسوله واسلم معه اصحابه

اے اہل مکہ! ایمان کے بعد کفرنہیں اور یقین کے بعد شک نہیں تو سب کے سب جان لو۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لاشریک کے سواکوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت مجمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے عبد خاص اور سیچے رسول ہیں۔

حبیب بن مالک یمنی کے ساتھ جینے لوگ آئے ہوئے تھے، وہ بھی سب کے سب کلمہ یز ھاکر مسلمان ہو گئے۔

ابوجهل ازلى بدبخت نے كها:

ايها السيد آ تو من بهذا الساحر إذا رآيت سحره؟

ا بسمردار! کیا تو اس جادوگر پر ایمان لایا اور تو نے اس کے جادو کو و کھ لیا

ے؟ (نعوذ باللہ من ذلک)

صبیب بن ما لک مینی مسلمان ہوکر اپنے ملک شام کی طرف چلا گیا جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا تو اس کی اس معذور بٹی نے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اپنے باپ کا ستقبال کیا۔

حبيب بن ما لك يمنى عندا في لخت مكر عاد:

يا بنتى مناين تعلمت هذا الكلمات

اے میری بٹی اتونے پیکلمات کہاں سے سکھ لیے ہیں؟ مٹرین میں میں میں میں میں اس کے ایک میں اس کے ایک میں اور اس کا میں اس کے ایک میں اس کا میں اس کے اس کا میں ا

بی نے جواب دیتے ہوے عرض کیا:

ا لى الى فى المنام رضل فقال لى ان اباك قد اسلم فان كت مسلمة فقد رددنا عليك اعضا لك سالمة فاسلمت فى منامى واصبحت كما ترانى.

خواب کی حالت میں میرے پاس ایک نورائی چرے والے بزرگ تشریف الائ ورائی چرے والے بزرگ تشریف الائ ورائی چرے والے با رگ تشریف الائ اور انہوں نے فرا کی کار قامی کل کی اسلام الائل میں حالت میں اونا ویں ہے۔ اب میرے ابا جان! جونی میں نے خواب کی حالت میں اسلام قبول کیا تو میری سالت ہوگئ جوآب میری حالت و کیورے ہیں۔

حبیب بن ما لک یمنی رین الله تعالی کی بارگاه بین شکر ادا کرنے کیلیے مجده ریز مو کے ایمان کی نفت ملنے پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور اس کا یقین مرید برده کیا۔ ابوجہل کی رسوائی:

مبیب بن مالک یمنی نے پانچ اونٹ سونے چاندی اور قماش سے لاوکر ہی کریم علقہ کی بارگاہ میں فلاموں سیت بھیج جب اس کے کارندے اونوں کو لے کر مک مکرند کے قریب پہنچ اچا تک ابوجہل شکار کرنے کی غرض سے انہیں کہنے لگا: کس نے جمہیں بھیجا ہے اور کس طرف جارہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جمیں صبیب بن مالک

ينى نے رسول الشظ كے پاس بيجاب، بم ادحرجانے كا اراده ركھ بيں۔

الاجہل نے ان پر چڑھائی کردی تا کہ وہ ان اوٹوں کوان سے لے لے کیکن انہوں نے ویٹے سے انکار کردیا بہاں تک کہ آپس میں لزائی شروع ہوگئی اور ان کے ورمیان مجم حضو کی ایل کا ان ٹی کر کیم سیکنٹ کر تام جانا کشرید کو تہ حسر سے مدال سینی

جگ چر گئی۔ الل کمداور نی کریم ﷺ کتام بھا کتے ہو گئے قو حبیب بن مالک یمنی کے ظاموں نے کہا کہ ہمارے آقا حبیب نے بیال نی کریم ﷺ کے پاس بطور بدیہ

کے بیجا ہے اور ایوجہل کہتا ہے کہ اس نے یہ مال میرے پاس بطور بدیہ بیجا ہے۔ نی کر یم عظف نے الل مکہ سے فر ما یا کہ اے الل مکہ! کیاتم میری بات کو مان

الوعي المستان الله المستان الله

آقا علیدالسلوقا والسلام نے فرمایا کہ ہم اونوں کو حکم دیتے ہیں کہ جس کیلئے یہ مال بھیجا کیا ہے اس کے جس کیلئے یہ مال بھیجا کیا ہے وہ اس سے حق میں بول پڑیں۔ ابوجہل نے کہا کہ ہم اس معاملہ کوکل تک مؤ فرکر دیے ہیں۔ حضور نجی کریم میگاتھ اس کی بات پر رامنی ہو مجھے اور فرمایا کہ فیک ہے کہ کل تک اس کومؤ فرکر دیں۔

کمد والول نے حضور نی کریم علی ہے کہا: کد اے تھ اللہ ا آپ آ مے برطیس ۔ نی کریم علی اونوں کی طرف تھریف لائے اوران سے فرمایا:

يا ايتها المخلوقة بخلق الله انطقى بقد رة الله تعالى.

اےرب ذوالجلال کی مخلوق تھے اللہ تعالی کے پیدا کرنے کی تم! تواللہ تعالی کے پیدا کرنے کی تم! تواللہ تعالی کی قدرت سے بول۔

آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اونٹ کی لگام کو پکڑی اور اسے جبل ابی قیس پر لے گئے۔آپ نے سونا اور چاندی کو نکالا ،اسے تو ڑا اور اسے فرمایا کہ تو مٹی ہو جا۔ آج تک وہ ای طرح ہوگیا یعنی جس طرح آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: وہ ساراسونا اور چاندی مٹی ہوگیا۔

# مسى كيليَّ نوال كلود في والاخوداس ميس كرتا ہے:

حضرت شیخ ابوحفص عربن حسن رحمة ابتدعلید نے فرمایا کہ جب فدورہ بالا واقعہ حضرت شیخ ابوحفص عربن حسن رحمة ابتدعلید نے فرمایا کہ جب فدورہ بالا واقعہ کی کریم عیف کی کا کھارت کے مشاب کی کہ کا کہ ایک تدبیر بنائی کہ ابن طرح سے حضرت محمد کی ایک کہ بہت بڑا گڑھا کھودا جائے وہ پر سے اس گڑھے کو ملکے گھاس اور معمولی میں کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ اس کے کہنے پر اس طرح کو ملکے گھاس اور معمولی میں کے ساتھ بند کر دیا جائے۔ اس کے کہنے پر اس طرح کردیا گیا اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ جب مجموعی کا اس طرف آتا ہو، اس گرے گڑیا ہے۔ اس کے کہنے کہ اس طرف آتا ہو، اس کے گہرے گڑیا ہے۔ گریا گروں سے کہا کہ جب مجموعی کا اس طرف آتا ہو، اس

جب آ قاعلیہ الصلوق والسلام کے پاس ابوجہل کی بیاری کی اطلاع پیٹی تو آپ
اپ کر بیانہ اخلاق کے چیش نظر اضح تا کہ عیادت کر آئیں۔ جب اس کے گھر کے
دروازے کے پاس بہنچ تو حضرت سیدنا جرشل الطبیان ای وقت حاضر خدمت ہوئے
اور آپ کو گڑھے کے بارے بیس خبر دیتے ہوئے اس میں داخل ہونے سے منح
فر مایا۔ ہی کر یم سیلین واپس تشریف لے گئے۔ ابوجہل کو اس بات کی خبر دی گئ تو
جلدی ہے اپ بسر سے اٹھا اور آ تا علیہ الصلوق والسلام کے پیچے ووڑا تا کہ آپ
عدی ہے کہ سکے کہ آپ واپس کیوں تشریف لے جا رہے ہیں۔ اس جلدی کے اندروہ

اپنے ہاتھ سے محودا ہوا کواں بعول گیا جس کا نتیجہ بید لکلا کہ اس گہرے کئو کیں کے اندرابوجہل گر گیا۔ کفار نے اپوجہل کو لگا لئے کیلئے ایک ری لاکائی لیکن وہ اس تک نہ پہنچ سکی۔ کافروں نے لیم لیم رہے اور ڈوریں انتھی کیس لیکن جتنا وہ ری کو ہو ھا دیے اتنا ہی وہ اورینچے چلاجاتا۔

الوجهل في المرب كوئيس سے آواز دى كتم حضرت محقظات كے پاس جاؤاور ان كو كر آؤ چئا نچان كي بال سے نہيں نكال سكتا ۔ آقا ان كو لے كر آؤ چئا نچان كے علاوہ اوركوئى بھى جھے يبال سے نبين نكال سكتا ۔ آقا عليه السلوۃ والسلام سے اس مقام پر تشریف لانے كيلے عرض كيا گيا تو آپ اس مجمر كؤئيں كے مربائے آكر كھڑ ۔ ہو گے اور آپ نے ابوجہل سے ارشاد فرمایا: ان احرجت كى من هذا البئو أتو من بالله ورسوله

ابوجبل نے کہا:''بال''۔

نی کریم میں نے اپناہاتھ مبارک نیچے کی طرف بڑھایا اور ابوجہل کا ہاتھ پکڑ کر اے گہرے کئو کیں ہے ہاہر نکال دیا جب ابوجہل او پر آگیا تو کہنے لگا:

اے میں ایک ایس نے آپ سے بڑھ کر کوئی جادو گرنیس و یکھا۔ (نعو ذیاللہ ملک ذالک)

اسى وجه سے آتا عليه الصلوة والسلام نے ارشاوفر مايانر

من حفو بئر الاخيه المسلم وقع فيه.

جو خص اپنے کسی مسلمان بھائی کیلئے گڑھا کھودتا ہے تو وہ خوداس میں گرتا ہے۔

الله تعالی نے مفرت سیدنا جرئیل الطبی کے پاس وی جیجی کہ آپ جنت میں

جائیں وہاں سے ایک طشت لیں اورسونے کا ایک لوٹا لے لیں اور اس کو حِش کور کے پائی سے ایک طشت لیں اور اس کو حِش کور کے پائی سے جرلیں۔ اس کے بعد آپ دعنرت جمع اللہ کے پائی جا کر ان کے بینے کو چاک کر دیں۔ بعد از ان آپ کے قلب مبارک کو نگال لیس بھر حوش کور کے پائی سے اس قلب مبارک کو طشت میں رکھ کر دھو لیں اور وہی لوٹے میں موجود پائی استعال کریں۔ بعد از ان اس قلب مبارک کو ایمان اور حکمت سے بھر دیں بھر آپ استعال کریں۔ بعد از ان اس قلب مبارک کو ایمان اور حکمت سے بھر دیں بھر آپ استعال کریں۔ بعد از ان سے جا کیں۔

558

حعرت سیدنا جرئیل اظلین آسان کی طرف پرواز کرمے اور حضور ٹی کریم میں کو بیں درخت کے نیچ چیوڑ گئے۔

وہ بنچ جن کے ساتھ حضور نبی کریم سینٹ کھیل رہے تنے وہ معفرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس مجئے اور انہوں نے جا کرکہا:

ان محمدا عليه رفعه طيرو ذهب به في الهواء.

ملك معرت مسلك كوايك يرندون الفايا اوروه ان كول كرفضاء على جلا كيا-

حفرت عليه سعد بيرض الله عنها به بات س كرزار وقطار روف لكيس ، پريثان بوكش اور كيف لكيس : و احمداه ان كغم كى بي حالت و كي كرلوگ آپ ك پاس جمع بوك \_ آتا عارالسلاة والسلام كه چيا اور قربي رشته وار محى و بال آكے۔

انہوں نے ان سب کوآپ کے بارب میں بتایا۔ وہ گھوڑوں پر سوار بوکر حضور ہی کریم کی کے برجگہ تااش کرنے گئے۔ انہوں نے آپ کو در فت کے ساتے میں پالیا کہ حضور ہی کریم کی کے انہوں نے لیٹے ہوئے تے جس طرح کوئی سور ہا ہو۔ پیند سے شرابور تے۔ جب انہوں نے آپ کا حال دریافت کیا تو آ ٹاعلیہ العملؤة والسلام نے ان کو وہ ممل قصہ بتایا۔ اس معالمہ کی تہدیک وینچنے ہے وہ تھک کے اور انہوں نے کہا کہ بدیجیب چیز ہے۔ ایک عظیم میجو ہ

ا الشخ الوحف رقمة الشطیح فر مایا که ایک مرتبد الوجهل اور قریش کے برے برے مردارا کھے ہوکر نی کے کہا الاطالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آگا الاطالب کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے آپ کے خلاف ہے۔ وہ کہا کہ آپ کے مخلاف ہے۔ وہ جارے معبودان باطلہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اے ایوطالب! آپ کی شرافت کی وجہ ہم اے معاف کردھے ہیں آگرانہوں نے جس مخالف کو جاری کیا ہوا ہے، اے ترک ندکیا۔ اتفاق واتحاد کی طرف ندلوٹے جم مارے اور آپ کے درمیان کواری کی وجائے گی۔

الوطالب نے ان سے کہا کہ تم بیٹیو، میں ان کو بلاتا ہوں۔اس بات کی انہیں خبرویتا ہوں اور میں ویکٹا ہوں کہ وہ ان باتوں کا کیا جواب دیتے ہیں؟

ابوطالب في حضور في كريم الله كوباياتو آب تشريف ل\_آف\_

الدطالباس وتت جار بالى كاو ركيداكاكر بيني تف ني كريم عظا رؤساء

قریش کے سروں کو پھلا نگتے ہوئے چار پائی تک پہنچ گئے۔ آتا علیہ الصلوق والسلام میار پائی کے اور پڑھے اور ابوطالب کے پہلویس نیک لگا کر بیٹے گئے۔

قریش کے مرداروں نے ابوطالب سے کہا: کیا آپ کے ویکھا کہ انہوں نے رؤماء قریش کی عزت کو کس طرح پامال کیا ہے کہ ہماری گردنوں کو پھلا تکتے ہوئے آپ کی چاریائی پرآپ کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے ہیں۔

ابوطالب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو یکھ کہتے ہیں اور جوارہ وعویٰ کرتے ہیں اگراس میں وہ بچ ہیں تو آج صرف وہ چاریائی پر بیٹھے ہیں، کل تہاری

گر دنو ل پر بینھیں گے۔

قریش کے سرداروں نے کہا کداگر بیاہے دعویٰ کے اندر سے ہیں تو آٹ ان ے کہددیں کدوہ آپ کے سامنے کوئی معجزہ دکھا کمیں تاکہ ہم اقر اراور تقدیق کر سکیں۔ ابوطالب نے کہا کداے میرے بھائی کے بیٹے! آپ اس بارے میں کیا کہتے ہں جو کھانہوں نے کہاہے؟

آ قاعليه الصلوة والسلام ففرماياجوتم حاسية موآئ اس كى تمنا كرو-جهال مدييق ہوئے تھے اس گھر کے محن میں ایک بہت بڑی چٹان تھی۔ وہ سب کے سب اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ کہتے ہیں کہ اس چٹان سے ایک درخت نظے اس کا سر محمث کردوحصوں میں تقسیم ہوجائے ان دومیں سے ایک حصیمشرق میں اور دوسرا آ دھامخرب میں مہنیے۔ نبی کریم میلی و عاکرنے میں مصروف ہو گئے تو ای وقت حضرت سیدنا جرئیل الطِّينة حاصر خدمت موعر انبول في عرض كيا: ال حبيب علي الد الله

تعالی فرما تا ہے کہ جب سے میں نے اعم چٹان کو پیدا فرمایا: مجھے لیٹنی طور برمعلوم تھا کہ بہ قریش کے سردار ای چٹان کے بارے میں آپ سے معجزہ طلب کریں گے۔ ب شک میں نے درخت کواس چٹان کے پیٹ میں پیدا کیا۔

جب كانى كملى والي سركار عظيفة في إلى انتشت مبارك ك ساته اشاره كيا تو وہ چٹان دوحصوں میں بھٹ گئی جس ہے درخت نکل آیا اور وہ اتنا بلند ہوا کہ جتنا وہ قریش کے سردار اس درخت کابلند ہونا جائے تھے۔ اس کے مطابق وہ آسان کی بلندیوں کی طرف بلند ہو گیا۔ سب قریش کے سردار کہنے لگے کہ کتنا اچھام عجزہ ہے جو آب نے دکھایا ہے لیکن ہم آپ ہراس وقت تک ایمان نہیں لائیں مے جب تک کہ یہ درخت اس چنان میں اس طرح واپس نہ ہو جائے جس طرح کہ **یملے تھا۔** 

نبي كريم منطيعة تموزي دير كيلية فكر مند مو كئة تواسى وقت حضرت سيدنا جبرتيل التلينين حاضر موت اورعض كيا:

ان الله تعالى يقرئك السلام و يقول: الدعا منك والا جابة مني.

اے پیارے عبیب تلک اللہ تعالیٰ آپ کوسلام دے رہا ہے اور اس کی طرف سے بیفر مان ہے کہ پیارے محبوب تلک دعا کرنا آپ کا کام ہے اور اس کو تعول کرنا میر اکام ہے۔

561

موں رہ بیروں ہے۔ جب کالی کملی والے آ قاعظی نے دعا فر ہائی تو درخت چٹان میں اپنی اصلی حالت کی طرف واپس لوٹ آیا۔

ت ق سرف واپس بوٹ ایا۔ اِس موقع برقر ایش کے سرواروں نے کہا:

ما اسحوک با محمد منطقه ما رأينا قط مثلک اعجم منطقة اتم نے آپ جيما جادوگر بھی تين ويكھا۔

\*\*\*

بأبنبر١٢

## خوف خدا ہے رونا

#### الله تعالی فرما تا ہے:

يا يها الذين امنوا اتقوا الله و التنظر نفس قدمت لعدو اتقوا الله. ان الله خبيراً بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانسهم انفسهم اولئك هم الفسقون.

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ تعالی ہے ڈرو، جونو نے کل کیلے (یعنی قیامت کیلئے) بھیجا ہے اس کو دیکھواور اللہ تعالی سے ڈرو، اللہ تعالی اس چیز ہے واقف ہے جونم کرتے ہواور اللہ لوگوں کی طرح نہ ہوجولوگ اللہ تعالی کو بھول گئے اور اللہ نے ان کے جانوں کی مصلحت بھلا وی وہی لوگ فاص بیں۔''

#### دن رات کے گناہ معاف:

حضرت ابوکا ال صحیحت ادوایت ہے کہ بی کریم ایک نے ارشاد قرمایا: یا ابا کاهل من صلی علی کل یوم ثلاث مرات و کل لیللة ثلاث مرات حبالی وشوقا الی کان علی الله ان یعفو له ذنوبه الیوم و ذنوب تلک الیلة

اے ابوکا ہل جو مخص میری ذات پر میری محبت کی وجہ سے اور میری ذات کے ساتھ دلچپی رکھنے کی وجہ سے ہرون تین مرتبہ اور ہر رات میں تین مرتبہ ورو دشریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے ذیبے کرم پر لازم ہے کہ وہ میرے اس غلام کے اس ون رات

563

کے گنا ہوں کومعاف کر دیے۔

اختساب كانرالا انداز:

ایک روایت میں ہے کہ حفرت سیدنا فاروق اعظم رضی کے یاس ایک رجر تھا۔ آپ ہفتہ کے آغاز سے اس اختیا م تک جوکوئی اچھایا برا کام کرتے سب کو اس میں تحریر کر لیتے تھے۔ جب جمعہ کا دن ہوتا تو ہفتہ بھر کے اٹمال کے اپنے آپ کو پیش كرتے جب آپ كوئى ايها كام اس میں لكھا ہوا ديكھتے توجس كواللہ تعالى كى رضا حاصل كرنے كيلئے ندكيا كيا ہونا تو آپ اپنے آپ كوسزا ديتے ہوئے اپنے جم كو درو٠ کے ساتھ مارنا شروع کردیتے اورا پی ذات سے مخاطب ہوکر کہتے کہ کیا تونے بیاکام کیا ہے؟ جب آپ کا وصال ہوا۔ دوستوں نے آپ کوشس دینے کا ارادہ کیا تو وہ د کھے کر حیران رہ گئے کہ آپ کی پشت مبارک اور دونوں پہلوؤں پر اپنے آپ کو كمثرت كوزے مارنے كى وجہ سے سياہ نشان پڑے ہوئے تھے۔

حضرت سيدنا فاروق اعظم مضطينه جب بهمي قرآن مجيد كي كوئي عذاب ذيين والی آیت من لیتے تو عش کھا کر گر پڑتے۔ آپ بیار ہوجاتے اور محابہ کرام رہے

آب کی عماوت کرنے کیلئے حاضر ہوتے۔

· حضرت سیدنا فاروق اعظم نظیظینه کے چ<sub>ار</sub>ے مبارک پر آپ کی دونوں آ کھول سے بکثرت آنسو بہنے کی دجہ ہے دونشان پڑھ گئے تھے اور ارشاد فریاتے کہ کاش میری مال نے مجھے نہ جنا ہوتا۔

حضرت سیدنا فاروق اعظم عظیم نے ایک دن کمی قاری قرآن سے قرآن مجيد کي آيت س لي:

ان عذابك ربك لواقع. ماله من دافع.

ترجمہ: ''بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور ہوتا ہے، اے كو كى ٹالنے والانہيں \_''

آپ اس وقت مواری پر سوار تھے غش کھا کراٹی سواری سے بنچ کر پڑے لوگ

النماكرآب كوآب كر فرا م الكادرآب كحريس اليك مهينة تك بابرتشريف نيس لات\_

خوف خداہے رونے کا اجر:

كعب الاحبار مصطفيف بروايت بكراكريس الله تعالى ك خوف رؤؤن، يهان تك كديمرى آكھول سے آنو بيس بيآنومرے نزديك زياده محرب بین ،نسبت اس کی که بین اسین بهم وزن سونا صدقه کرون کیونکه جب کوئی الله تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے اور اس کی آنکھوں ہے آنسو نکلیا ہے اور زمین برگرتا ہے تو اس کو دوز ٹ نہ چھوئے گی۔

### رونے والوں کا مقام:

ا کیدروایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موی الطفیل کی طرف وحی کی اور ارٹا وفر مایا: کسی چیز میں بے رغیتی کرنے والے دنیا سے بے رغیتی کر کے اس کورک کرنے والون کی طرح نہیں ہو بیکتے۔

کسی چیز کے ساتھ میرا قرب حاصل کرنے والے اس خفس کی طرح نہیں موسكتے جس نے ميري حرام كروہ چيزوں كوترك كر ديا۔ جولوگ بھي ميري عباوت کرنے والے ہیں وہ رحم کرنے والوں کی طرح نہیں ہو سکتے ۔

حضرت سيدنا موى الطَّيْعِيرُ في عرض كيا: يا الله! نو ان لوكول كو ان كي ان عبادات يركيا تُواب عطا فرمائ كا؟

الله تعالى نے ارشاد فرمایا كه جوز امدلوگ بين ان كيلئے اپني جنت مياح كردون گا۔ وہ جہاں جا ہیں گے اس میں آ جا عیس کے جومیری حرام کروہ چیزوں کو ترک كرنے والے بين، مين ان كو بغير حساب و كتاب جنت مين وافل كروں گا۔ جوميرى نشیت کی وجہ ہے رونے والے ہیں، وہ جنت میں رقیق اعلیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ ایک بال کوآ نسوے تر کرنے پر جنت کا ملنا:

# ایک حدیث شریف میں ہے:

بنب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ کو اللہ تعالیٰ کی پارگاہ کے سامنے پیش کیا

جائے گا اور اس کا نامدا تمال اے دے دیا جائے گا۔ وہ بندہ اپنے نامدا تمال میں بہت سارے گناہ پائے گا وہ بندہ بارگاہ الّٰہی میں عرض کرے گا: یا اللہ! میں نے توبیہ گناہ نبیں کے۔

اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعضاء کو اس کے خلاف گوا ہی دیے کیلیے تھم فر مائے گا۔ چنانچے اعضاء گوا ہی دیں گے۔

. بندے کے دونوں کا ن کہیں گے کہ ہم نے سنا اور جانا کہ اس نے گنا دکیا۔ بندہ کی دونوں آنکھیں کہیں گی کہ ہم نے اس گنا ہ کو دیکھا۔

زبان کے گی کہ میں نے یہ گناہ کی بات کہی تھی۔

ای طرح اس بندے کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں گواہی ویں گے۔ اس کی شرمگاہ کے گی کہ یس نے زنا کیا۔

بندہ اپنے اعضاء کی میرگواہی من کر حیران رہ جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھم ہوگا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے۔ای دوران اس کی دونوں آٹھوں سے ایک بال خاہر ہوگا۔اس کا بال اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کی اجازت طلب کرےگا۔رب ذوالجذال کی طرف سے جب اسے گفتگو کرنے کی اجازت ل جائے گی تووہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرےگا:

يا رب! الست قلت اي عبد اغرق شعرة واحدة من اجعفانه

بدموع عينيه من خشيتي الا انجينا ه من النار؟ \*

اے میرے رب! کیا تیرا بیفر مان نہیں ہے کہ جو بندہ اپنی پکوں کے بالوں میں سے صرف ایک بال کواپنی آ تکھول کے آنسو سے میری خشیت سے روتے ہوئے ترکرے تو ہم اسے دوزخ سے نجات دیں گے؟

الله تعالى جوابا فرمائے گا:" بلى" كيول نبيل ..

فتقول أنا أشهدان هذا العبدالمذنب قد أغرقنى بالدموع من خشيتك

وہ بال عرض کرے گا: اے میرے رب! میں گواہی ویتا ہوں کہ تیرے اس کنہار بندے نے جھے تیری خشیت کی وجہ ہے اپنے آنسو کے ساتھ ترکیا تھا۔

رب ذ والجلال کی طرف سے تھم ہوگا کہ میرے اس بندے کو جنت کی طرف لے جائیں ۔ تھم خداوندی من کرمنا دی ندا کرے گا:

الا ان فلان بن فلان قدنجا من النار بشعرة واحدة من اجفان عينيه

خبر دار فلاں بن فلاں کو دوز خ ہے اس کی دونوں آئکھوں کی پیکوں کے ہالوں میں ہے ایک ہال کی وجہ ہے نجات مل گئی ہے۔

خوف خدامیں رونے سے جہنم کی آگ سے محفوظ:

حضرت عطا تعظیمت سے روایت ہے کہ میں اور این عمر تعظیمت حضرت عائشہ صدرت عائشہ صدرت عائشہ صدرت عائشہ صدرت عائشہ صدرت اللہ عنہا رونے گئیں اور فرمایا کہ ایک رات حضور نی کر یم علی ہے گئیں اور فرمایا کہ ایک رات حضور نی کر یم علی ہے میرے پاس آے اور اپنا بدن مبارک میرے ساتھ لگیا اور فرمایا کہ ایک رات حضور نی کر یم علی ہے میرے پاس آے اور اپنا بدن مبارک میرے ساتھ لگیا اور فرمایا کہ ایک ایٹ ایک رات حضور نی کر یم علی ہے وہ میں اپنی کی عبادت کر لول تو میں نے کہا کہ میں اپنی تو ایش تعالی سے نے کہا کہ میں اپنی خواہش کو دوست نہیں رکھتی بلکہ آپ کے قرب کو اللہ تعالی سے جو مکان میں تھی اور روتے ہو تا وہ کرویا اور بہت پانی بہایا اور اس کے بعد قر آن مجمد پڑھنا شروع کرویا اور انارو نے کہ آپ کے آنوز مین پر بہنے گئے ہیں حضورت بلال دی ایک تھی اور وکوش کی میرے ماں باپ آپ کے اور عموں اللہ تعالی نے آپ کے سابقہ گناہ معاف فرمائے ہیں پھرآپ کیوں روتے ہیں؟ حضورت کے ذر مایا کہ میں اللہ تعالی کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں کون تی چیز مجھے رونے سے دو کر گزشتہ رات کواللہ تعالی کا شکر کے واللہ نواللہ تعالی کا شکر کے والا بندہ نہ بنوں کون تی چیز مجھے رونے سے دو کر گزشتہ رات کواللہ تعالی کا شکر کے والا بندہ نہ بنوں کون تی چیز مجھے رونے سے دو کے گزشتہ رات کواللہ تعالی کا شکر کے والا بندہ نہ بنوں کون تی چیز مجھے رونے سے دو کے گزشتہ رات کواللہ تعالی کا شکر کے والا بندہ نہ بنوں کون تی چیز مجھے رونے سے دو کر گزشتہ رات کواللہ تعالی کا شکر

#### نے اس آیت کونازل فرمایا:

ان فى خلق السموت والارض و اختلاف الليل والنهار الآيات لاولى الباب. الذين يزكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم و يتفكرون فى خلق السموت والارض ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.

اے بلال! آ نسوآ کھے بہتا ہے اور ای دوران بندہ اس آیت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس آ کھے کے پانی مے صدیے ہے آگ کو ٹھنڈ اکر دے گا۔

## گنا ہوں کا جھڑنا:

حفرت عبدالله ابن عباس فظینه اور حفرت عباس بن عبدالمطلب منظینه عدوایت کدرسول الله فرایا:

اذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تعالى سقطت عنه ذنوبه كما تحلت عن الشجرة اليابسة اور اقها.

جب الله تعالى كى خشيت كى بندے كاجم كانچا ہے تو اس كے گناہ اس طرح ساقط ہو جاتے ہيں جس طرح خشك درخت سے اس كے بيتے جمر جاتے ہيں۔

آنسوكے يانی كا كمال:

ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہو گا تو دوز ٹے سے پہاڑوں کی مثل ایک آگ نظے گی اور نبی کریم ﷺ کی امت کی طرف پڑھے گی۔حضور نبی کریم ﷺ اس آگ کواپنی امت ہے رو کئے کی کوشش کریں مے کیکن وہ نہ رکے گی۔

حضور ﷺ حضرت سیدنا جبرئیل الطیلا کو آواز دے کرفر مائیں گے: تو بہ کرین' آگ کی طرف متوجہ ہوں کہ اس آگ نے میری امت کی طرف جانے کا ارادہ کیا ہواہے تا کہ ان کوجلا دے۔

حفزت سیدنا جرئیل الطبیع پانی کا ایک پیالہ لائیں گے۔حضور سرور کا نئات میلان بھی اے دیکھیں گے نیز وہ عرض کریں گے: يارسول الله مُنْتَلِكُ حَدْ هذا الماء ورشه عليها قاذا رشه عليها تطفاء في الحال:

یارسول الله ﷺ! اس پانی کولیس اور اس آگ پر چیز کیس۔ جب آ قاطلیہ الصلوٰۃ والسلام پانی کوچیز کیس کے تو آگ ای وقت بچھ جائے گی۔

ني كريم الله فرماكين الكه:

ياجبرئيل عليه السلام ما هذا الماء لم امثله في اطفاه النار

اے جرئیل التقلیمی ہے کیسا پانی ہے؟ میں نے آگ بجھانے کے لیے اس فتم کا پانی مجھ نہیں دیکھا۔

حفزت سيدنا جرئيل التلفيظ جواباً عرض كريس كے:

ذا الادموع امتك الذين يبكون من حشية الله تعالى فى الخلوة فامر ربى ان آخذِه واحفظه الى وقت احتيا حك اليه لتطفى به النار التى قصدت امتك.

یار سول انشر الله علی ہے ہی امت کے ان لوگوں کے آنو کا پائی ہے جو خلوت میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے دوتے ہیں۔ میرے دب نے حکم ویا کہ میں اس پائی کو لئے لئوں اور جب آپ اس کواس کی ضرورت پڑے۔ اس وقت کے لیے محفوظ کرلوں اللہ کہ آپ اپنی امٹ کی طرف بڑھنے والی آگ کواس پائی کے ذریعے بجما سیس۔

حضرت آوم الطَلِيْلا كَ آسو:

ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت سیدنا آدم النظیفی عکم خداوندی کے تحت جنت سے باہر تشریف فرما ہوئے تو آپ تین سوسال تک روتے رہے اور اللہ تعالی سے حیاء کی وجہ سے آسان کی طرف سرتک کو خدا تھایا۔ جبل ہند پر آپ نے سوسال تک مجدہ کیا اور اس قدر زار و قطار روئے کہ وادی سرندیپ میں آپ کی آمجھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا پانی جاری ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم النظیفی کی آمجھوں کے یاتی ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم النظیفین کی آمجھوں کے یاتی ہوگیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم النظیفین

پرندوں نے مصرت آ دم الطبیق کی آنکھوں کے آنسو کا پانی پیا نیز انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے بہترین یانی آج تک ٹییں یا۔

حضرت سيدنا آوم الكلي في سوچاك بريمران كى لغزش كى وجه سے نعوذ بالله

ان كانداق اڑار ہے ہیں۔

الشرتعالى في حضرت آدم القضية كي طرف وحي فرمان كداع آدم القضية

انی لم احلق شرابا الذل واعظم من ماء عبون العصاة بين اورلذيذ بين عاص لوگول كي آنكمول كے پائي سے بڑھ كر برا اورلذيذ

رین پانی پیدائیس کیا۔

# قبر کی تاریکی کو یا د کر کے رونا:

ر ہائے عیسی نے ایک سیاہ فام خلام چار دینار میں خریدا۔ نہ وہ غلام خود سوتا اور نہ بی آتا کوچھوڑ تا کہ وہ سو جائے۔ جب رہائے عیسی پر رات کی تاریکی جیما گئی تو اس نے اپنے سیاہ فام غلام سے کہا:

يا غلام لا تنام ولاتد عنا ننام

اے فلام نہ تو خودسوتا ہے اور نہ ہی جمیں چھوڑ تا ہے کہ وہ سونجا کیں؟ ساہ فام غلام نے اپنے آتا کو جواب دیتے ہوئے ہا۔

یا مولای اذا جن ظلم اللیل ذکرت ظلمة القبر و جهنم فیطیر نومی .فاذا ذکرت الوقوف بین یدی ربی عظم غم قلبی. واذا اذکرت الجنة و نعیمها تضاعفت شوقی یکیف

لى بالنومي يا مولاي؟

اے میرے آتا! جب رات کی تاریکی چھا جاتی ہے تو مجھے قبر کی تاریکی اور دوزخ کی تاریکی یاد آجاتی ہے۔ جس کی وجہہے میری نینداڑ جاتی ہے۔ جب میں اپنے رب کے سامنے اپنے کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہوں تو میرے دل کاغم برھ جاتا ہےاور جب میں جنت اور نعتوں کو یاد کرتا ہوں تو جنت کیلئے میر اشوق بڑھ جاتا ہے۔

تواے میرے آ قامجھے نیند کس طرح آسکتی ہے؟

جب ریاح عبی نے بیا تیں میں تو بے ہوش ہو کر گر پڑ جب اے ہوش آیا تو اس نے کہا:

ایک ۔وایت میں ہے کہ ایک آ دمی کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ بستر میں وہ اپنے والد کے ساتھ سوتا تھا۔ ایک رات وہ پریثان رہااور سونہ ہوسکا۔ باپ نے اپنے بچہ ہے کہا کہ اے میرے میٹے! کیا تھے کہیں دورہہے؟

پچہ نے کہا: نہیں اہا جان کیکن کل خمین کا دن ہے اور بیدوہ دن ہے جس میں میں ا نے جو پچھ علم حاصل کیا ، اس سب کو پیش کیا جائے گا اور میرے استاد محترم ہفتہ بھر کا سبق مجھ سے سبق سنیں گ یہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو استاد محترم مجھے ماردیں گے اور ناراض ہوں گے۔

بیٹے کی یہ بات تن کر باپ چیخ اٹھا اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنے لگا اور روتے موئے کہنے لگا کہ میں اس خوف کا زیادہ حق دار ہوں کہ جو پچھ دنیا میں مجھ سے گناہ ہوئے میں۔ان سب کو رمن کے سامنے ایک دن پیش کیا جائے گا تو مجھے اس دن کا زیادہ سے زیادہ خوف رکھنا جا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

وعرضوا على ربك صفأ

''اورسبتهارے رب کے حضور پرابابد ہے پیش ہول گے۔''

عار چیزوں کو دھونے کیلئے عار چیزیں:

عارف لوگ فرماتے ہیں کہتم چارچیزوں کو چارچیزوں سے دھولیا کرو: (۱) اینے چہروں کواپنی آنکھوں کے یانی ہے،

- (۲) اپنی زبانوں کواللہ کے ذکرہے،
- (۳) اورایخ دلوں کواپنے اللہ کے خوف ہے،
- (۴) ایخ گناہوں کواللہ تعالی سے تو بہ کرنے ہے۔

### گنا ہوں کی قشمیں:

فتیہ ابوالیث سرفندگ فرماتے ہیں گناہ دوقتم پر ہے۔ ایک گناہ تیرے اور تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان، دوسرا گناہ تیرے اور درمیان ہے ہیں اس کی تو ہر کرنا دل درمیان ہے ہیں اس کی تو ہرکرنا دل سے استعفار کے ساتھ اور بیارادہ کرنا کہ دوبارہ بھی حرکت نہیں کر کے گالیکن جو گناہ تیرے اور بندوں کے درمیان ہے جب تک تو ان کو راضی نہ کرے گا تو گناہ تیرے اور بندوں کے درمیان ہے جب تک تو ان کو راضی نہ کرے گا تو تیری تو ہ تو لئیں ہوگی۔

\* \* \* \* \*

بالبنمبرة

# جمعته المبارك كي فضيلت

الله تعالی فرما تاہے:

يا يها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذ قضيت الصلوة فانتشروا في الارض و بتنغوا من فضل الله واذكر الله كثيرا لعنكم تفلحون واذرائو تجارة اولهون الغفورا اليها و تركو قائماً ،

ترجمہ: ''اے ایمان والو! جب نماز جمعہ کیلئے اذان دی جائے پس تم اللہ ، تو لی کے ذکر (نماز) کی طرف جلدی کر و اور ٹرید وفروخت چھوڑ دو تہارے لیے جملائی ہے اگرتم جانتے ہو جب نماز عمل کر لوتو زمین میں چھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فعنل کو تلاش کرواور اللہ کو یا وکروتا کہ تم فلا ت پا جاؤ جب وہ لوگ تجارت یا تماشاد کھتے ہیں تو اس کی طرف ووژ کر جاتے جی جَہَا تہمیں قیام کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں۔''

ثان نزول:

س آیت کا نشاندزہ ل سے ہے کہ حضور نبی کریم اللہ جمعہ کے مغیر پر خطبہ پڑھ ر ہے تھے۔ ای دوران دحیہ کہی شام کی طرف سے واپس آسے اوران کی آمد پر ذعول بایا گیا تا کہ اوگوں کوان کے آنے کاعلم ہوجائے تو اس ڈھول کی آوازین کر انگ ان کی طرف دوڑ پڑھے اور مسجد میں صرف بارہ (۱۲) آومی موجود تھے۔ نجی

كريم على فرمات بين: اس ذات كي تم إجس كے بقند من ميري جان باكريد آدى بھى على جائے إلى ساراميدان آگ سے بحرجا تا۔

ای سال کے گناہ معاف:

ایک روایت میں ہے:

نی کریم الله نے ارشادفر مایا:

من صلى على يوم الجمعة ثما نين مرة غفرت له ذنوب نما نين سنة جو شخص میری ذات پر جمعہ کے دن ای مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے اس

سال کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔

ای طرح حضرت اولدروادعظ اند عدوایت ای کرم مین نے نرمایا اكتووا من الصلوة على يوم الجمعة فا نه يوم مشهود يشهده الملا لكة وان احد يصلى على الاعرضت على صلوة حتى يفرغ منها جعد کے دن جھ پر بکٹرت دروو شریف پرعو کیونکہ بیر حاضری کا دن ہے جس میں

فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کوئی ایک بھی جھ پر درودشریف پڑھے تو اس کا درودشریف پرھنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جب تک کدو دہنرہ درود شریف پڑھنے سے فارغ ندہو۔

جعدکس پر واجب؟ حفرت ابوالدرداء رفي عندوايت بكرآب فرمايا:

جمعہ براس فخف پر واجب ہے کہ جمعہ اور اس کے درمیان اتی مسافت ہوکہ

جمعة المبارك كوادا كرنے كے بعد اس كيلتے اپنے وطن كى طرف واپس لوٹا ممكن ہو۔ ترک جمعه:

رمول الشَّمَا اللَّهُ عَلَيْكُ فرماتَ جو بغير كى تكليف كے ایک جمع چھوڑ دے تو اس کو ایک وینار معدقد کرنا چاہیے اگر اس کے پاس ایک وینار نہ ہوتو اس کونصف وینار صدقہ كرناچا ہے جوملسل تين جمع چوڑ دے اس كى گوائى قبول شہوگى۔

حفرت الوہریرہ ﷺ نفر ماتے ہیں کہ جمعه اس آ دمی پر واجب ہاس کے اور جمعہ

کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ آ دمی نماز کی ادائیگی کے بعد آسانی سے اپنے گھر جاسکے۔ جمعہ کے دن اجر وثو اب:

حفرت الوكر صدال مع المنطقة على المنطقة في المثاوفر ما المنطقة في المثاوفر ما المنطقة من المنطقة من المنطقة المنطقة الله تعالى بكل خطرة عبادة عشرين سنة فاذا صلى المجمعة الموركتب مائتى سنة

جم قحض نے جعہ کے دن عسل کیا، اس کا بیعشل کرنا اس کے گنا ہوں کا کفارہ بن جائے گا اور جب وہ جعہ پڑھنے کی غرض سے جائع مجد کی طرف چاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر قدم کے بدلے میں ہیں (۲۰) سال کی عیادت کا ثواب عطا کرتا ہے جب وہ جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اسے دوسوسال کے عمل کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن میتب بھی بھنے سے دوایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نماز جمعہ ادا کرنا نفلی جج کرعے ہے زیادہ پہندیدہ ہے۔

### ۾ ماه حارج:

حضرت میسرہ ﷺ نے روایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایک مرتبہ مسلمانوں کے قبرستان کے پاس سے گز را تو میں نے کہا:

السلام علیکم یااهل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم تبع
اے قبروں والے اتم پرسلام ہو،تم ہم ہے آگے جانے والے ہواور ہم بھی تہارے
چھے آنے والے ہیں۔اللہ تعالی ہم پراورتم پر رحم فرمائے یمیں اور تہیں پخش و۔۔
وہ فرماتے ہیں کہ اس دوران میں نے قبر سے آ واز سی کہ ایک کہنے والا ہے
کلمات کہدر ہاتھا:

اے دنیا والو! تمہارے لیے خوشخری ہے کہ تم ہر میپنے چار کج کرتے ہو۔ میں نے کہا: ہم کیے اس طرح کج کرتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس سے مراد جمعہ ہے۔ کیا تم جائے نہیں کہ جمعہ کا قواب ایک

مقبول نئ کا ثواب ہے؟ کاش کہ ہم بھی تمہاری مساجد کے درواز وں پر چکر لگاتے یمہاں تک کہ ہم تمہارے اعمال کو دیکھتے، تمہارے ذکر اذ کار کو سنتے لیکن اے دنیا والو! ہم تمہاری صرف اس بات ہے راضی ہیں کہ جنب تم ہمارے لیے میہ کہتے ہو۔

# رحم الله فلا نا المتوفى

الله تعالی فلاں فوت شدہ پر اپنارحم فر مائے۔

# فرشتول کی دعا پرمغفرت:

معرت الوعروات و سرت .

حضرت الوعروات والداور دادات روایت کرتے ہیں کہ نی کریم علی نے نے فرمایا:

جبل قاف کے جھیل طرف ایک - نیوشم کی زہین ہے جس میں کی شم کی جڑی

بوٹیاں نہیں ہیں گویا کہ وہ چاند کی طرح سفید ہے۔ اس کی وسعت سات و نیا کے

برابر ہے جس کا میدان فرشتوں ہے جرا ہوا ہے اگر کوئی سوئی بھی گرجائے تو وہ انہی

برابر ہے جس کا میدان فرشتوں میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ایک جھنڈ ا ہے جس کی

لمبائی چالیس فرت کے برابر ہے اور ہرایک جمنڈ ے کے اوپر لا اللہ اللہ اللہ محمد

دسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ وہ سب فرشتے ہر جمد کی رات کوجل قاف کے اردگر وجمع

ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت میں مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت میں مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت می مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت می مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت می مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت می مصطفیٰ المنافیٰ کی بارگاہ میں آہ زاری کرتے ہیں اور حضرت می مسلمتی کیلئے وعا کرتے ہیں جب صبح روثن ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں:

اللهم اغفر لمن اغتسل و حضرا الجمعة فيرفعون اصوا تهم بالبكاء فيقول الله تعالى: يا ملا ئكتى ما ذا يريدون؟ فيقولون نامدان تغف لامة محمد مُنْ<sup>الله</sup> فيقول الله تعالى قد غف ت الم

نوید ان تعفو لا مة محمد منطق فیقول الله تعالی قد غفوت لهم.
یاالله! تو براس مخص کو بخش دے جو جمعة المبارک کے دن جنس کرے اور نماز
جمع پڑھنے کیلئے حاضر ہو۔ وہ فرشتے بلندآ واز کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں۔
الله تعالی فرما تا ہے: اے میرے فرشتو اتم کیا چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں: یاالله!
ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو حضرت مجر مصطفی علیتے کی احت کو بخش دے۔ الله تعالی کی

Marfat.com

طرف سے فرمان ہوتا ہے کہ بے شک میں نے ان کو بخش دیا۔

# جمعه کی نماز پڑھنے والوں کی بخشش:

ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی نے بیت المعوری ایک جانب سفید جا تدی کا
ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی باخچ سوسال کی مسافت ہے جب جمعہ کا ن
ہوتا ہے تو حضرت سید تا جرئیل الطبطان میں مینار پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں۔ حضرت
اسرافیل الطبطان منبر پر تشریف فرما ہوکر خطبہ پڑھتے ہیں۔ حضرت میکا ٹیل الطبطان
فرشتوں کو نماز جمعہ پڑھانے کیلئے امامت کرتے ہیں جب بیسب فرشتے نماز جمعہ
پڑھ کرفارغ ہوتے ہیں تو حضرت سیدنا جرئیل الطبطان بارگاہ رب ذوالجلال ہیں عرض
کرتے ہیں: یااللہ المجمعے اذان ویتے سے جوثواب حاصل ہوا ہے۔ ہیں روئے زہین
پر نبی کریم عظیمت پر ایمان لانے والے موذ نین کو جہہ کرتا ہوں۔
پر نبی کریم عظیمت پر ایمان لانے والے موذ نین کو جہہ کرتا ہوں۔

حضرت اسرافیل النظیر اوس کرتے ہیں کہ جھے خطبہ دیے ہے جوال اب حاصل ہوا ہے۔ میں روئے زمین پرخطبہ دینے والے آتا علیه الصلاق والسلام کے غلاموں کو بیٹواب ہرکتا ہے۔ کو بیٹواب ہرکتا ہے۔

نماز پڑھنے والے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں نماز جمعہ ادا کرنے سے جو ثواب حاصل ہوا۔حضور نی کریم ﷺ کے غلاموں میں سے جتنے روئے زمین پرامام کے پیچیے نماز جمعہ ادا کرنے والے ہیں۔ہم بیرثواب ان کو ہیدکرتے ہیں۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: اے میرے فرشتو! کیاتم میرے سامنے اپنی سخاوت کا ظہار کرتے ہو؟

و عزتی و جلالی قد غفرت الیوم لمن صل من عبادی صلوة الجمعة امتنالاً لامری و اقتداء بحبیبی صلی الله علیه و آله وسلم.

عمر الله علیه عرب اور جلال کی م ایرے بندوں میں ہے جس جس نے بھی میرے کم پر شل کرتے ہوئے اور میرے حبیب عبیلی کی اقد ارء کرتے ہوئے نماز جمداداکی ہے۔ میں نے آج کی دن ان سب کو پخش دیا ہے۔

### سب کام خود بخو دہو گئے:

ایک آدی نے گدھے کے اوپر گندم رکھی اورائے چکی کی طرف لے گیا۔ وہ کہتا ہے کہ وہاں جا کر جب میں نے گدھ سے گندم اتاری تو وہ گدھا بھاگ کمیا۔ میرا ایک ایبا پڑوی تھا کہ اس کی اور میری نہیں قریب تقریب تھی۔ وہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ آج پانی کی تمہاری باری ہے لبندا اپنی زمین سیراب کر لے ور نہ تھے۔ پچرا بی یانی کی باری کا انظار کرتا بڑے گا۔

وہ آ دی کہتا ہے کہ وہ جعد کا دن تھا۔ میں نے اپنے آپ ہے کہا کہ جعد کی نماز میرے نز دیک ہر چیز سے افغنل اور پہندیدہ ہے۔ میں نے اپنے کام چھوڑ و یے اور نماز جعداداکر کی جب گھر کی طرف واپس آیا تو کیاد کیتا ہوں کہ گندم پس چی ہے۔ روٹی یک چی ہے، زمین سیراب ہو چی ہے اور گدھا بھی واپس گھر پہنچ چیاہے۔

میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ بیرسب کا م کس طرح ہوگئے؟ اس نے کہا کہ ہمارا ایک پڑوی اپنے وانے پیوانے کیلئے چکی پر لے گیا تا کہ وہ گندم کی بوری کا آٹا ہوا کر لائے۔وہ ایک بوری پیوا کر دہاں سے اٹھا لایا اور اس کا گمان بیرتھا کہ یہ میری ہی بوری ہے جب وہ گھر لایا تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ تو ہماری بوری تھی چنا نچہ ٹیں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔

ہاری زمین پر پڑوی کی زمین سے پانی آگیا جس وجہ سے وہ ساری کی ساری سیراب ہوگئے۔ وہ آ دمی کہتا ہے کہ جب میں بیرحالت دیکھی تو اپنی تمام د نیاداری کی معروفیات ترک کر کےعبادات اور طاعات پر پینیکی افتتیار کرلی۔

# فرشته كى دعاامت محربية الله كيلير:

ایک صدیث شریف می ب که نی کریم عظی فرایا:

اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جوعرش کے پنچے کھڑا ہے اس کے چالیس ہزار سینگ ہیں۔ایک سینگ سے دومرے سینگ تک کا درمیانی فاصلہ ایک ہزار سال کی مافت کے برابر ہے۔ ہرایک سینگ پر چالیس ہزار فرشتوں کی صفیس ہیں۔اس کے جیرے میں سورج ، اس کی گذی پر جا نداوراس کے سینے پرستارے ہیں۔ جب جعد کا دن آتا ہے تو وہ اللہ تعالی کیلئے مجدہ کرتا ہے اور مجدہ کی حالت میں کہتا ہے:

578

اللُّهم اغفرَلمن صلى صلوة الجمعة من امت محمد صلى الله عليه وآله وسلم و يقول الله تعالى يا ملا تكتى اشهدوا اني قد غفرت لمن صلى صلوة الجمعة

یااللہ! تو حفرت محر عظی کی امت میں ہرائ محص کو بخش دے جس نے نماز جعدادا کی۔اللدتعالی فرماتا ہے: اے میرےفرشتو ا کواہ ہوجاؤ کہ میں نے ہراس تخص کو بخش دیا جس نے بھی نماز جمعہ ادا کی۔

### حکایت:

حضرت ما لک بن وینار رحمة الله عليه كے زمانے ميں دو مجوى بھائى تھے۔ان میں ہے ایک نے سنتیں (۳۷) اور دوسرے نے پنیتیں (۳۵) سال تک آگ کی بوجا کی۔ ایک دفعہ حجموٹے بھائی نے بوے بھائی سے کہا کہ اے میرے بھائی! ہم اتے اشے عرصہ ہے آگ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ ذرا میرے ساتھ آئیں۔ ہم آز مائش كرتے ہيں كداكرية ك تمام لوكوں كى طزح بميں بھى جلاديق ب قو بم بھى اس کی پرسٹش نہیں کریں گے اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم مرتے وقت تک اس کی اس طرح عبادت کرتے رہیں گے۔ چنانچہان دونوں بھائیوں نے آگ جلائی تو چھوٹے بمائی نے بوے بھائی ہے کہا: کیا پہلے آپ آگ میں ہاتھ رکھتے ہیں یا میں رکھوں؟ برے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ پہلے تم آگ میں اپناہاتھ رکھو۔

آخر كار چوئے نے اپن ماتھ كو جوئى آگ ميں ركھا تو اس نے اپنا كام وكھايا اور اس کے ہاتھ کو جلادیا۔ اس نے کہا کہ اے آگ تجھ پر افسوں ہے نیز اپنے ہاتھ کو چھے کھینچتے ہوئے آگ ہے کہا:

يا نار اعبدك منذ كذا وكذا افتؤ ذيني ياظالمة

اے آگ! میں اتنے اتنے عرصہ سے تیری عبادت کررہا ہوں اے ظالم!

كياتو جمح بحى اذيت ديتى ب

پراس نے اپنے بڑے بھائی ہے کہا: اب میرے بھائی جان! آپ آئیں

اور ہم اس کی عبادت کرنا ترک کردیں۔

بزے بھا فی نے کہا کہ میں آگ کی پرستش مجمی بھی نہیں چھوڑ وں گا۔

چھوٹے بھائی نے آگ کی پوجا کرنا چھوڑ دی اور حفرت مالک بن دیناررحمہ اللہ علیہ کے دروازے پراپنے بچوں کو لے کر حاضر ہوگیا۔ آپ بیٹھے وعظ فر مار ہے تھے۔ اس مخض نے اپنا سارا قصبہ بیان کیا۔

حفرت مالک بن دینارنے اس شخص پر اور اس کے اہل وعیال پر اسلام کو پیش کیا۔ سارے لوگ فرط مسرت سے رونے ملکے۔ (اور انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔)

حضرت ما لک بن دینار رحمۃ اللّٰہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں تا کہ بیں اپنے ساتھیوں ہے آپ کیلئے کوئی مالی امداد جمع کروں ۔

ال مخف نے کہا کہ میرا بیدارادہ ہرگزنہیں ہے اور نہ ہی میں اپنے دین کو و نیا کے بدلئے پیچنا جا ہتا ہوں۔

وہ خض اپنے اہل وعیال کو لے کروہاں سے چلا گیا اور اس نے شہری ویران جگہوں میں سے ایک ویران جگہوں اس سے ایک ویران جگہوں میں سے ایک ویران جگہوں اس سے ایک ویران جگہوں اس مضاف ہوگی جب کوئی کام مشخول ہوگیا جب جب کوئی تو اس کی ہوی نے اسے کہا کہ آپ بازار کی طرف جائیں کوئی کام تلاش کریں اور کھانے پیٹے کا کوئی سامان خرید کرلائیں۔ وہ شخص بازار گیا کین اسے مزدوری کرنے کیلئے کوئی کام نہ ل سکا۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیلئے کیوں کام نہ کریں۔ مسجد میں گیا اور دات تک وہان نمازیں پڑھتارہا چرجب کھر لوٹا تو اس کے دونوں ہاتھ حالی سے۔ بیوی نے اس سے کہا کہ کیا کوئی کام آپ کوئیں مل سے ای اس خص نے کہا کہ اس میں نے ایک مزدوری کی ہے اور اس نے کہا کہ آپ کوئیں کی اجرت کل ملے گی۔ سب کھر والوں نے بھوے دات گزاردی۔

جب من مولى قو وهخص بازارك طرف جلاكياتين آج بحى است كولى كام نشل سكا-آج

بھی اس نے کل کی طرح اللہ تعالی کیلئے کام کیا۔ یعنی مجدیس جا کرنمازیں بڑھتار ہااوردات کواپٹے گھر کی طرف خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یوی نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کل والا جواب دے دیا۔ بدرات بھی انہوں نے بحوک کی حالت میں گزاردی۔

جب مبح ہوئی تو یہ عمد المبارک کا دن تھا۔ اس بیس بھی اے کوئی کام نہ ل سکا تو وہ مبحر کی طرف چلا گیا، اور نماز جعد کی دور کھتیں ادا کیس اور اس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کرتے ہوئے رب و والجلال کی بارگاہ بیس عرض کیا:

یا رب! بحرمة هذا الدین و بحرمة هذا الیوم ارفع جزن نفقة عیالی عن قلبی وانی استخی من عیالی و احاف علیهم ان یرجعوا الی دین احی الا کبر لغلبة الجوع علیهم.

اے میرے رب! اس دین کی حرمت کے طفیل، اس دن کی عزت و کرامت کے صدقہ سے میزے دل سے میرے عیال کے نفقہ کے ثم کو دور کر دے جھے اپنے گھر والوں سے حیا آتی ہے اور مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شدت ہوک کی وجہ سے کہیں وہ میرے بڑے بھائی کے دین کی طرف دوبارہ نہلوٹ جا کیں۔

ظہر کے وقت ہی ایک شخص اس ویرانے کے دروازے پر آیااور دروازہ کھی اس شخص کی بدی یا ہرنگی ۔کیادیکھتی ہے کہ ایک حسین وجمیل چہرے والے شخص نے سونے کا ایک طبق اٹھایا ہوا ہے اوراسے رو مال کے ساتھ ڈھانیا ہوا ہے۔ آنے والے شخص نے وطبق اس کی بیوی کو دیتے ہوئے یہ کہا:

جدى هذا و قولى لزوجك، هذا اجرة عملك الله تعالى يوم الجمعة فان العمل القليل في هذا اليوم كثير عند الله اجره.

تو اس کولے لے اوراپیۓ شوہر سے کہنا کہ یہ تیرے جمد والے دن اللہ تعالیٰ کیلے عمل کرنے کی اجرت ہے کیونکہ جعد کا دن وہ ہے کہ جس میں عمل قلیل کا اجراللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ جب اس نے وہ طبق لے لیا اور اس سے رومال کو ایک طرف کیا تو کیا دیکھتی ہے کہ اس میں ایک ہزار دینارر کھے ہوئے ہیں۔ اس عورت نے ان میں ہے ایک دینار کولیا اور صراف کے پاس لے گئی جب صراف نے اس کا وزن کیا تو اس کا وزن دنیا کے دینار ہے کہیں زیادہ تھا بلکہ اس ایک دینار کا سونا دنیا کے دو دیناروں کے سونے کے برا برتھا۔

جب صرف نے اس دینار کے نفوش کو دیکھا تو وہ بھے گیا کہ بید دنیا کا دینارئیں ہے۔ صراف نے فاتون سے کہا کہ بید دینار آپ کہاں سے لائی ہیں تو اس نے ساراقصہ بیان کیا۔ صراف نے کہا کہ بید دینار آپ کہاں سے لائی ہیں تو اس نے ساراقصہ بیان کیا۔ صراف نے کہا کہ آپ جھے پر بھی کرمسگمان ہوگیا اور اسے دنیا کے سو نے صراف پر جونمی اسلام پیش کیا۔ وہ کلمہ پڑھ کرمسگمان ہوگیا اور اسے دنیا کے سونے کے دیناروں میں سے ایک ہزار دینار دینے۔ جب وہ شخص نماز جمعہ پڑھ چکا تو فالی ہاتھ گھر کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس نے اسے نے رومال میں تعوث کی موثنبو اور اسے دل میں کہنے لگا اگر جب وہ گھر میں داخل ہواتو اس نے کھانے کی خوشبو اور اسے دل میں کہنے لگا اگر جب وہ گھر میں داخل ہواتو اس نے کھانے کی خوشبو محدس کی۔ اپنا رومال دروازے کے پاس رکھا تاکہ اسے پید نہ لگے پھر جو پچھاس نے گھر کے اندر دیکھا بی بیوی سے اس کے متعلق دریا دنت کیا تو اس نے سارا قصہ بیان کیا تو ہے تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرسب پچھ مطنے کی وجہ سے بچدہ رہز ہوگیا اور رب دوالجل کا شکرادا کیا۔

ہوی نے اس سے کہا کہ تو رومال میں کیا لایا ہے؟ اس شخص نے اسے کہا کہ تو اس کے بارے میں نہ پوچھ جب اس نے رومال کو کھولا تو وہ مٹی نماز جمعہ کی حرمت وکڑت کے صدیحے سے اللہ تعالی کے اذن سے آٹا بن چکی تھی۔ اس نو جوان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محدہ کیا۔

### انبیاء کے عبادت کے دن:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا مویٰ الطبیعیٰ بیت المقدس کے پہاڑ کی طرف گئے۔ آپ نے ایک ایک توم دیکھی جوکوشش اور محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی تھی جب آپ نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں۔ ہم اس مقام پرستر برس سے محنت اور کوشش کے ساتھ اللہ تعالی کی عبادت کررہے ہیں۔ حارا لباس مبر کا لباس ہے۔ زیمن کی جزی بوٹیاں ماراطعام ہیں۔ بارش کا یائی حارے بینے کیلئے ہے۔

حضرت سیدنا موی النظیلا اپنی امت کے لوگوں کی اس طرح عبادت و کھی کر بہت خوش ہوئے ۔اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موی النظیلا کی طرف وحی فرمائی:

ياموسى! لامة محمد ضلى الله عليه وآله وسلم يوم فيه ركعتان خير من هذا كله فقال يا رب اي يوم هو؟ قال يوم الجمعة.

اے موی التلفظ امیرے حبیب حضرت محمقظ کی امت کیلئے ایک دن ایما ہے کہ جس میں ان کی صرف دور کعتیں اس سے بہتر ہیں۔

حضرت سيدنا موی الطبيع نے عرض کيا: اے ميرے رب! وہ کون سا دن ہے۔ الله تعالی نے فر مایا: اے حضرت موی الطبیع!!

يوم السبت لك، و يوم الاحد لعيسى الطّين و الا ثنين للخليل ابراهيم الطّين والثلاثاء لزكريا عليه السلام والا ربعاء ليحيى الطّين والخميس لآدم الطّين و الجمعة لمحمد صلى الله وآله وسلم فتعجب موسى الطّين من فضل هذه الامة.

ہفتہ کا دن آپ کیلئے ہے۔ اتو ار کا دن حفرت عیلی الطّنظر کیلئے ، سوموار کا دن حضرت ایرا ہی الطّنظر کیلئے ، سوموار کا دن حضرت ایرا ہیم الطّنظر کیلئے ، بدھ کا دن حضرت قرب کی الطّنظر کیلئے ۔ بدھ کا دن حضرت آ دم الطّنظر کیلئے اور جعد کا دن حضرت محمد الطّنظر کیلئے ہے۔ حضرت سیدنا مولی الطّنظر ہیں امت کی فضیلت پرتجب فرمانے لگے۔

جعدتمام دنوں کا سردارہے:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ نی کر یم ایک نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت
سیدنا جرئیل الکی تشریف لائے۔آپ کی تھیلی مبارک میں سفید قتم کا آئینہ تھا اور
انہوں نے عرض کیا کہ بیہ صحة المبارک کا ون ہے۔آپ کا رب اس کو آپ پر پیش
کرتا ہے تاکہ بید آپ کیلئے عید بن جائے اور آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ
فرماجانے کے بعد آپ کی امت کیلئے حمید ہے۔ اس آئینہ کے درمیان میں ایک نقطہ

تھا۔ حضور نی کرنے مطابقہ نے کہا کہ یہ نقط کیا ہے؟ حضرت سیدنا جرسکل الطبید نے عرض کیا کہ یہ چوش اس گھڑی میں عرض کیا کہ یہ چوش اس گھڑی میں الشد تعالیٰ دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کوشرف قبولیت عطا فرما تا ہے اور جمعہ دنوں کا سرداردن ہے۔

# جعه کے دن فرشتوں کا زمین پر آنا:

صور نی کریم علق نے فر مایا:

اذا كان يوم الجمعة يبعث الله تعالى الملائكة على وجه الارض و فى ايديهم اقلام من ذهب و قراطيس من فضة يقضون على ابواب المساجد و يكتبون اسم من فخل المسجد و صلى الجمعة فاذا فرغوا من الصلوة يرجعون الى المساء فيقولون يا ربنا كتبنا اسم من دخل المسجد و صلى الجمعة فيقول الله تعالى يا ملا تكتى و عزتى و جلالى انيقد غفرت لهم وماعليهم شئى من ذنو بهم.

ر بعدی جد سرے میں رہ سی سی سو بھی. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالی روئے زمین پر فرشتوں کو بھیجتا ہے ان کے

ساتھ ہاتھ شل سونے کے قلم اور چاندی کے رجش ہوتے ہیں۔ مساجد کے دروازے پرآ کروہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مساجد کے دروازے پرآ کروہ کھڑے ہوجاتے ہیں۔ مبحد میں داخل ہونے اور نماز جمعہ اوا کرنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ جب وہ نمازے فارغ ہوتے ہیں تو وہ آسان کی طرف والیس لوث چاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب! ہم نے مبحد میں واخل ہونے والے اور نماز جمعہ اوا کرنے والے ہرا یک شخص کا نام لکھتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ والے اور نماز جمعہ اپنی عزت اور جلال کی قسم! میں نے ان سب کو بخش ویا۔ اب ان پر گنا ہوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔

جمعہ کیلئے جلدی جانے کا تواب:

نی کریم ﷺ نے فرمایا: جو تھی پہلی ساعت میں نماز جعداد اکرنے کیلئے آیا۔ اے اونٹ قربان کرنے کا ثواب مے گا۔ ﴿ دوم ﴾ 584

جو تیسری گھڑی میں نماز جعہ ادا کرنے کی غرض سے مبحد میں حاضر ہوا۔اسے ا يك مينڈ ها مدقد كرنے كا ثواب عطا كيا جائے گا۔ جوفض جۇقى ساعت ميں نماز جدى غرض سے آیا سے ایک مرفی صدقہ کرنے سے برابر تواب مے گا۔

جو یانچویں ساعت میں نماز جعد ادا کرنے کی غرض سے آیا اے ایک الله مدقہ کرنے کا ٹواپ کے گا۔ '

جب المام خطبروين كيلي منبرير بيثه جاتا ہے تو رجشر لپيٹ ليے جاتے ہيں۔ لکمیں اٹھالی جاتی ہیں،سب فرشتے منبر کے پاس کھڑے ہوکرامام کا خطبہ سنتے ہیں چوتص اس کے بعد آمیاتو وہ صرف نماز کاحق ادا کرنے کیلئے آیا اور جس اواب کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعد میں آنے والا اس سے محروم رہتا ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوگ اللہ تعالی میں اپنی عبادت کی قبولیت کے اعتبارے · جعدى نمازكيك جلدى آن كالحاظ سے يا-

علاء كافر مان ب كداسلام من جوسب في بيلى جوبدعت اعجاز بوكى وه تى: جعته المارك كي طرف جلدي آنے كا ترك

چنانچ ایک مدیث شریف میں ہے کہ بے فک فرشتے اس بندے کے بارے مين مستعل موجاتے بيں جو جعد كے دن اس كے وقت مؤ خر موجائے اور وہ كہتے ہيں: ياالله! تم اكروه بنده نقرى وجه عدمة فرتموا عاق الروك اكرم فى ك ود سے ہوا ہے تو اسے شفاعطا فر ما اگر کمی اور معرفی ات کی وج سے پیچے رہ کیا ہے تو اس کواپی عبادت کیلئے فراغت عطافر مااگروہ کی لھو کی وجہ سے پیچےرہ گیا ہے تو

اس کے دل کو بیتو فیق عطا فر ما کہ وہ تیری طاعت کی طرف متوجہ ہو۔ یہلے زمانہ میں طریقہ کاریہ تھا جر کے بعد ہی مجدیں لوگوں سے بحرجاتی تھیں

بلکہ لوگ آنے کیلئے جراغ استعال کرتے تھے اور عید کے دنوں کی طرح جامع مسجد میں بھیز ہوتی تھی یہاں تک کداب وہ چیز منقطع ہو چی ہے۔

\* \* \* \* \*

بابنبر۲۲

# دوزخ كابيان

585

الله تعالى فرما تا ب:

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا و قودها الناس والحجارة عليها ملا نكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ترجمہ اللہ ایمان والو! اپ آپ کو اور اپ گھر والوں کو دوز خ ہے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پھر میں اور اس دوز خ پر ایسے فرشتے مقرر میں جو بخت ول کے مالک میں اور وہ اللہ کے تھم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہ کا کا کو کھم دیا جا تا ہے۔''

# درود بكثرت يراهن يرحوض كوثر:

نى كريم الله في فرماياكه:

روى عن النبى مُنْطِهِ انهُ قال ليردون على حوضى يوم القماة اعرفهم الا بكثرة صلوتهم على

میرے حوض پر قیامت کے دن الی قویش آئیں گی میں صرف ان درود پاک کی کثرت سے پیچانوگا۔

# الله کے خوف سے رونا:

مدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے روئے یہاں تک کہ اس کے آنسو کے بدلے میں ایک ایسا

درخت جنت میں پیدا کرتا ہے جس کا نام "فیرة السعادة" ہے جب اس کے اوپر خوف اورغم کی ہوا چاتی ہے اوراس سے و احمدہ کی ہوا چاتی ہے تو اللہ تعالی اس خوف اورغمی السعام آئی ہوا چاتی ہے اوراس سے و احمدہ کی ہوا چاتی ہے تو اللہ تعالی اس مورة موا کو حضور علیہ السلوة والسلام آئی امت کی حالت و کی کرروتے بین اوراللہ تعالی ان کے آنسو کے بدلے میں شہوة السفاء کا درخت پیدا کرتا ہے جب نبوت اور رسالت کی ہوائی ہے تو اللہ تعالی اس آواز کو آسانوں تک بہچانا ہے تو ہا تو اللہ تعالی من کرفر شے: جدہ کرتے بیں ،روتے بیں اوران کی زبانوں سے بھی بھی کلمہ جاری من کرفر شے: جدہ کرتے بیں ،روتے بیں اوران کی زبانوں سے بھی بھی کلمہ جاری کے بین کرنے بین اور ان کی زبانوں سے بھی بھی کلمہ جاری کے بین کرنے بین کو اللہ تعالی فرماتے کہ بم نبی کرئے بین تو اللہ تعالی فرماتے کے رونے کی وجہ سے رور ہے بین تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرے فرشتو! گواہ ہو جاؤ جو آئی بھی میرے محبوب کی امت میں سے میرے خوف کی وجہ سے رونے بین میرے خوف کی وجہ سے رونے بین قو اللہ تعالی فرماتے میں کہ جونے کی وجہ سے رور ہے بین تو اللہ تعالی فرماتے خوف کی وجہ سے روب کی امت میں سے میرے خوف کی وجہ سے روب کی امت میں سے میرے خوف کی وجہ سے روب بین نے اس کو بخشق و گائی ہونے کی وجہ سے روب کی امت میں سے میرے خوف کی وجہ سے روب بین تو اللہ تعالی فرماتے کی دونے کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب بین تو اللہ تعالی فرماتے کیں کہ بین کر کے خوف کی وجہ سے روب بین تو اللہ بین نے اس کو بخش و گیں ہونے کی وجہ سے روب کی امت میں سے میرے خوف کی وجہ سے روب بین تو اللہ بین نے اس کو بخش و پائیں نے اس کو بخش و پی اس کی وجہ سے روب بین تو اللہ بین کر کے بین سے بین ہو اس کی وجہ سے روب بین کی کہ بین کی کرنے ہونے کی وجہ سے روب بین تو اللہ بین کی کرنے کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب کی ہونے کی وجہ سے روب کی ہونے کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب کی کی وجہ سے روب کی کی وجہ سے روب کی کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب کی وجہ سے روب کی کی وجہ سے روب کی وجہ سے رو

### حکایت:

حضرت ذکریا النظامی جب وعظ ونفیحت کرنے کیلیے بیٹے تو وہ پہلے اپنے واکی اور باکس جانب و کھے لیتے جب آپ کو آپ کو صاحبز اوے حضرت یکی النظامی نظر نہ آپ کو آپ کو صاحبز اوے حضرت یکی النظامی نظر نہ النظامی کو دیمے لیت فواب والی آیات کا ذکر کرتے اور جب آپ اپنے بیٹے حضرت بیکی النظامی دوزخ کا ذکر نہیں من سکتے تھے۔ ایک ون حضرت کی النظامی دوزخ کا ذکر نہیں من سکتے تھے۔ ایک ون حضرت کی النظامی دوزخ کا ذکر نہیں کن سکتے تھے۔ ایک ون حضرت کی النظامی کو فود کھی لیا لیکن کو گول کی کشرت مونے کی دجہ سے آپ آپ بیٹے تو آپ نے بوع کو گول کے درمیان میں بیٹے ہوئے والول کے درمیان میں بیٹے ہوئے تو حضرت کی النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت کی النظامی نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت کی النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت جر سکل النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت زکر یا النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت جر سکل النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت خور کی النظامی نے دونا شروع کر دیا۔ حضرت جر سکل النظامی نے دونا کی دوزخ میں دونے میں

سکران نا می ایک پہاڑ ہے اور اس کی بنیادوں پس غفیان نا می واد کا ہے۔ جس کو رحمٰن کے فقیب ہے۔ جس کو رحمٰن کے فقیب سے پیدا کیا تھیا ہے اور اس وادی بیس آگ کے گہرے کو کئی ہیں جن بیس سے ہرایک کو کی کی گہرائی دوسوسال کی مسافت کے ہرا ہر ہے اور ان کو فی س آگ کے ہنے ہوئے تو ابیت بیس اور ان تو ابیت بیس بیڑیاں اور زنجری بیس آگ کے ہنے ہوئے تو ابیت بیسب پچھسنا تو آپ جلدی سے کھڑ ہے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے باہرنکل گئے:

آه من السكران آه من الغضبان

حضرت ذکریا الفلیلا اور آپ کی زوجہ محتر مدا مٹھے اور اپنے بینے حضرت کی الفلیلا کے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے باہر تشریف لے گئے لیکن ان دونوں نے حضرت کی الفلیلا کو نہ پایا۔ ان دونوں نے ایک چروا ہے کو دیکھا اور اس سے کہا:
کیا تو نے اس اس طرح کا تو جوان دیکھا ہے؟

چواہے نے کہا کہ شاید آپ لوگ حضرت کی الطفیاد کو تلاش کررہے ہیں؟ انہوں نے فر مایا کہ ' ہاں'۔

چروا ہے نے کہا کہ میں اسے اپنے پیچے چھوڑ آیا ہوں اور وہ یہ کہدر ہے تھے: لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا حتى اعلم أ منزلى فى البعنة ام فى الناد؟

میں نہ کھانا کھاؤں گا اور نہ میں پچھے پیؤں گا جب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جا ئیکہ کیا میراٹھکانہ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟

حضرت ذکریا الطبیعی اورآپ کی زوجه محرمہ نے جعزت کی الطبیعی کو دیکھا تو وہ وہ قتی یکی الطبیعی کو دیکھا تو وہ وہ قتی یکی آ واز لگارہ ہے تھے۔آپ کی والدہ محرمہ نے آپ سے کہا کہ اے میر سے بیٹے ایش تھے اپنے اس حق کا واسطہ دیتی ہوں کہ میں نے تھے اتنا عرصہ تک اپنے پیٹ میں رکھا اورا تنا عرصہ اپنی چھاتی پر تھے دودھ پلایا۔ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں اور ہمارے ساتھ گھرکی طرف چلیں۔

حضرت یکی الظیمان ان کی طرف آئے اور اپنے والدین کے ساتھ گھرکی طرف
چل پڑے۔ آپ کے والد نے آپ ہے کہا کہ جھے آپ کے ساتھ ایک حاجت
ہے۔ وہ یہ کہ آپ اپنا میہ کوٹ اتار کر میہ چیہ پہن لیں۔ حضرت کی الظیمان نے اس
طرح کیا۔ حضرت کی الظیمان کی والدی ماجدہ نے اپنے بینے کیلئے مسور کی وال کا
شور یہ پکایا۔ آپ نے اے کھایا۔ ای دوران آپ کو نیندا آری تھی چنا نچہ آپ سوگے
نیندکی حالت میں حضرت کی الظیمان کو یہ عمادی گئی۔ اے کی الظیمان آپ سے سے
میرے وارے بہتر وار پالیاہے اور میرے جوارسے بہتر جواریا لیا ہے۔

حضرت یکی الطیخافی پریشانی کی حالت میں روتے ہوئے کھڑے ہوگئے اور فرمایا کدمیراکوٹ جھے واپس کر دواورتم اپنا جبہ جھے سے لو۔ جھے معلوم ہوگیا ہے کہ بے شک تم بھے ہلاک کرنا چاہتے ہو۔

حفرت زکریا النظیلائے نے فر مایا کہتم میرے بیٹے کوچھوڑ دوتا کہ وہ اپنے لیے جو چاہے عمل کرے تا کہ وہ دوزخ سے نجات حاصل کریں جب ان کی عبادت بہت بڑھ گئ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکر یا النظیلائی کی طرف وقی فر مائی کہ بے شک میں تم پر دوزخ کی آگ حرام کر دیا ہے بھران کے دل مطمئن ہوگئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزیدا ضافہ کر دیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرمایا:

فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه النهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغنا ورهبا طوكانوا النا حاشمين.

'' تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اوراہے بیجی عطافر مایا اوراس کیلئے اس کی بی بی سنواری۔ بے شک وہ بھلے کا موں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امیدا درخوف ہے اور ہمارے حضور گر گڑاتے ہیں۔''

# دوزخ کی آگ:

ا یک حدیث شریف میں ہے: اللہ تعالیٰ نے معزت جرئیل امین الطبیع اکو دوزخ کے خازن مالک کے پاس

بيجا كمان سے ايك محجور كي مقدارآگ لاكر حضرت سيدنا آ دم الطفظة كورين تاكه وه اس کے ساتھ کھانا پکاسکیں۔

ما لک خازن دوزخ نے کہا کہ اے جرئیل الطبیعہٰ! آپ کو کتنی مقدار آگ

ع بید؟ حضرت سیدنا جرئیل این النظیما نے فرمایا کدایک محبور کی مقدار۔ مالک خازن دوزخ نے کہا کہ اے جرئیل الطفیٰ اگر میں تھے ایک مجور کے برابر

آگ دے دون تو اس کی گرمی ہے ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں جل جا ئیں۔

حضرت جرئیل التلفظ نے فرمایا کہ چلوآ دمی تھجور کے برابر دے دیں تو مالک

نے کہا کہ جتنی مقدار آپ چاہتے ہیں اگر وہ آپ کو دے دی جائے تو آسان ہے ·

ایک قطرہ بھی نہ برہے گا اور نہ ہی زمین ہے کوئی سبز ہ اگے گا۔

حضرت سیدنا جرئیل الظفالا نے عرض کیا: یا اللہ! میں دوزخ کی آگ میں ہے كتني مقدارلوں؟

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اے جرئیل الطیعید! ایک ذرہ مقدار آگ لے لیں۔حضرت سید نا جرئیل امین الطفعٰ نے ایک ذرہ کے برابر دوزخ کی آگ فی اور اسے جنت کی ستر (۷۰) نہرول میں ستر (۷۰) مرتبہ دھویا پھر اسے حضرت آ دم الطَلِيلا كَ پاس لائے۔آپ نے اے ایك بلند و بالا پہاڑ پر رکھا۔اس کے رکھنے ہے وہ پہاڑ پکمل گیا اور دوزخ کی آگ کا ذرہ اپنی جگہ میں چلا گیا جبکہ اس کا دھواں آج تک پہاڑوں میں موجود ہے۔ بید نیا کی آگ جو ہے اس ذرے کے دھواں کی ہے۔اے بھائیو! عبرت حاصل کرو۔

جہنم کاسب سے کم عذاب:

حضور نی کریم عظی فرماتے ہیں کہ دوز خیوں کو جو چھوٹے سے چھوٹا عذاب مِلیا ہے وہ پیہ ہے کہ جب ایک آ دمی کوعذاب میں مبتلا کیا جائے اور اس آ دمی کیلیے وو جوتیاں ہو گئیں اور اُن جوتیوں کی وجہ ہے بندے کا د ماغ کھولے گا جس طرح کو کی دیگ چولیے کے اوپر موجود ہے اور اس ہے بھی آگ کے شط لکلیں گے اور آ دی کی ا نز یوں اس کے پاؤں سے نگلیں گی اور وہ محسوں کرے گا کہ بیتخت ترین عذاب ہے حالانکہ بیدوز ن کاسب ہے کم عذاب ہوگا۔

جہنم کا خوب:

منصور بن عمار سے منقول ہے کہ آپ نے فر مایا کہ ایک اندھیری رات کو کو فے کی طیوں میں گورت کی کوئی ہمتا تھا: اے کی طیوں میں گورت نیا ہوں کی کوئی ہمتا تھا: اے میرے پرودگار! جھے تیری عزت و جلال کی قتم! تو میرے گنا ہوں کی طرف ند دیکھ اور اپنی رحمت کے صد قے میرے گنا ہوں کو پخش وے اور میری میدعا قبول کر اگر تو میری دعا قبول کر اگر تو میری دعا قبول کر اگر تو میری دعا قبول کر اگر تو میری دیا تی بردھی:

يا يها الذين امنو قو انْفُسكم

ترجمه: ''اے ایمان والواتم اینے آپ کو بیجاؤ۔''

ر بید با بین اور آواز اور حرکت شی اس کے بعد وہ حرکت شم گی اور زندگی اور زندگی میں نے ایک اور آواز اور حرکت شی اس کے بعد وہ حرکت شم گی اور زندگی میں کوئی نشانی نہ پائی جب صبح ہوئی لیس میں گزرااورای راسے جس راسے ہے آیا تھا میں کیا دیکتا ہوں کہ لوگ اس مکان میں رور ہے جی اور ایک بڑھیا مرد کی مال تھی اور وہ کہ دری تھی : اے اللہ! میر ہے بینے کے قاتل کو جڑائے خیر نہ وے اور وہ وہی ہے جس نے عذاب کی آیت بڑھی تھی اور وہ محراب میں کھڑا ہو کر نماز بڑھتا تھا۔ لیس جب اس نے بدآیت نی اس کے دل نے برداشت نہ کی حتی کہ وہ چھا اور ہے ہو ش ہو کر مرگیا۔ لیس جب میں نے اے اس رات بلند مقام پر دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معالمہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ وہ معالمہ کیا ہے جو احداور بدر کے شہیدوں کے ساتھ کیا تھا۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ وہ موا کہ دی کو گوار سے مارا گیا۔

جہنم کے سانپ اور پچھو:

 لسعة يجد حرارتها اربعين خريفا.

بے شک دوزن میں اوٹ کی گردن کی طرح سانپ اور پھو ہیں جب وہ تم میں ہے کمی ایک کوڈسیں گے تو دو شخص چالیس سال تک اس کی حررت کومسوس کرے گا۔ حکا بت:

- ایک بزرگ نہر کے کنارے چل رہے تھے کہ آپ نے ایک بچ کو نہر کے پائی اے دفور کے تا ہے ۔ بیک کرگ نہر کے کہا کہ اے دفور کرتے ہوئے کہا کہ اے بیج استحقال میں رور مہا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ اے بیج التجھے کس چیز نے رالا یا؟ بیچ نے کہا کہ میں نے قرآن مجید پڑھا یہاں تک کہ دوران طاوت یہ آیت کر یہ آگئی:

يا يها الذين آمنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا

''اے ایمان والو!اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔'' «اتح بچرا

﴿ الحريم ٢ ﴾ بچەنے کہا کہ بیآیت کریمہ پڑھ کرخوفز دہ ہوگیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ جھے نہ آگ میں ڈال دے۔ بزرگ نے کہا کہاے ہے؟ اقومعصوم ہے تو خوف نہ کریقینا تو آپ

کامستحق نہیں ہوگا۔

نے نے عرض کیا: اے ہزرگ! آپ تو عقل مند ہیں؟ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب لوگ اپنی ضرورت کیلئے دنیا کی آگ جلاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ چھوٹی کرنیاں رکھتے ہیں ہزرگ زار و قطار رونے لگا اور فر مایا کرنیاں رکھتے ہیں ہزرگ زار و قطار رونے لگا اور فر مایا کہ بچہ ہم سے دوزخ کی آگ ہے کہیں زیادہ خوف رکھتا ہے۔ پیٹییں ہمارا کیا صال ہوگا؟ اسانسان! تو روتا کیون نہیں ہے؟ حالا تکد تیرانفس آگ کے پاس بطور رہن رکھا ہوا ہے۔ موت تیرے کندھوں پر سوار ہے، قیم تیری مزل ہے، قیامت تیرا مؤتف ہے، دیمن تو تی ہوں، قائد جہنم مؤتف ہے، دیمن تو تی ہوں، قائد جہنم موت نے داروغ زیانیہ ہیں۔

تیری حالت بہ ہے کہ تو سورٹ کی پٹن کو بر داشت نہیں کرسکتا، تو تو سانپوں اور چھوؤں کے ڈینے پر کیسے مبر کرے گا؟

# جہنم کی گہرائی

رسول الشعطی ہے مروی ہے کہ آپ سے نفر مایا کہ شب معراج کوایک آواز سانی دی۔ میں نے جریکل الفیقائے ہے پوچھا: یہ آواز کیا ہے؟ کہا کہ جہنم میں سر (۷۷) برس پہلے پھر گرایا گیا ہے اور اب وہ جہنم میں پہنچا ہے جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ فضی نے فر مایا کہ ہمارے ساتھ رسول الشعای ہے۔ پس ہم نے ایک ڈرونی آواز بی تو رسول الشعار نے فر مایا کہ کیا تم جانے ہوکہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا الشاور اس کا رسول، جانتا ہے۔ فر مایا کہ سر (۷۷) برس پہلے جہنم میں پھر ڈوالا گیا ہے اور اب وہ تعرجہنم میں پہنچا ہے۔

# بیوی کے گنا ہوں کا وبال:

ایک عابد نے کافی مدت تک اللہ تعالی کی عبادت کی۔ایک دن اس نے وضوکیا اور دو رکعت نماز ادا کی۔اپنے سراویہ ہاتھوں کو ہارگاہ اللی میں اٹھایا اور عرض کیا: اے میرے رب! تو میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ مین قبول فرہا۔ رحمٰن کی جانب سے ایک منادی نے ندا دی: اے ملعون! مت بول، تیری عبادت مُرودو ہے۔ عابد نے کہا کہ اے میرے رب! کس وجہے؟

منادی نے کہا کہ تیری بیوی نے میرے تھم کے خلاف ایک کام کیا اور تو اپنی بیوی سے راضی ہے۔ عابد گھر آیا اور اپنی بیوی سے اس حالت کے بارے میں سوال کیا تو اس نے کہا کہ میں لہو ولسب کی مجلس میں گئی اور میں نے وہاں جا کرلہو ولعب کی باتیں نی بیں اور نماز کو میں نے چھوڑ دیا۔

عابدنے کہا کہ تجے میری طرف سے آواز دی ہے۔ میں تجے بیشہ بیشہ کیلئے تبولنہیں کروں گا۔

عابدنے اپنی میوی کو آزاد کیا۔ وضو کرنے کے بعد دور کعت نماز اداکی چراپیغ سر اور ہاتھوں کو بارگاہ النبی بیس اشابیا ادرعرض کیا: یا انشد! میری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب ندادی گئی کہ بے شک میں نے تیری اطاعت کوشرف قبولیت عطافر مایا۔

#### 593

### ريا كارقاري:

حفرت على المرتفعي مفتضفه بروايت بكرسول الشفطية في ارشا وفر مايا: تعوذوا بالله من جب المحزن قيل يارسول الله عُليْتُ و ماجب الحزن؟ قان وادفى جهنم تتعوذ جهنم منه كل يوم سبعين مرة اعده الله تعالى للقراء المرائين.

تم غم ك كنوال سے پناہ مانگو-عرض كيا كيا: يارسول الله عَيْظَةُ! وه غم كا كنوال كيا ہے؟ آ قاعليه الصلوة والسلام نے فرمايا: وه چېنم ميں ايك وادى ہے جس سےخود جبنم ہردن ميں ستر (٥٠) مرتبه بناه طلب كرتى ب-اس كوالله تعالى في ريا كارقار يول كيلي تياركيا ب-

ما لک خازن دوزخ اوراسکے کارندے: حضرت منصورا بن رحمة الله عليه نے فر مايا كه جھے بي خبر پېڅې ہے كه ما لك كوجېنم كا

زن ہے۔ دوز خیوں کی تعداد کے برابراس کے ہاتھ ہیں۔اس کے ہر پاؤں کے ساتھ ایک ہاتھ ہے جس کے ساتھ وہ اٹھا تا، بٹھا تا اور زنجیروں کو باندھتا ہے جب

وہ جہنم کی طرف دیکھا تو ہے تو بعض اس مالک کے خوف سے کھائے جاتے ہیں۔ بم الله شريف كے حروف انيس بي اور زبانيد كى تعداد بھى اس طرح ہے۔

( یعنی این میں سے ایک مازن ناراور باقی اٹھارہ بھی اس کی مثل ہیں۔ ز بانی<u>ه کے معنی</u>: زبانیه ان فرشتو <sub>ک</sub>و کہتے ہیں جو گنهگاروں کو ہا تک کرجہنم کی طرف

لے جائیں گی۔

ان فرشتوں کو زبانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں کے ساتھ بھی اس طرح کام کرتے ہیں جس طرح کہ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک ایپ ایک ہاتھ کے ساتھ دی ہزار کا فروں کو پکڑ لے گا اور دی

ہزار کفار کو دوسرے ہاتھ کے ساتھ ، دس ہزار کا فراپنے ایک گاؤں کے ساتھ اور ای طرح دی ہزار کا فراپنے دوسرے پاؤل کے ساتھ پکڑ لے گا۔ چنانچہ وہ ایک ہی دفعہ جالیس ہزار

کافروں کوعذاب دےگا۔اس ہے انداز ہ کریں کہ دو کتنی قبت اور شدت والے ہیں۔

ان انیس فرشتوں کے ماتحت بے ثار فرشتے ہیں جن کی تعداد کو صرف اللہ تعالی ہی جاتا ہے۔ ان کی آئکھیں اچنے والی بیلی کی طرح، ان کے وائٹ گائے ہے سینگوں کی سفیدی کی طرح، ان کے ہوئے ہیں، ان کے سینگوں کی سفیدی کی طرح، ان کے ہوئے ہیں، ان کے مند سے دوز ٹ کی آگ کے شعط نگلتے ہیں، ان کے ایک کندھے دوسرے کندھے کا میں کندھے دوسرے کندھے کا میں کا میافت کے برابر ہے۔

اللدتعالى نے ان كے داول رحمرياني اور نرى كوذره برابر بھى بيدانيس كيا۔

ان میں سے ہرایک جہنم کے سمندر میں جالیس سال اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے لیکن دوز خ کی آگ ان کو کوئی نقصان تہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے کمان کے نور کی گری دوز خ کی آگ کی گری ہے زیادہ ہے۔

ہم دوزخ کی آگ ہے اللہ تعالی کی بناہ طلب کرتے ہیں۔

دوزخ میں ڈالنے کا حکم نہ

ما لک خازن جہنم زبانیہ ہے کہتا ہے کہ ان دوز خیوں کو جہنم میں گرا دوتو وہ ان سب لوگوں کو دوزخ میں گرا دیتے ہیں جب انہیں دوزخ میں ڈالا جاتا ہے تو سب اجماعی طور پر لا اللہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں۔

ما لک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش عظیم کے رب نے شایداس لیے مجھے ان کو ڈالنے کا تھم دیا ہے نچنانچ فرشتے ان کو پکڑلیس گے۔

ان میں سے بچھردہ ہوں گے جن کوان کے قدموں سے پکڑا جائے گا،ان میں سے بعض کو گفتوں سے پکڑا جائے گا،ان میں سے بعض کو الن گفتوں سے پکڑا جائے گا،ان میں سے بعض کوان کے صلت سے پکڑا جائے گا،ان میں سے بعض کوان کے حلاق سے پکڑا جائے گا، جب آگان کے جہروں کو گھیرنے کیگر گو مالک کیے گا:

اے آگ!ان کے چروں کو نہ جلا کیونکہ انہوں نے عرصہ رواز تک رحمالی کیلئے مجدہ کیا تھا اور ان کے دلوں کو نہ جلا کیونکہ کافی عرصہ تک انہوں نے ماہ رمضان کی شدت کی وجہ سے پیاس کو برداشت کیا تھا۔

\* \* \* \* \*

بابنبر٢٤

# توبه كابيان

#### الله تعالی فرما تا ہے:

يا يها الذين آمنو اتوبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيا تكم ويد خلكم جنت تجرى من تحتها الانهر. يوم لا يخزى الله البنى والذين امنوا معه نور هم يسعى بين ايديهم و با يما نهم يقولون ربنا ا تمم لنا نور نا و اغفرلنا انك على كل شئى قدير.

ترجمہ: ''اے ایمان والو! اللہ ہے تو بدکرو، (توبہ نصوصا) لیعنی خالص توبدکرو، وتوبہ نصوصا) لیعنی خالص توبدکرو، وتوبہ نصوصا کی اور تمہیں جنت میں واخل کرے گا اور تمہیں جنت میں واخل کرے گا جس کے پنچ نہریں جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن رسواء نہ کرے گا اپنچ نبی کو اور جواس کے ساتھ ایمان لائے ، اس کا نور اس کے واثر تا ہوگا وہ کہیں گے: اے ہمارے نورکو کھمل کر اور پخش بے شک تو ہمارے نورکو کھمل کر اور پخش بے شک تو ہم چیز پر قاور ہے ۔''

# توبه كيلئة آئھ چيزيں:

روایت ہے کہ نی کر یم اللہ کے فرمایا کہ گناہ سے تو پہ کرنامشل کیڑے کے او پر صابی کو ہونا کہا گیا۔ تو بہتر مندہ مصابی کو ہونا کہا گیا۔ تو بہتر مندہ ہونا، (۲) فرائنش کا ادا کرنا، (۳) مظالم کا چیرنا، (۴) رہائی طلب کرنا،

(۵) دشمنوں سے اس بات کا عزم کرنا کہ وہ دوسری بار گناہ کی طرف نہ لوٹیں، (۲) اپنے نفس کی پرورش کرنا اللہ تعالیٰ کی اطاعت جیسا کہ تو نے اس کی معصیت میں پرورش کی، (۷) نفس کو طاعت کی گئی بچلھائی جیسا کہ تو نے معاص کی شیرینی چکھائی، (۸) اور کھانا چینا درست کرنا، لینن حلال کھانا چینا۔

### تائب کون ہے:

حفرت عبدالله بن مسعود رفیقیه سے روایت ہے که رسول الله سی نے فرمایا
کہ کیا تم جانے ہو کہ کون آ دمی تا عب ہے؟ ہم نے کہا: الله اوراس کا رسول بہتر
جانے ہیں۔ رسول الله الله نظی نے فرمایا کہ جس نے تو بہ کی اور علم نہ سیماوہ تا عب نہیں
اور جس نے تو بہ کی اور عبادت میں زیادتی نہ کی وہ تا عب نہیں۔ جس نے تو بہ کی اور اپنے لباس اور زینب کو نہ بدلا پس وہ تا عب نہیں۔ پس جس نے تو بہ کی اور اپنے دوستوں کو نہ بدلا وہ تا عب نہیں جس نے تو بہ کی اور اپنی عادت کو نہ بدلا وہ تا عب نہیں اور جس نے تو بہ کی اور اپنے جس نے تو بہ کی اور اپنی عادت کو نہ بدلا وہ تا عب نہیں اور جس نے تو بہ کی اور صدقہ نہ کیا (وہ تا عب نہیں اور جس نے تو بہ کی اور صدقہ نہ کیا (بینی جو اس کی ضرورت سے زیادہ چیز ہے اس کا صدقہ نہ کیا) وہ تا عب نہیں ۔ پس جب بہتما ما و تیس بندے ہیں نہ بدوتو وہ تا عب ہے۔

#### اللّٰد كا دوست:

رسول الشفائي في نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ سے ڈرتا ہواور گناہوں سے

باز نہ رہے تو وہ جو ٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور وہ تائب نمیں اوراگر بندہ کوئی

ہے کہ میں جنت کا مشاق ہوا۔ اور ممل نہ کرے تو وہ بھی جموٹا ہے تائب نہیں اوراگر

بندہ کوئی کیے کہ میں حضور نبی کریم سی ہے ہے ہے ہیں حور کا مشاق ہوں اوران کی سنت کی پیروی

نہ کرے تو وہ بھی جموٹا ہے اور آگر کوئی کے کہ میں حور کا مشاق ہوں اوراس کا مہر

آگے نہ بھیجے تو وہ بھی جموٹا ہے اور تائب نہیں۔ اس لیے تو بہ کرنے والا اللہ اوراس

کے رسول ( میں ہے کہ اور سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ان الله يحب التوابين.

# "بِ شِك الله تعالى توبه كرنے والوں كودوست ركھتا ہے۔"

تچی تو به:

ابن عماس ری است کا این عمال دوایت ہے کہ تو بدنصور (یعنی مجی تو بہ) ماضی کے گنا ہوں پر شرمندگی ہے۔ اس کام کو چھوڑ تا اور ارادہ کرنا کہ دوبارہ وہ کام نہیں کرول گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بدان لوگوں کیلئے ہے جو جہالت سے گناہ کرتے ہیں اور پھر تو بہ کرتے ہیں پس وہی لوگ ہیں جن کی تو بداللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔ کرتا ہے۔

روح قبض ہونے تک تو بہ قبول کرتا ہے:

حضور نبی کریم علی نے فرمایا کہ اللہ روح قبض ہونے تک توبہ بندہ کی قبول کرتا ہے اور بندہ کی جب روح حلق میں آجائے اور موت قریب ہوا گرچہ آخرت کے احوال کا معائد نہ کیا جائے تو اس وفت تک تو بہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے اور اس وقت مسوفین اور منافقین کی تو بہ قبول نہیں ہوتی جس طرح کا فروں کا ایمان مایوس کن ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے فرعون کے ایمان کے بارے میں فرمایا:

. و ليس التوبة للذين يعملون السيات انما به

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تو بہ تبول نہیں کرتا جو شرک کرتے ہیں باقی سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اگریندہ اس پر تو پہ کرے اور اصرار نہ کرے۔

اللہ تعالی ان لوگوں کی تو بہ قبول نہیں کرتا جو کفر کی حالت میں مر جائے یا وہ لوگ جو قبر یا حشر میں ایمان لا کیں گے۔ بہو ہی لوگ ہیں جن کیلئے ہم نے در دناک عذاب تیار کر دکھا ہے۔صاحب کشاف نے کہا کہ اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو مسوفین تو بہ ہیں اوران لوگوں پر بھی جن کوحالت کفر میں موت آگئی۔

ہوتا ہے جومسوفین تو بہ ہیں اور ان لو کو ل پر بھی جن کو حالت کفر میں موت آئی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مسوفین اور مسوف وہ ہیں جو کہتا ہے عنقریب تو بہ کرتا ہوں اور اس طرح القد تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے گناہ کیے اور ہمیشہ کرتا ہے اور تو بہ میں تاخیر کرتا ہے۔

### توبه كرنے يرايك سال كى عبادت كا ثواب:

حضور نی کریم علیہ نے فر مایا کہ جو محض توبہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہرون کے بدلے جواس نے فتق میں گزارا، ایک سال کی عبادت لکھ دیتا ہے اور اس کو ایک شہید کا ثواب عطا کرتا ہے اور قیامت کے دن اس کواعلیٰ تاج پہنائے جائیں گے اور اس کیلئے اس کی قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اور قیامت کے دن الله تعالی ایک فرشته اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف اور ایک فرشته اس کے پیچیے کھڑا کرے گا اور وہ فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جب ایک توبہ کرنے والا جوان مرجا تا ہے تو اللہ تعالی مسلمانوں کی قبروں سے جالیس (۴۰) برس کا عذاب اٹھا دیتا ہے، اس کی عزت کی وجہ ہے۔

كريم كامعاف كونا:

نی اگرم نورمجسم علی نے حضرت ابراہیم خلیل الله النا الله النا الله المان کرتے موے فر مایا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ التلفظ نے ایک دن فرمایا:

ياكريم العفو "اعمعاف كرت والحريم!"

حفرت سيدنا جرئيل الطيلان في عرض كيا:

اتدري ماكرم عفوه؟

كياآب جانة بين كرمواف كرف والحكاكرم كياب؟ انہوں نے فر مایا کہبیں!

حفرت سيدنا جرئيل التليكة فرمايا:

اذا عفاعن عبدلم يرض يذلك حتى يبدل سيئا ته حسنات.

جب الله تعالی اینے کس بندے کومعاف کرتا ہے تو وہ اس سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے گنا ہوں کوئیکیوں سے تبدیل نہ کردے۔

جیما کہ اللہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان غفورا حيما.

' دس مگر جوتوبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے۔''

حايت:

حضرت سيدنا فاروق اعظم تصفينه نے اس سے فرمایا:

ايها الشاب ما الذي تحمل تحت ثيابك؟

ان وجوان ایرکیا ہے جوتونے اپنے کیڑے کے بنچا تھار کھا ہے؟

اس نوجوان نے شراب اٹھار کی تھی ۔ لیکن اس نوجوان کو حیا آئی کہ دہ حضرت فاروق اعظم حفظ اللہ سے کہ کہ بیشراب ہے۔ نوجوان نے اپنے ول میں کہا:

الهي ان لم تحجلني عند عمر صلى الله الفضحي و سترتني عنده فلا اشوب الحمر ابدا.

یااللہ!اگر تو جھے حضرت محر نظی ہے کہا ہے شرمندہ اور رسوانہ کرے اور اس کے سامنے میرا پر دہ رکھ لے ( تو میں تھے ہے وعدہ کرتا ہوں ) کہ میں بھی بھی شراب نہیں چیئؤں گا۔

نوجوان نے کہا: یا امر الموشین!الذي احمله خل.

اے امیرالمونین! جو چیز میں نے افعار کھی' یہ سر کہ ہے۔ حضرت سید نا فاروق اعظم ﷺ نے فر مایا:

ارنی حتی اداہ فکشفھا ہیں یدیہ فر آھا عمر وقد صادت خلا نقیعا مجھے دکھاؤ تا کہ میں دیکھوں نو جوان نے ان کے سامنے اس چیز سے پر دہ ہٹایا

€ ( e 9 )

جب حضرت عمر بن خطاب مضطیعه نے اس چیز کو دیکھا تو وہ خالص سرکہ بن چکی تھی۔ مصنف ت کے جب وہ اور علی فیات میں

مصنف كتاب رحمة الله عليه فرمات جين:

فاعتبروا ايها الاخوان حيث ان مخلوقا تا ب من خوف عمر و هو ايضا مخلوق٬ فبدل الله خمر بالخل.

فلوتاب العاصى المفلس المذنب عن الاعبال الفاسدة خوفا من الله تعالى لبدل الله تعالى خمر سيئا ته بحل الطاعات لا ك يكون عجبًا من لطفه و كومه.

اے بھائیو! عبرت عاصل کرو۔ اس طرح کہ ایک تلوق حضرت سیدنا عمر بن خطاب ریجھیں کے خوف سے تو بہ کرے حالا تکہ وہ بھی تلوق ہیں تو اللہ تعالی نو جوان کی شراب کوسر کہ سے بدل دیتا ہے۔

پس اگر ایک مفلس گنامگاز اپنے اعمال فاسدہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچی تو بہ کرے تو وہ یقینا اس گنامگار بندے کے گناموں کی شراب کو طاعات کے سرکہ کے ساتھ تبدیل فرمادے گا اور بیربات اس کے لطف وکرم سے کوئی عجیب ترجمی نہیں ہے۔

جيما كه الله تعالى في أرشاد فرمايا:

فاولنك يبدل الله سيئاتهم حسنت طوكان الله غفورا رحيما.

'' توابسوں کی برائیوں کواللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔'' ریخہ دسے میں دیا

گناه کوختم کرنے کا حیلہ:

ایک حدیث شریف میں ہے کہ ایک آدی نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔اس نے آ کرعرض کیا:

> اخطات يا رسول الله مُلَيِّنَتُهُ فيما الحيلة؟ يارمول الشَّيِّنِيُّةِ ! فِطَا مُوكِّيُ (اس كي معانى كما كريا حياسے؟

> > نى كريم الله في فرمايا:

التوبة فان التوبة تغسل الحوبة.

( ممناه کوختم کرنے کا حیلہ ) تو ہہ ہے کیونکہ تو ہا گناہ کو دھوڈ التی ہے۔

رحيم وكريم رب:

مايبكيك ياعمر نضطُّهُمْهُ ؟

اے عمر فاروق بھی نے کس چیز نے آپ کور لا دیا؟

فقال عمر نظيُّجْبُه .

عمر فاروق رضي المنظينة في عرض كيا:

يارسول الله مُنْطِيِّهُ! ان في الباب شابا وقد احرق فوا دي بكاه.

یارسول اللہ ﷺ ! دروازے میں ایک تو جوان ہے جس کے رونے نے میرے دل کوجلا دیا۔

فقال عليه الصلوة والاسلام ادخله على.

حضور نی کریم علی نے فر مایا کداہے میرے پاس لاؤ۔

حضرت سیدنا عمر فاروق بھی اسے لے کر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے اور وہ خض رور ماتھا۔

آ قاعليه العلوة والسلام نے اس سے رونے كاسب يو جھا:

اس نے عرض کیا: یارمول اللہ ﷺ! مجھے میرے گنا ہوں کی کثرت نے رلا دیا اور مجھے جہار کا خوف ہے کہ وہ مجھ برغضیناک ہوگا۔

آ قاعليه الصلوة والسلام نے فرمايا كيا تونے شرك كيا ہے؟

ال نے جوا باعرض کیا:''نہیں''

حضور نی کریم ﷺ نے فر مایا: کیا تو نے کی انسان کو ناحق قل کیا ہے؟ اس نے کما' دنہیں''

آ قا عليه الصلوة والسلام نے فرمايا كه الله تعالى تيرے گنا ہوں كو بخش دے گا

اگر چہوہ سات زمینوں اور سات آسانوں ہے زیادہ بی کیوں نہ ہوں۔ آتا بھا الصلاقہ والسادم نرفی ان کی تنہ سرعوں کریں ۔۔۔ معربہ جورہ

آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: کیا تیرے گناہ کری سے بڑے ہیں؟ اس نیکا: میں مرکزاد اس معظم میں

اس نے کہا: میرے گناداس سے عظیم ہیں۔

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یااللہ تعالیٰ یعنی رب ذوالجلال کی رحمت اور بخشش۔

> اس نے کہا کوئیں بلکہ اللہ تعالیٰ عظیم وجلیل دب ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ تو جھے آپ سے حیا آتی ہے۔ اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ ﷺ جھے آپ سے حیا آتی ہے۔

حضورنی كريم علي في فرمايا كيتم جهد عشرم ندكروبلدا بناايك كناه يحي بتاؤ \_

اس نے عرض کیا: یارسول اللہ علیاتی ایس سات برس سے گفن چرارہا تھا یہاں تک کہ انسار کی لڑکے اس کی قبر سے کفن چرارہا تھا یہاں تک کہ انتقال ہوگیا۔ میں نے اس کی قبر سے کفن چرائیال لیا۔ جھی پرشیطان غالب آگیا، میں اس کی طرف واپس پلاا وراس کے ساتھ جماع کیا۔ جھے انسار کی فرت شدہ لڑکی نے کہا:

اما تستحى من ديوان الله يوم يضع كرسيه للقضاء وياحد حق المظلوم من الظالم وقد تركتنى عريانة في عسكر الموتى و اوقفتنى جنبا بين يدى الله.

کیا تھے اللہ تعالیٰ کی عدالت سے حیاتیں آتا کہ جس دن اللہ تعالیٰ فیملہ کرنے کے لیے اپی کری رکھے گا اور ظالم سے مظلوم کا حق لے گا۔ بے شک تو نے جھے مردوں کی جماعت میں نگا کر کے چھوڑ ویا ہے اور تو نے جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جناب کی حالت میں کرویا ہے۔

رسول الشفظی اس کے گناہ کوئن کرجلدی ہے اٹھے کھڑے ہوئے اور اس سے ارشاد فر مایا: اے فاش ! بیبال سے چلے جاؤ۔ واقعی تیرا ٹھکا ندووز نے بی ہے۔ وہ نوجوان روتے ہوئے اور آہ وزاری کرتے ہوئے صحرا کی طرف کل گیا۔

سات دن تک نداس نے کچھ کھایا 'پیا اور ندوہ سویا۔ یہاں تک کداس کے جسم میں جو طاقت تھی وہ ٹتم ہوگئ اور ایک مقام پر وہ گر پڑا۔ اس نے مجدہ کرتے ہوئے اپنے چیرے کومٹی پر مکھااور کہنے لگا:

پہرے وی پر رہا اور ہے ہو .

یا اللہ! میں تیرا گنا ہگا ، خطا کا ربندہ ہوں۔ میں تیرے رسول کریم علیہ الصلاة اواسلام کے دردازے پر گیا تاکہ دہ تیری بارگاہ میں میری شفارش کریں لیکن جب انہوں نے میرے عظیم گناہ کو سنا تو اپنے دردازے ہے جمعے چلے جانے کا تھم فر مایا۔

آج میں یا اللہ! تیرے دردازے پرآگیا ہوں تاکہ تو اپنے حبیب کوسفارش کرے۔
اس لیے کہ تو اپنی بندوں پر بے پناہ رحم فر مانے دالا ہے۔ اب میری امید صرف ادر صرف تیری ذات ہے دابستہ ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرتا تو اپنی طرف ہے ایک صرف تیری ذات ہے دابستہ ہے۔ اگر اس طرح نہیں کرتا تو اپنی طرف ہے اپنی آخرت میں چلا ہے۔ پھر حصرت سیدنا جرئیل النظامیٰ نبی کریم میں گئے کے پاس حاضر آخرت میں چلا ہے۔ پھر حصرت سیدنا جرئیل النظامیٰ نبی کریم میں گئے کے پاس حاضر اور حوص کیا: یا رسول اللہ علیہ اللہ تھا گئے اپنی حاضر میں جلا ہے۔ پھر حصرت سیدنا جرئیل النظامیٰ نبی کریم میں ہوئے۔

ہوے رو روں میں ہور دو است است اللہ اللہ ہوں است رہے۔ نی کریم میں نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے اور اس کی طرف سلام لوثا ہے۔

حفرت جرئيل العَنْ نَعْ عَرْضَ كِيا: الله تعالى فروا ما ب:

ا عبيب! كياآپ نے مرے بندے كو پيداكيا؟

آ قاعلیہ العلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعانی نے مجھے اور اپنے بندے کو پیدا فرمایا ۔ حضرت سیدنا جرئیل التکیکا نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے :

ا عبيب! كياآپ بندون كورزق دية بين؟

آ قاعلیہالصلوٰ 5 والسلام نے فرمایا بلکہاںشد تعالیٰ ان کورز ق ویتا ہے اور جھے بھی رزق عطافرما تا ہے۔

حفرت جريُّل الطَّلِينَ في عرض كيا كدالله تعالى فرما تا ب:

كياآپان كى توبەكوتبول كرتے بين؟

آ قاعليه الصلوة والسلام في فرمايا بلكه الله تعالى من اين بندوس كى توبه تبول

کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کومعاف کر دیتا ہے۔

حضرت سیرنا جریکل الفیلا نے عرض کیا: یار سول اللہ تعلیا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو آپ کی طرف بھیجا اور اس نے اپنے گنا ہوں میں سے صرف ایک گناہ کو آپ کے سامنے طاہر کیا اور آپ نے صرف اس کے ایک گناہ کے سبب سے اس قد رشد یداع اض فر مایا ہے تو کل ان آنے والے گنجگاروں کا کیا حال ہوں موقا جو آپ کے پاس پہاڑوں کی طرح گناہ لے کر سفارش کرانے کیلئے حاضر ہوں گا؟ حالا تکد آپ میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ مومنین کیلئے رحمی بنیں، گنجگاروں کیلئے شفیع بنیں اور میرے بندہ کی لغرش کو معاف کر دیں۔ پس لے شک میں نے اپنے بندے کے گناہ کو بخش دیا ہے۔ کہر رسول اللہ بھیلئے نے اپنے سحابہ کرام میں سے پچھالوگوں کو اس بندہ کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جب اے پالیا تو اسے بخش اور گناہ کے معاف ہونے کی خوشخری سانی اور اسے رسول اللہ بھیلئے کی بارگاہ میں جائے گا۔

آ قاعلیہ الصلوٰۃ والساہِ م نماز مغرب پڑھا رہے تھے۔اس نماز کی حالت میں آئے والوں نے آپ مور نبی کریم آئے والوں نے نماز مغرب میں حضور نبی کریم عظیم کی اقتداء کی۔آپ نے نماز کے دوران قرات کرتے ہوئے سور واقتی شریف کے ساتھ سور والد کا شرکو بلایا جب آئے نے قرآن کی تلاوت کی:

الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.

'' جہیں غافل رکھامال کی زیادہ طبی نے یہاں تک کہتم نے قبروں کا مندویکھا۔'' جب حضور نبی کریم ﷺ تلاوت کرتے کرتے حتی زرتم المقابو پر پہنچے تو اس نو جوان نے ایک چیخ ماری اور گر پڑا جب لوگوں نے نماز کھل کی تو انہوں نے دیکھا کہ نو جوان مر چکا ہے اور دنیا چھوڑ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔

\* \* \* \* \*

بابنبر۲۸

# خوش بختی اور بد بختی

### الله تعالى قرما تاب:

كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحب اليمين في جنت يتسائلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين و لم نك نطع المسكين و كنا نحوض مع المخانضين و كنا نكذب بيوم الدين حتى ا تنا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.

ترجمہ: '' ہر خض وہ چیز پائے جواس نے آگے بھیجی ہے، اہل جنت دوزخ والوں سے پوچھیں گے کہتم کو کون کی چیز نے جہنم میں بھیجا ہے تو دوزخ والوں سے بہتم میں بھیجا ہے تو دوزخ والے سے اور نہ ہی ہم مختا جوں کو کھلانے والے سے اور نہ ہی ہم مختا جوں کو کھلانے والے سے اور ہم کج بختی کرتے سے اور ہم ہم محدود ہم کے بختی کرنے والوں کے ساتھ کے بختی کرتے سے اور ہم ہم مردوز جز اکو جھلاتے سے میمال بحک کہ ہم کوموت آئی اور اس دن ان کو مفارش کرنے والی کی سفارش فائدہ نہ دے گیا۔''

# خوش نصيب كون:

حضرت ابو ہریرہ دی گئینہ ہے روایت ہے کہ میں نے حضور نی کر یم سکتے ہے پو چھا کہ وہ کون خوش نعیب ہے جس کو قیامت کے دن آپ کی شفاعت نعیب ہوگ تو نی کریم سکتے نے فرمایا جو صدق دل سے کہے: لا الله الا الله اور حضور نی کریم سکتے نے فرمایا جو آدمی خالص دل سے کہے: لا الله الا الله وہ جنت میں واض

موگا۔لوگوں نے عرض کی: یارسول اللہ ﷺ ! اظام کیا ہے؟ حضور نبی کریم ﷺ فی مایا جن چیز وں سے باز رہنا۔ فرمایا جن چیز وں کو خدانے حرام قرار دیا ہے، ان چیز وں سے باز رہنا۔ دوز خ کی آگ کا فلد ہے:

حضرت ابو ہریرہ دی اوایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن اند تعالیٰ جب بتام مخلوق کو تبع کرے گا تو نبی کریم ﷺ کی امت کو مجدے کا حکم دیگائے کی امت کو مجدے کا حکم دیگائے کی امت کو مجدے سے حکم دیگا۔ پس دریت کہ جبرہ کریں گے اور حکم ہوگا کہ اپنے سم تجدے سے اضافو۔ بہت شہارے دشمنوں کو تمہارے دوز ن سے بیچنے کا ذریعہ بنا دے گا۔ حضرت انس بن ما لک دیکھینہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم ہوگئے نے فرمایا: اس امت کو عماب میں قید کیا گیا ہے ، روز قیامت اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو مشرک دے گا اور کے گا کہ اے مسلمان اس شرک کی وجہ سے تمجے دوز ن سے رہائی کی ہے۔ مسلمان گا کہ اس مسلمان اس شرک کی وجہ سے تمجے دوز ن سے رہائی کی ہے۔ مسلمان گا کہ اس مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کو مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کو مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کریں مسلمان کی مسلمان کو مسلمان کی دور میں کی مسلمان کی کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی در مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی مسلمان کی در مسلمان کی در مسلمان کی در در مسلمان کی در مسلمان

سرکار مدینہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالی ہر سلمان کو ایک یہود اور نصرانی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالی فرمائے کہ اے مسلمان! یہ تیرا دوز نے سے پیچنے کا ذریعہ ہے اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں جو مسلمان بھی مرتا ہے اللہ تعالی اس کی جگہ ایک یہودی بانصرانی ضرور دافل کرےگا۔

ير ميز گاري سے مراد:

رسول الشريطية فرمات ہیں کہ دنیا میں پر ہیزگاری سے مراد ول اور جم کو راحت پچانا ہے اور دنیا کارتجان دل اور جم کو تکلیف پہنچا تا ہے۔

صبراورز مدى تعريف:

حضرت بایزید بسطا می فرماتے ہیں کہ اہل بلخ کا ایک شخص جھے پر غالب ہوا، ایک دن اس نے میرے پاس آ کر زہد کی تعریف پوچھی تو میں نے کہا کہ جب لل جائے تو کھا لیتے ہیں جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اس طرح تو بٹن کے کتے بھی کرتے ہیں تو میں نے پوچھا کہ تمہارے نزدیک زہدکی تعریف کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب لل جائے تو قربان کردیتے ہیں اور جب نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔

### حلال اورحرام روزی:

نی کریم ﷺ فرماتے ہیں کہ جس نے طال کی علاق میں رات گزاری میح کے وقت وہ گناہوں سے یاک ہوکر بیدار ہوگا اور رسول اللہ عظی فرماتے ہیں جنت میں حرام گوشت داخل نہیں ہوگا اور وہ آگ کا زیادہ حقد ار ہوگا۔

# خوش بختی کی گیاره علامتیں:

خوش بختی کی گیارہ (١١) علامتیں ہیں: (١)ایک بندہ دنیا میں عبادت کرنے والا ہواور آخرت کو پیند کرنے والا ہو، (۲)عبادت اور قر آن کی خلاوت کی طرف ماکل ہو، (٣) كم باتيل كرنے والا مو، (٨) يا في وقت كى نماز اداكرنے والا مو، (۵) نيك ہوتھوڑ ہے اور زیارہ حرام ہے بیخے والا ہو، (٦) نیک لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہو، (٤) تكبر كرنے والا نه ہو، (٨) تن موه (٩) الله كى مخلوق بررهم كرنے والا ہو، (١٠) الله كى مخلوق كونفع دينے والا ہو، اور (١١) موت كوزيا د ها يا وكرنے والا ہو\_ بدنجتی کی گیارہ علامتیں:

بدَ بَخْتَى كَي كَلِيارِه (١١) علامتيں ہيں: (١) مال جمع كرنے پرحريص ہو، (٢) اس کی ہمت شہوت اور دنیا کی لذت میں ہو، (٣) فخش باتیں کرنے والا ہواور نيب كرنے والا ہو، (٣) پانچ وقت كي نمازوں ميں ستى كرنے والا ہو، (۵)اس كى صحبت برے لوگوں کے ساتھ ہو، (۲) بداخلاق والا ہو، (۷) متکبرا ورفخر کرنے والا ہو، (٨) لوگول كا نفع نه جائے والا ہو، (٩) مومن كيلية كم رحم كرنے والا ہو، (١٠) بخيل مواور (١١)موت كوبھو لنے والا ہو\_

نی کرم ﷺ برختی کی چار علامتیں ہیں: (۱) پہلے گنا ہوں کو بھول جانا حالانکہ وہ اللہ کے پاس محفوظ ہیں، (۲) اپنی سابقہ نیکیوں کا ذ کر کرنا حالانکه معلوم نمیس که ده مقبول میں یانمیس، (۳)اس آ دمی کی طرف دیکھنا جو دیا میں اپنے سے بردا ہو، (۴) اس کی طرف دیکھنا جودین کی طرف کم ہے۔

# ملمان کی ضرورت پورا کرنے کا اجر:

حضرت ابوسعید دخی ایست وایت ہے کہ نی کریم عظی نے فرمایا جومسلمان نظے مسلمان کو کڑا پہنا تا ہے اللہ تعلق مسلمان بھوکے مسلمان کو کہنا تا ہے اللہ تعالی اس کو جنت سے میوے کھلاتا ہے۔ جومسلمان ایک پیاے کا مسلمان کو بیاے مسلمان کو بیاے مسلمان کو یائی پلائے گا۔

### سبق آموز حکایت:

بن اسرائیل میں ایک عابدتھا، وہ رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا اور دن کو خرید وفر دخت کا کاروبار کرتا تھا اور وہ اپنے تقس سے کہتا کہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر۔
ایک ون وہ اپنے گھر سے اپنے سامان کو بیچنے کیلئے لکلا۔ وہ ایک امیر کے دروازے پر آیا۔ اپنے سامان کا نام لے کر اس نے آواز دی۔ امیر کی ہوی نے ویکا کہ اس کے دروازے پرایک انتہائی خوبصورت تا جر کھڑا ہے۔ اس نے اس میساحسین وجمیل پہلے نہیں دیکھا تھا۔ امیر کی ہوی کا دل اس پر عاشق ہوگیا۔

عورت نے اس تا جرکو اپنے گھر کی طرف بلایا اور کینے گئی کہ اے تا جرا جھے
تیرے ساتھ محبت ہے۔ میرے پاس بہت زیادہ مال ہے، بہت سارے ریشم کے
اوراس کے علاوہ کیڑے میں تو اپنے اس تھوڑے سازو و رسامان کوچھوڑ، اپنا لباس
اتا روے، مجھ نے لے کرریشم کالباس پہن، مجھ سے ہی بہت سارا مال لے لے۔
تا جرکا دل بھی اس کی طرف راغب ہوگیا۔

کیکن اس تا جرنے اپنے آپ ہے کہا: اے میرے نفس! اللہ تعالیٰ ہے ڈراور اس نے کہا کہ میں رب العالمین ہے ڈرتا ہوں۔

عورت نے کہا: قتم بخدا! میں اس وقت تک درواز ہنیں کھولوں گی جب تک کہ آوائے نفس کو کوں گی جب تک کہ آپ نفس کو میرے کہا: اے میرے نفس اور تبالی سے کہا: اے میرے نفس! تو اللہ تعالیٰ سے ڈر پھر اس نے ایک لھر کیلئے اس عورت سے نجات حاصل کرنے کیلئے غور وفکر کیا پھر کہا:

اے امیر مخض کی زوجہ! تو جھے اتنی مہلت دے کہ میں وضو کر کے دور کعت نماز ادا کرلوں چنانچہ اس نے وضو کیا۔ گھر کے اوپر چڑھ کردور کعت نماز اداکی اور اس نے جب زمین کی طرف نظر کی تو اسے زمین ہیں ہاتھ کی مقدار دور نظر آئی۔ پھر اس

ے بیب رساں کا طرف دیکھا اور روئے ہوئے اپنے رب سے نجات طلب کرنے کیلئے مناجات کی اور عرض کیا:

اے میرے رب! میں نے سر (۷۰) سال تیری عبادت کی تو مجھے اس مورت کے شرعے چھٹکا راعطا فر ماور نہ پھر میں بھی اس کے ساتھ ہی تیری بارگاہ میں آؤں گا اور اپنے آپ سے کہا: اے میر نے نش! تو اللہ تعالیٰ سے ڈر، اے میرے نش! تو اللہ تعالیٰ ہے ڈر۔

چنانچہ اس نے ای وقت اپنے آپ کوچیت سے بیچے گرا دیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے جرئل الیسینی او جلدی سے میرے اس بندے کو بین پر گرنے سے پہلے اس کا ہاتھ پڑ کے کوئٹ اس نے میرے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو زمین پر گرایا ہے۔ حضرت سیدنا جرئل الطبی اجلدی سے بیچے اثرے اور اس بندے کو زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اٹھالیا۔ جس طرح کہ ہاں اپنے کے واٹھالیتی ہے اور پرندہ

کی طرح اے زمین پر بھادیا۔ پھروہ فخض اس عورت کے شرہے چھٹکارا حاصل کرنے اور رہائی ملنے پر خوش خوش ہوتا ہوا گھر چلا گیا۔ای دوران اس کے گھر دالے انتہائی سخت بھوک، ثم اور پریشان کی حالت میں اس کے اردگرد آکر بیٹر گئے۔اس کے پڑوسیوں میں ہے

ایک مخض اس عابد کے پاس آیا تا کداس ہے ایک روٹی بطور قرض لے۔ عابد نے کہا: متم بخدا! ہمارے پاس تو اسے دنوں سے رو ٹی نہیں ہے اگر آپ کو یقین نیر آئے تو ہمارے تنور کو دکیجے لیں جب قرض لینے والے نے عابد کے تنور کو جا کر

دیکھا تو کیاد کھتا ہے کہ اس میں کی جوئی روٹیاں گئی جوئی میں۔اس نے عابد کواطلاح دی سب نے وہ روٹیاں کھا کیں۔گھر دالے تعجب کرنے گئے اور اسے کہا کہ یہ تیری کرامت ہے۔ ہماری طرف ہے تو کچھے تھیں تھالیکن اس میں راز کیا ہے؟ عابد نے راز کو منکشف کیا۔اس کے تمام اہل وعیال نے بکثر ت اللہ تعالیٰ کاشکریدا دا کیا۔ حبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے :

و من يتق الله يجعل له مخرجاه و يرزقه من حيث لا يحتسب

"اور جواللہ سے ڈرے، اللہ اس كيلئے تجات كى راہ نكال وے كا اور اسے

وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔''

یوم قیامت بچوں کی شفاعت:

قراة الواعظين

روزخ کے ستحق ہوئے ہیں، یہ بن کرلڑ کے چلائیں گے اور روہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہرئیل سے پوچھے گا کہ بہآ واز کیسی ہے؟ جبرئیل القلیلۂ کہیں گے بیلڑکوں کی آواز ہے۔ وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی حاجت نہیں ہے اور ہم والدین کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ سے بیامیدر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ا والدین کے گنا ہوں کو بخش و ہے اور ان کو جنت میں واغل کر دے، ورنہ ہمیں پھی دوزخ میں واغل کر دے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ جبرئیل القینی کو تھم دے گا کہ جا ان کے والدین کو ان لڑکوں کے حوالے کر دے۔ میں نے لڑکوں کی شفاعت سے ان کے گنا ہوں کو معاف کر دیا اور ان کے والدین کو ان کے ساتھ جنت میں واغل کر د جب بیکام اللہ تعالیٰ کا لڑکے سیں گے اور بہت خوش ہوں گے اور اپنے والدین کی

﴿ دوم ﴾

ہاتھ کچڑ کر جنت میں داخل ہو جا ئیں گے۔ بیمضمون صدیث کا ہے۔ جہنم میں مج دک کا عذاب:

حضرت ابو دروا عظیفه سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم علی لے نے فرمایا کہ دوز خیوں پر بھوک اور عذاب غالب کیے جا کیں گے اور بھوک کا عذاب ان لوگوں ہے یخت سے بخت ہوگا۔ وہ روئیں گے اور کھانا طلب کریں گے اور دوز خ کے مگہبان ان کوخر لیج کھلائیں گے۔او دوہ ایک قتم کی گھاس ہےاور وہ جنگل اور ویران جگہ میں ہوگی اگر اونٹ اس کو کھالے وہ اس کے گلے میں پھن جاتی ہے اور اونٹ مرجاتا ہے جب اہل دوزخ بیضر لئے کھائے گے توبیان کے گلے میں پیش جائے گی وہ لوگ یا نی طلب كريس عيو ان كوكرم ياني ديا جائ كاجب وه كرم ياني كابياله مد كي ياس لے جائیں مے تو گری کی شدت ہاں کے چرے کا گوشت پیالے میں گر پڑے گا جب وہ یانی پئیں گے تو ان کے پیٹ کے انتھلیاں یارہ پارہ ہوجا کیں گی۔ پس وہ دوزخ کے تلہبان کے یاس جا کرمنت کریں گے۔ پس تلہبان کیے گا دنیا میں تم کو ڈ رانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کہیں گے آیا تھا گرہم نے ان کا کلام نہیں سااور نہ ہی ہم نے ان کی بات کی تقدیق کی۔اس وقت تبهاری بے قراری اور زاری کسی کام نہیں آئے تکی پھروہ مالک کے پاس زاری کریں گے۔ مالک ان کو بزار سال تک جواب نہ دے گا جب ہزاز سال پورے ہوجا ئیں گے تو ما لک ان کو کیج گاتم دوز خ

یس تخبرنے والے ہواور اللہ تعالی کوفر یادکریں کے اور کہیں گے: قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قو صالین

اے پر دردگار! ہماری بدیختی ہم پر عالب آئی اور ہم ایک گمراہ تو م تھے۔اے پر دردگار! ہم کو دوز ن سے نکال دے پس پھر ہم اگر گناہ کی طرف لوٹیس تو بے شک ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔

\* \* \* \* \*

قراة الواعظين

بابنبر۲۹

# احوالنفس

الله تعالی فرما تا ہے:

ينبؤ الا نسان يومئذ بما قدم واحربل الا نسان على نفسه بصيرة ولو القي معا ذيره

ترجمہ:''اس دن آ دمی کواس چیز کے ساتھ خبر دی جائے گی جواس نے آ کے بھیجی ہے بلکہ آ دمی اپنی خان سے اوپر بینا ہے چاہے وہ کوئی بھی عذر لائے۔''

#### کلمه طیبه کی برکت:

ایک روایت میں ہے کہ حضرت داؤد القلیلائے بادگاہ اللی میں عرض کیا: اے میرے رب! میں جاہتا ہوں کہ میں دار دنیا میں ہی پل صراط اور میزان کو دکھ لول۔اللہ تعالیٰ نے نر مایا: اے حضرت داؤد القلیلاً! آپ اس طرح کی وادی کی طرف چلے جا کیں۔

(جب آپ دہاں چلے جائیں) تو اللہ تعانی نے ان سے سارے تبابات دور فرما دیئے اور آپ نے پل صراط اور میزان کو انہی صفات پر دیکھا جوان کی صفات احادیث میں بیان کی گئے تھیں۔

حضرت سیدنا داؤد التلفیخ ان کود کیھنے کے بعد زار و قطار رونے لگے اور بارگاہ الٰہی میں عرض کیا:

الهي من يقدر من عباك ان يملا كفة الميزان بالحسنات.

613

یااللہ اس بندوں میں سے کون اس بات پر قادر ہے کہ وہ میزان کے بارے کو اس بات پر قادر ہے کہ وہ میزان کے بارے کو ا

الله تعالى في فرمايا:

اسران سے رہید فرعزتی و جلا لی من قال لا الله الا الله محمد رسول الله مسلطة مرة واحدة جا لا عتقاد عبر علی الصواط كالمرق المخاطف و من تصدق بمثل تموة لا جلی یماذ المیزان. المیزان اعظم من جبل قاف بحصائی عرف و جلال کی تم! جس شخص نے سچے اعتقاد کے ساتھ ایک مرتبہ الاالله الا الله محمد رسول الله " کہا تو وہ ایکے والی بکل کی طرح پل مراط سے گزرے گا اور جس شخص نے میر کی رضا کو ماصل کرنے کی خاطرایک مجود کے برابر صدقہ کیا تواس کا یہ صدقہ کرنا میزان کو بحردے گا۔ "میزان جبل قاف سے بہت بڑا ہے۔"

الله تعالى في قرآن جميد ميں ارشاد فر مايا: الله تعالى في قرآن جميد ميں ارشاد فر مايا:

انا نحن نحی الموثی و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شبی احصیاناه فی امام مبین ﴿ لِیْمِن اللهِ

" بے شک ہم مردوں کو بلائیں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھجا اور جونشانیاں پیچے چھوڑ گئے اور ہر چیز ہم نے گن رکھ ہے ایک بتانے والی کتاب میں "

الله تعالی فرماتا ہے کہ قبرون ہے اٹھانے کے وقت مردوں کو زندہ کریں گ اورانبوں نے جواجھے یابرے اٹمال کیے جیں ان لولکھ رہے جیں اور ان کے نثانات مجمی تحفوظ ہورہے جیں جوانبون نے اپنی حیات مستعار میں اچھا طریقہ جاری کیا یا برا طریقہ جاری کیا۔

موت سے پہلے مدقہ کرنے کی نضیلت:

ایک مدیث شریف میں بے کہ نی کریم الله فال

لان ينصدق المرء في حيا ته بدرهم خيرله من ان ينصدق

بمائة درهم عندموته

ایک انسان اپی زندگی میں ایک درہم صدقہ کرے، بیاس کیلیے موت کے وقت مودرہم صدقہ کرنے ہے بہتر ہے۔

سورة يليين كي آيت كاشان نزول:

و نكتب ماقدموا و آثارهم

اور ہم لکھ رہے ہیں جوانہوں نے آگے بھیج اور جونشا نیاں پیھیے چھوڑ گئے۔'' مغسرین فرماتے ہیں''آفاد'' سے مراد مجد کی طرف چلنے والے قدم مراد ہیں۔ حضرت ابوسعید خدری دی کھی ہے دوایت ہے کہ قبیلہ بن سلمہ کے لوگوں نے آ قاعلیہ الصلوٰ ق والسلام ہے مجد نبوی ہے اپنے گھروں کے دور ہونے کی شکایت کی تو اللہ تعالی نے (یو نکشب ما قدموا کی آفاد ہم ہ) آیت کو تازل فرمایا۔

حضرت انس بن ما لک حفظ یکھ ہے روایت ہے کہ قبیلہ بنی سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے گھروں کومسجد نبوی کے قریب منتقل کردیں۔ رسول اللہ عظی نے اس بات کو ناپیند فر مایا کہ مدینہ منورہ لوگوں ہے خالی ہوجائے۔

· آ قا عليه الصلوة والسلام نے فر مايا:

يا بني مسئلمة الا تحبون آثارهم فاقاموا.

مبحد كى طرف زياده قدم چلنے كى فضيات:

و کل شئی احصیناہ

''اور ہر چیز ہم نے گن رکھی ہے۔'' مغسرین فرماتے ہیں کداس کا مطلب سے ہے کہ ہم نے انہیں محفوظ کر لیا ہے اور

سسرین فرمائے ہیں کدائ کا مطلب میہ کہ ہم نے اہیں معوظ ارایا۔ ان کو تار کرلیا ہے اورامے میان کردیا ہے۔

نی است مین "ایک بتانے والی کتاب میں \_" "
منسرین فرمات میں کہ اس سے مرالوح محفوظ ہے۔

﴿ تغيير معالم النزيل ﴾

رنج وغم كاعلاج:

نی کریم علی نے فرمایا کہ جس مخف کے اوپر اس کا کام مشکل ہووہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کیونکہ درود رنجوں اورغموں کو دور کر لیتا ہے اور روزی

کوزیادہ کرتا ہے اور حاجتوں کو پورا کرتا ہے۔ درود یاک پڑھنے کی برکت:

روایت ہے کہ بعض صالحین سے کہا کہ میرا ہمسایہ ایک کا تب تھا اور وہ مرگیا تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو میں نے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو پخش دیا ہے تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے بچھوکوس وجہ سے بخش دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب بھی نبی

کریم میں کا م لکھتا تھا تو میں نبی کریم میں ہے ۔ چیز عنایت کی جونہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سی نہ کسی کے خیال میں آئی۔

ميزان:

حفرت عبدالله بن عباس ضطفه سے روایت ہے کہ نی کریم عطی نے فر مایا: میزان کے دوپلزے ہیں۔ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ دوغظیم کلمات:

نی كريم علي نے فرمايا كدوو كلے ايسے بيں جوزبان پر بالكل ملك بين اور

میزان کے او پر بھاری ہیں اور اللہ تعالی کو بہت پیند ہیں اور وہ یہ ہیں: ''مسبحان مذ

الله وبحمده، سبحان الله العظيم\_"

#### احیماطریقہ جاری کرنے کا اجر:

حضور نی کزیم علی نے فرمایا جس نے اسلام میں ایک اچھا طریقہ نکالا، اس کیلئے اس کا اجر ہے اور اس آ دی کیلئے اجر ہے جس نے اس طریقہ پڑٹل کیا۔ اور جس نے ایک براطریقہ نکالا، اس آ دی کیلئے گناہ ہے جس نے اس کے اوپر ممل کیا اس کیلئے بھی گناہ ہے۔

# اے بندے! جار باتوں سے عافل نہ ہو:

حضرت معاذین جبل صفحه ہے مروی ہے کہ آپ نے فر مایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ ہے نہیں جیس گے جب تک کداس سے ان چاچیزوں کے بارے یو چھ چھوند کر کی جائے گی۔ ؟

- (۱) اس کی زندگی کے بارے میں کداسے کہاں ختم کیا؟
- (۲) اس کے جم کے بارے میں کداسے کہاں بوسیدہ کیا؟
  - (m) اس کے علم کے بارے میں کہ کتااس بڑھل کیا؟
- (4) اس كمال كياري ين كدات كهان كمايا اوركهان فرج كيا؟

﴿ منبدالغافلين ﴾

# بروز قیامت حارلوگوں کی معذرت قبول نه ہوگی:

حضرت فقید ابوالدی سرفندی رحمة الله علیه فے فرمایا که قیامت کے دن جار قوموں کولایا جائے گا۔ ان میں سے ہر ایک قوم معذرت کرے گی لیکن اس کی معذرت کو برگز قبول نہیں کیا جائے گا۔

(۱) قیامت کے دن عَنی آ دمی معذرت کرے گا کہ وہ مالدار تھا اور اپنے مال کے حقوق کے بارے میں مشخول رہا ، جس کی وجہ سے یا انتام تیری عیادت نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ اس غنی سے فرمائے گا کہ بے شک حصرت سلیمان التلیفیٰ مشرق ومغرب کے

درمیان کے مالک مٹھ لیکن انہوں نے اپنے رب کی نافر مانی نہیں کی لبذا تیرا عذر غ مقدا سے تکریر ملاس ہے جنور کی طرف سے اساں بر

، غیرمتبول ہے، حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔ :-

(۲) نقی اپنے نقیر کی وجہ سے معذرت کرے گا لیکن اس کے عذر کورد کرتے ہوئے علم ہوگا کہ حمنرت علینی الظیلی کی طرف لازی ویکھو، جب کہ انہوں نے اس حالت میں بھی ہمیں یا در کھا، دوزخ میں لے جانے کا تھم ہوگا۔

(۳) مریض اپنے مرض کی وجہ سے معذرت پیش کرے گالیکن اے کہا جائے گا کہ لازمی طور پر حضرت ابیب القلط لاکو دیکھو۔انہوں نے اس حالت میں بھی یا درب ذوالجلال کو ترک نہ کیا، عذر کو غیر مقبول کرتے ہوئے فرشتے سے حکم ہوگا کہ اسے دوزخ کی طرف لے جایا جائے۔

### عارانبیاء کی وجہ سے جحت:

(۱) الله تعالى انبياء كرام عليم السلام يرحضرت سيمان بن واؤد الطليل ك ساته

مالدار آدمی عرض کرے گا: اے میرے رب! میں مالدار تھا، پس مالداری نے بھے تیری عبادت میں مشغول کیے رکھا۔ اللہ تعالی اس سے فرمائے گا کہ تو حصرت سلیمان الظیلی سے زیادہ مالدار نہیں تھا کیوں ان کی مالداری نے میری عبات سے منع نہیں کیا۔ \
الظیلی سے زیادہ مالدار نہیں تھا کیوں ان کی مالداری نے میری عبات سے منع نہیں کیا۔ \
(۲) اللہ تعالی غلاموں پر حضرت سیدنا پوسف النظیلی کے ساتھ جمت لائے گا۔

غلام بارگاہ الٰبی میں عرض کر یگا: اے میرے رب! میں غلام تما اور اس غلامی نے مجھے تیرے عبادت سے رو کے رکھا۔ اللہ تعالی فرمائے گا کہ حضرت سید تا یوسف الطبیعیٰ کو

غلامی نے میری عبادت مضع نہیں کیا۔

(٣) الله تعالى فقراء يرحضرت سيدناعيس الطي ع جمت لا ع كار

نقیر کہے گا: اے میرے رب! میری حاجت نے جمھے تیری عبادت ہے روکے رکھا۔اللہ تعالیٰ فرمائ گا کہ اے نقیر! کیا حضرت میسیٰ الگیﷺ زیادہ ضرورت مند تھے یاتم؟ کین ان کے فقر نے انہیں میری عبادت ہے معنہیں کیا۔

(٣) الله تعالى بياروں برحفرت سيدناايوب الطبيع كے ساتھ حجت لائے گا۔

مریض کیے گا: اے میرے رب! بیاری نے جمعے تیری عبادت سے روکے رکھا۔ اللہ تعال فرمائے گا کہ اے مریض! تیرا مرض شدید تھا یا حضرت سیدنا ایوب الطبطلا کا؟ حالا تکہ ان کو ان کی بیاری نے میری عبادت سے مع تمیں کیا۔

المختصران میں ہے کی ایک کا اللہ تعانی کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ بذیر ان میں میں کا اللہ تعانی کی بارگاہ میں کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔

مرسانس لينے كا حساب موكا:

کہتے ہیں کہ رات اور دن میں چوہیں (۳۳) گھنے ہوتے ہیں اور انسان ہر گھنے میں انسان ایک موات (۱۸۰) مرتبہ سانس لیتا ہے۔ پس رات اور دن میں چار ہزار تین موہیں (۳۳۰۰) ہوئے اور ہر سانس میں دوسوال کیے جا کیں گے۔ ایک نکتے وقت اور دوسرا داخل ہوتے وقت فیعنی کیاعمل کیا تو نے نکلنے کے وقت اور کیا تمل کیا تو نے سانس کے داخل ہوتے وقت۔

برائی کود کیچ کر خاموش رہنے والے کاعذاب:

مصنف کتاب رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب بیرحالت ہے کہ ہرسائس لینے میں دوسوال ہونے ہیں تو ایک عالم زاہد کیلئے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی مے منع کرے جیسا کہ حدیث میں ہے:

ا يك بستى والوں كوعذاب ہوگا جبكه اس ميں اٹھارہ ہزار ايسے افراد تھے كه ان

كا عال انباء كا عال كاطرح تھے۔

صحاب كرام رضوان الشعليم اجمعين في عرض كيا: يارسول التستيلية ! يدكيدي؟ في كريم عليلة في إرشا وفر ما يا:

لم يكونوا يفضبون الله تعالى ولا يامرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. فكل من شاهد منكراً من احدا ولم ينهه فهو شريك له فيه كا لمستمع للغيبة فهو شريك مع المفتاب و كذا كل المعاصى مثلاً من جلس في مجلس الشرب فهو فاسق وان لم يشرب.

وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ ہے کسی ناراض ٹیمیں ہوتے تھے نہ وہ نیکی کا کا م کرتے اور نہ ہی برائیوں ہے منع کرتے تھے۔

۔ پس ہروہ فخض ایک برائی کو دیکھے اور اس سے لوگوں کومنع نہ کرے تو وہ بھی اس میں شریک جس طرح کہ کمی کی غیبت سننے والا ، وہ بھی غیبت کرنے والے کے ساتھ شریک ہے اور اس طرح ہرگناہ میں۔

مثلاً ایک شخص مجلس شراب میں پیٹھتا ہے تو وہ فائق ہے اگر چہدوہ شراب ندیئے۔ حضرت انس بن ما لک منتی بندہ سے روایت ہے کہ ہم نے نبی کریم سیالتے سے کہا کہ نیکی کا تھم نہ کر وجب اس پڑگل نہ کرواور بدی کا تھم نہ کرو جب تک اس سے نہ نج سکوتو حضرت مجمع تعلیقے نے فر ما یا کہ تھم کروتم نیکی کا اگرتم نیکی نہیں کر سکتے ہوا ورمنع کرو، برائی سے اگرتمام سے بازنہیں رہ سکتے ہو۔

خودنېين کرسکتا دوسرول کوضرور کېے:

حفرت الس بن ما لك عضي فقط التي بين: بم في عرض كيا: يارسول التراكية ! انا نامر با المعروف حتى نعمل به كله والا نتهى عن المنكر حتى نجنيه كله؟

قال بل مروا بالمعروف و ان لم تفعلوا به كله وانهوا عن المنكر و ان لم تجتنبوه كله.

کیا ہم نیکی کا تھم اس وقت تک نددیں جب تک کھمل طور پر نیکی کا کام نہ کریں اور کیا ہم برائی ہے معنے نہ کریں ہاں تک کہ ہم کھمل طور پراس سے اجتناب کریں؟

آتا علیہ الصلوق والسلام نے فرمایا بلکتم نیکی کا تھم کرواگر چہتم محمل طور پراس سے اور برائی ہے منع کرواگر چہمل طور پرتم اس سے اجتناب نہیں کر سکتے۔

کرئیں کئے کا کام کرنے والے کو برائی ہے منع کرنا جا ہے تا کہ اس میں دوگناہ جع نہ ہو جا کیں۔ جس طرح کہ کہا جاتاہے:

خذوا اقوال العالم السوء ولا تأخذ و افعله لان قوله من الحق و فعله من الشيطان.

تمام علاء سوء کے اقوال رعمل کرواوران کے افعال کواختیار نہ کرو کیونکہ اس کی بات حق ہے اگر چہاس کافعل شیطانی کام ہے۔ پہلے اور آج کے علماء کی تبلیغ کا اگر: ہے

ایک شخص نے علیم ابوالقائم ہے پوچھا کہ اس زمانے کے علاء کا کیا حال ہوا ہے؟ جو ان کے وعظ سے لوگ پند پذیر نہیں ہوتے ہیں چیسے پہلے ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ پہلے زمانہ کے علاء بیدار ہوتے تھے اور لوگ سوتے تھے۔ لیس جاگئے والے جگاتے ہیں سونے والوں کو اور ہمازے زمانے کے علاء سوتے ہیں اور لوگ مردہ ہیں۔ لیس کیسے زندہ کریں سونے والے کو۔

#### حکایت:

مر مر سے منقول ہے کہ ایک آ دمی ایک درخت نے پاس سے گز را جس کی اللہ کے سوار ہوکر اللہ کے ساتھ کی اللہ کا اور کا بات کو کا شخ کیا ہے ہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اس درخت کو کا دوں گا جس کی اللہ کے سواعبادت کی جاتی ہے۔ الجیس نے کہا کہ تو اس درخت کو کا شخص کیا ملے گا؟ پس آ دمی کہا نہ ماتا اور دونوں میں بہت بحث درکات کو نہا کہ اللہ کے اللہ کہ اللہ کے بات کہا کہ تو اس

\*\* \* \* \* \* \*

بابنبر۵۰

# عيدالفطركا بيان

الله تعالی فرما تا ہے:

قد افلح من تزكى. و ذكراسم ربه فصلى بل تؤثرون الحيوة الدنيا والا خرة خير وابقى.ان هذا لفى الصحف الاولى صحف ابراهيم و موسى.

ترجمہ: '' پس اس آدمی نے نجات پائی اور پاک ہواجس نے اپنے اللہ کا نام یاد کیا، پس و نیا میں زندہ رہ کرنماز اختیار کی حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک میر ہے کہ صحفوں کے درمیان کے میں صحفہ ابرا ہیم اورمویٰ کے۔''

#### اللّٰد کی رحمت سے دور شخص:

حضرت انس بن ما لک دی اور یہ ہے کہ ٹی کریم علی میں میں اور پر ایس اس بن ما لک دی گئی ہے ہے کہ ٹی کریم علی میں کے اوپر چر سے اور فر مایا: ''امین'' پھر دوسرے درجے پر چڑھے اور فر مایا: ''امین'' پھر تتر ہے درجے پر چڑھے اور فر مایا: ''امین' ہے۔ پس معاذ بن جبل دی گئی ہے ہے ہوش کی کہ آپ (علی ہے) منبر پر چڑھے اور تین مرج باس میں کیا حکمت ہے۔ رسول اللہ علی نے فر مایا: پس میرے پاس جر کیل اللہ علی اور دوزے نہ بی داخل کرے گا۔

پس میں نے ''امین'' کہا جوآ دی اپنے والدین کو پائے یا ان میں سے ایک کو

فراه الواعظين 023 ﴿ وَ ٥٠ ٥٠

اوران کی ضدمت ندگی ۔ پس وہ دوزخ میں داخل کرے گا۔ اس پر میں نے''امین'' کہا۔ پس جس آ دمی کے پاس آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود ند بھیجے۔ پس وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا میں نے کہا:''امین ۔''

# جہنم سے آزادی کا دن:

این مسعود رکھی ہے دوایت ہے کہ نی کریم سیالی نے فرمایا جب لوگ رمضان کے دوزے دکھے میں اورعید کی نماز کیلئے نکلے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اے میرے فرشتو! ہرکام کرنے والا طلب کرتا ہے مردوری، تو میرے بندوں نے روزے رکھے ہیں اور نکلے ہیں عیدکو، بیان کی مردوری ہے۔ پس گواہ رہو میں نے ان کو معاف کیا۔ ایک منادی پکارے کا اور کہے گا: محمد سیالی کی امت! لوث جاؤ، تم انے مکانوں میں، بے شک تمہاری ہرائیاں بدل گئی نکیوں میں۔ اللہ تعالی فرمائے گا: اے میرے بندے! تو نے روزے رکھے، میرے لیے اور افطار کیے میرے لیے، کھڑے ہو جاؤ میں نے تمہیں معاف کردیا ہے۔

روایت ہے کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فر مایا: رمضان المبارک کے مبینے کا پہلا حصد رحمت ہے اور دوسرا حصد مغفرت اور آخری حصد آگ ہے آزادی کا ہے اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا اللہ تعالی رمضان المبارک کے ہردن رات میں چھدا کھ مخضول کو جہنم کی آگ ہے آزاد کرتا ہے جن پر عذا ہے شخص ہوتا ہے۔ اللہ تعالی پورے مبینے میں جینے لوگ جہنم کی آگ ہے آزاد کرتا ہے جن پی لیلۃ القدر کی رات میں آزاد کیے جاتے میں اور عیدالفطر کے روز اسے لوگ آزاد کرتا ہے جینے رمضان المبارک اور لیاڈ القدر کی رات میں آزاد کرتا ہے جینے رمضان المبارک اور لیاڈ القدر کی رات میں آزاد کرتا ہے۔

انس بن مالک ضطیعت سے روایت ہے کہ عمید کے رزے زمین و آسان کے درمیان لکے رخمین و آسان کے درمیان لکے رجمیع جب صدقہ فطر اوا کر دیا جاتے جب صدقہ فطر اوا کر دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کیلئے و و پرند سے پیدا کر دیتا ہے اور وہ ساتوں آسان تک جاتے ہیں۔اس کے بعد اللہ تعالی تھم دیتا ہے اس کو ایک قندیل میں رکھ دیا جائے ،

ال وقت تك كراس كاما لك آجائه

مومن کیلئے پانچ عیدیں:

حضرت الس بن ما لک صفیحاند نے کہا موموں کیلئے پانچ عیدیں ہیں: (۱) عید جوروز نے گرر نے کے بعد آتی ہے اورمومن کے گناہ ندکھیں جا کیں گے بیجی اس کیلئے عید ہے۔
کیلئے عید ہے، (۲) ایمان کے ساتھ شہادت پائے، وہ دن بھی اس کیلئے عید ہے۔
(۳) جب بل صراط سے پار ہو جائے، مومن قیامت کے ڈر سے اور دشنوں کے باتھوں اور دوز نے کے ڈر سے فی جائے۔ وہ دن بھی ای کیلئے عید کا دن ہوگا۔
(۳) جنت میں جائے گا اور جہنم سے فیج جائے، وہ دن بھی اس کیلئے عید کا دن ہے۔
(۳) جن دن اللہ تعالی اپنی نظر کرم کر ہے وہ دن بھی اس کیلئے بھی عید کا دن ہے۔
شیطان کی بدجواسی:

سیم ن بدون الله الله الله علیه سے روایت ہے کدرسول الله علی نے فرمایا کہ عید کے روز الله علی نے نے فرمایا کہ عید کے روز الله علی اس کو بات والے جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے سروار! کس نے تم کو ضعد دلایا ہم اس کو تباہ و ہر باو کرویں ہیں اور کہتا ہے الله تعالی نے رحمت مجربیہ سے درگز رکر دیا ہے تم پر لازم ہے کہ آئ کے دن ان کو یعنی مومنوں کو ہرے کا موں اور شراب نوشی میں مشغول کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ان سے نارانس ہوجائے ۔ تو عقل مند کیلئے لازم ہے کہ وہ اسے آپ کو عید کے دن اس نے آپ کو ہرائیوں اور شراب سے پر ہیزر کھے اور ہمیشہ نیکیاں کرے۔

نی کریم ﷺ نے فرمایا تم عید کے روز صدقے کے درمیان اعمال خیر اور احسان کر وجیما کہ نماز ، زکوۃ اور تیجے وحلیل ہیں کیونکہ بیا لیک روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اس کے سب گناہ اور اس کی تو بہ یعنی دعا قبول کرتا ہے اور تمہاری طرف رحمت کی نظرے دیکھتا ہے۔

عيد منانے كائراا انداز:

صالح بن عبداللدرجمة الله عليه كاطريقه بيتماجب عيد كاون آتا عجاتو آپ

عیدگاہ کو جاتے ہوا درنماز پڑھ کرایئے گھر لوٹ آتے ہوا درایئے اہل وعیال کو آپیے یاں جمع کرتے اور اپنی گرون میں ایک لوہے کی زنجیر ڈالتے ، اینے سراور بدن پر را کھ ڈال کرروتے ۔گھر والے ان سے کہتے کہ بیعید کا دن ہے اور خوشی کا دن ہے، بر کیا حال بنا رکھا ہے؟ پس کتے کہ بیان نے جانا کد محریس ایک بندہ ہوں۔ میرے پروردگار نے مجھے تھم دیا اس کیلئے کوئی نیک عمل کر، پس میں نے عمل کیا لیکن معلوم نہیں ہے کہ اسے قبول کیا گیا ہے یانہیں۔آپ عیدگاہ کے کنارے پر بیٹھے تھے اور لوگ ان سے بوچھتے تھے کہ تم عیرگان کے درمیان کیوں نہیں بیٹھتے۔ وہ کہتے تھے کہ میں رحت کے سوال کیلئے آیا ہول اور سوال کرنے والوں کے بیٹھنے کی یمی جگہ ہے۔

# عيد والے دن فرشتوں كا زمين براتر نا:

#### ني اكرم الله في فرمايا:

اذاكان يوم الفطر بيعث الله الملا نكة فيهبطون الى الارض في كل البلاد. فيقولون يا امة محمد عُلَيْنَ اخرجوا الى رب كريم. فاذا برزوا الى مصلاهم يقول الله اشهدوايا ملا نكتى اني قد جعلت ثو ابهم على صيامهم رضائي ومغفرتي.

جب عيد الفطر كا دن موتا بوتو الله تعالى فرشتول كو بهيجا باوروه زمين يربرشمر میں اترتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے محد کریم ﷺ کی امت تم اینے کریم رب کی طرف نگلوجب وه عیدگاه کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالی فرما تا ہے۔اے میرے فرشتو! گواہ ہو جاؤكمين فان كوان كروز ي كالواب ين رضا اور بخشش عطافر مائى بـ عيد بلنے کی حکمت:

بزرگ فرماتے ہیں کدونیا کی عیدویے بیں حکمت میہ ہے کداس ہے آخرت کی عيديادآ جائے۔

جس طرح کدا سے خاطب تو لوگوں کو دیکتا ہے کدان میں سے بعض پیدل چل رہے ہوتے ہیں۔ بعض سوار ہول پر سوار ہوکر، بعض لباس بہنے ہوئے بعض سے پرانے لباس میں بعض اطلس پہنے ہوئے ہیں جبکہ بعض ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے کھیل کود کرنے والے بننے والے اور بعض رونے والے رہے ہیں۔ان سپ کو دیکھ کر قیامت کے دن چلنے کو یا د کرجس طرح کداللہ تعالی تعالی نے فرمایا:

﴿ دوم ﴾

يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين

الى جهنم وردا

'' جس دن ہم پر ہیز گاروں کورخن کی طرف لے جائیں گےمہمان بنا کر اور الله تعالى نے فرمایا:

يوم ينفخ في الصور فتا تون افواجا ﴿ (النَّماء)

''جس دن صور پھونکا جائے گا تو تم چلے آ ؤ گے فوجوں کی فوجیں ''

اوررب ذ والجلال نے فر مایا:

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه

''جس دن کچھ منداجا لے ہوئی گے اور کچھ مند کا لیے۔'' ( آل عمران ١٠١)

ای وجہ سے کہا گیا ہے کہ عید تیموں کے لیے مصیبت ہے اور بعض مرنے والول کے لیے بھی مصیبت ہے۔

خوش نصيب بيه:

حضرت انس بن ما لک صفح بند سے روایت ہے کہ ایک مرتبد فی کر یم علیہ نماز

عيداداكرنے كيلے گرے باہر لكا۔ يج كيل رب تھے۔ان كے سامنے ايك ايما يحه بينا ہوا تفاكه جس ير (عيدوالے دن بھي) پرائے كثرے تھے اور وہ رور رہا تھا۔

نى كريم الله في الروف والي يج سے فر مايا: .

ايها الصبيي مالك تبكي فلا تلعب معهم؟ فلم يعرفه الطبي.

اے بچ ا تجم کیا ہوا کہ دور ہا ہے اور بائی بچوں کے ساتھ کھیا نہیں ہے؟ اس

یے نے نی اکرم اللہ کونہ بھانا۔

نے نے جوایا عرض کیا:

ايها المرجل مات ابي بين يدي رسول الله عُلَيْتُ في غزوة كذا و تزوجت امي واكلت اموالي و اخر جني روجها من بيتي وليس لى طعام ولا شراب والا بيت. فلما نظرت اليوم اليي الصبيان ذوى الآباء اخزتني مصيبة ابي فلدلك ابكي.

اب بزرگ! فلال غزوه میں میرا والدنی كريم علي كا كے سامنے شهيد ہو گيا، میری ماں نے دوسرے آ دی سے تکاح کیا، میرا مال واسباب سب کھالیا اور اس کے

شوہر نے مجھے میرے گھرے نکال دیا۔ اب ندمیرے لیے کھانا ہے نہ چھے پینے کے

کیے ہے نہ بی میرے یاس کیڑے اور گھر ہے۔ آج (عیدوالے دن) جب میں نے ا بنے مال باپ والے بچول کو دیکھا تو مجھے میرے والد کے دنیا ہے جانے کاغم ہاد آ گیا جس کی وجہ ہے میں رور ہا ہوں۔

رسول الله علي في ال خوش تصيب يج كان كراس سے ارشاد فرمايا: ياصبي هل ترضاني ان اكون ابا. وعائشة رضي الله عنها اما وعليا

رضى الله تعالىٰ عما. والحسن والحسين رضى الله عنهما اخوين وفاطمة رضى الله عنها اختالك؟ فعرف الصبى انه رسول الله عَلَيْتُهُ:

اے نچے! کیا تو اس بات پر راضی نہ ہوگا کہ میں محمطی تیرا باپ مصرت ام المونين عائشه صديقه رفي من تيري مال و حرت على الرتفني وتنظيف تيرب يجا حضرت امام حسن اور امام حسين صفيفه تيري بهائي اور حضرت سيده طيبه فاطمة الز براء دخوا لله ترى بهن بن جاكي - يج في بيان ليا كه بدر سول الله علي بي -يج نے آتا عليه الصلوة والسلام كى بارگاه ميں عرض كيا: يا رسول الله علي علي

کیوں راضی نه ہوں گا؟ نی اکرم ﷺ نے اس بچہ کو اپنے ساتھ لیا۔ کاشانہ اقدس پرتشریف لائے اے اچھے کیڑے پہنانے' پیٹ بھر کر کھانا کھلانے' خوبصورت بنانے اور اے خوشبو

لگانے كا تھم فرمايا۔ بچه بن سنور كر جب كمرے لكا تو خوش اور اپني قسمت بر بوا

نازاں تھا۔ جب باتی بچوں نے اسے دیکھا تواس سے کہنے گگے:

انجى تقوشى دىرىمىلى توردر باتفاتو تحقيد كما يمواكد واب بردان توش د كھائى دے رہا ہے؟

یچے نے ان دوسر بے بچول کو جواب دیتے ہوئے کہا:

كنست جائعا فشبعت وكسنت عاريا فلبست وكنت يتيما

فكان رسول الله أبي وعائشة امى والحسن والحسين اخوى

و على عمى وفاطمة اختى افلا افرح؟

میں بھوکا تھا مجھے بیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا۔میرے کپڑے نہیں تھے مجھے لباس

مل كيا- مين يتيم تفا، رسول الله الله الله عليه المراه الموثين حضرت عا تشرصديقه

فظی این میری مال مفرت امام حن اور حفرت حمین تظیفته میرے بھائی مفرت

على المرتقى عَنْ الله عليه مرب يجا اور حضرت سيده فاطمة الزبرا صفي ميري بين بن

كئيں ۔ تو كيامين خوش ہوكرا چى قىمت پر نازنه كروں؟

جن بچوں کے والدین زندہ تھے اور وہ عمید کی خوشیاں منا رہے تھے۔اس بچہ کا یہ جواب س کر کہنے گئے:

ياليت آبائنا قتلو افي سبيل الله في تلك الغزو فتكون كذلك.

کاش کہ ہمارے باپ اس غزوہ میں اللہ تعالیٰ کے رائے میں شہید ہو پچے ہوتے' آج ہمارے لیے اس طرح ہوجا تا۔

جب نی کریم علی نے اس ظاہری دنیاسے پردہ فر مایا۔

خرج الصبي وهو يحتو الثراب على راسه فاستغاث وقال الآن

صرت غريبا و يتيما. فضمه ابوبكر الصديق ص

وہ بچہ باہر نکلا۔ اپنے سر پرٹٹی ڈال رہا تھا' مدوطلب کر رہا تھا اور ساتھ ہی ہیے کہدر ہا تھا کہ اب میں غریب اور پتیم ہوگیا ہوں۔ اس کی بیہ یا تیس سن کرحفرت ابع

برصدين نظيفنه ناسات اين ساته ملا

قراة الواعظين

شوال کے چھاروز ہے:

ماراز ماندروزے سے دیا۔

حفرت ابو ہررہ رفظت سے روایت ہے کہ نی اکرم رفظت نے فر مایا:

من صام رمضان ثم اتبعه ستامن شوال كان كصيام الدهو كله.

جس خوش نعیب انسان نے ماہ رمضان انسان نے ماہ رمضان کے روز ب ر کھنے کے بعد شوال المکرم میں چھ روزے رکھے تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جو

﴿ مُلَّم شريفٍ ﴾

ا یک اوروایت میں ہے کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینہ کے بعد

شوال المكرّم كے چھروزے ركھے۔اللہ تعالیٰ اسے ان چھانبیاء كرام علیم السلام كا ثواب عطافر مائے گا۔

ا عفرت سيرنا آدم الطَّيْعِينَا

(١)- حفرت سيرنا يوسف الطَّيْعُلِيَّ `

(٣) حفرت سيدناً يعقوب العليلا

(١٠) حفرت سيدنا موى الطَّيْعِين

(۵) حضرت سيدناعيسي التلفيين

حضرت سيدنا حضرت محمقط والثداعلم بالصواب

\* ﴿ زبرة الواعظين ﴾

صدقه فطری شرعی حیثیت:

حضرت امام اعظم ابوصنيفه رضي المراعض من المرابع بوسف رضي المنافة فرمات یں که صدقہ فطر ہر بڑے چھوٹے پر واجب ہے، جاہے وہ تندرست ہویا مجنول۔ حضرت امام محمد اور حضرت امام زفر رحمهما الله تعالی کے نز دیک چھوٹے اور

مجنول پرصدقه فطرواجب نہیں اگر چدان کیلئے دو گھر ہوں ایک گھر میں رہتے ہول اور دوسرے گریں ان کی رہائش شہو بلکہ وہ اجرت پر دیا ہوا ہو۔

صدقه فطرى ادائيكي مين دوسو درجم كي قيمت كا اعتبار كيا جائے كا جو يمى اتنى

صلاحت رکھتا ہے، اس پرصدقہ قطر واجب ہے۔ ای طرح اگر ایک تو آ دمی کے پاس رہائش کا گھر ہواور کچھ چیزیں اس کی رہائش سے زائد ہوں تو اس زائد کی بھی قیمتی کا منتبار ہوگا۔ اس طرح کپڑ دں اور گھر کے دوسرے سامان کا حکم ہے۔

علاء فرماتے ہیں کہ صدقہ فطرعملا واجب ہے نہ کہ اعتقاداً۔ صدقہ فطر ہرآزاد مسلمان مالک نصاب پر واجب ہے جو اس کی اصلی ضروریات سے زائد ہواگر چہ نصاب نامی نہ ہو۔ آتی مالیت والے پرصدقہ فطر دوسرے سے دصول کرنا ناہجائز ہے۔ آ دمی صدقہ فطر کس کس کا اداکر ہے گا:

جس فخض پرصدقہ فطرواجب ہے وہ اپنا ادا کرے، ای طرح اپنے چھوٹے بچہ کا اگر چہ وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں وہ غلام جواس نے خدمت کیلئے رکھا ہوا ہے اگر چہ وہ کا فربی کیوں نہ ہو، اس طرح اپنے مدیر غلام اور ورام ولد لونڈی کی طرف سے صدقہ فطر دینا اس کیلئے ضروری ہے ہ

آ دی پراپی ہوی، بڑے لڑ کے اور مالدار چھوٹے بچہ کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے بلکہ جو مالدار چھوٹا بچہ ہے، اس کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ مجنوں چھوٹے بچہ کی طرح ہے، انسان پراپنے مکاتب غلام اور ان غلاموں کا صدقہ فطروینا واجب نہیں ہے جوائ نے تجارت کیلئے رکھے ہوئے ہیں۔

### صدقه فطرادا کرنے کا دفت:

عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطرادا کرنامتحب ہے۔ مؤ خرکرنے سے ذمہ سے ساقطنیں ہوتا جب اداکر سے گا قواس وقت ہی اپنی فرمدداری سے بری الذمہ ہوگا۔ صدقہ فطرنصف صاع گندم، گندم کا آٹایا ستو واجب ہے۔ ایک صاع مجور اور جو کا واجب ہے۔ منفی گندم کی طرح ہے جبکہ صاحبین کے نزویک بیرجو کی طرح ہے۔

ایک صاع آٹھ رطل کا ہوتا ہے۔ آج کے موجودہ دور میں صف صاع تقریبا سواد دوکلو کے برابر ہے تو جو تھی صدقہ فطرادا کرنا چاہے وہ اس وزن کے حیاب سے گندم یا اس کے آٹے کی قیت ادا کرے۔ ایک صاع تقریباً ساڑھے چارکلو کے برابر ہے اگر کو فی محتم محبور ہے صدقہ نظرادا کرے تو اس وزن کے حساب سے محبور

یااس کی قیمت دےگا۔

علاء فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر میں ان اجناس کو دینے کی بچائے ان کی قیت کا دینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ نفذی فقیر کی ضروریات کو زیادہ بہتر طریقہ سے پورا کرسکتی ہے بلکہ فوٹی بھی اس بات برہے۔

نمازعیداداکرنے سے پہلےصدقہ فطروے دیتا ہے بہت ہی بہتر ہے تا کہ فقراء بھی ایر دوں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہوسکیں اور پھراس میں ثواب بھی زیادہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دعشرت سیدنا عثمان عی مظافی معظیات عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر اوا کرنا بھول گئے۔ تو آپ نے اس چیز کے کھارے میں ایک غلام کو آزاد فر مایا۔ جب ادا کرنا بھول گئے۔ تو آپ نے اس چیز کے کھارے میں ایک غلام کو آزاد فر مایا۔ جب

نی کریم ﷺ کی بارگاہ ہے کس پناہ میں حاضر ہوئے۔تو عرض کیا: یارسول اللہ ﷺ! میں نماز عیدالفطر ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطرادا کرنا مجول گیا۔اس مجولئے کے کفارے مصرف نام میں میں میں کا میں میں میں میں حیث نری میں میں نافیوں: فی میں

يس من أيك غلام كوآ زادكرديا ب- يه بات من حضور في كريم عَلِيَةً فَ فرمايا: لو اعتقت ماعشمان مائة وقبة لمتبلغ ثواب ذكوة الفطر قبل

صلو قہ العبد اے مثان دعی ہے ! اگر آپ سوغلام بھی آ زاد کریں لیکن آپ وہ ثواب حاصل

اے عمان معظی الراپ موفلام ہی ازاد کریں میں آپ وہ بواب حاسل نہیں کر سکتے جونمازعیدادا کرنے ہے کہلے صدقہ ادا کرنے کا ملاکا ہے۔ سریر

صدقه فطركے وجوب كى حكمت:

بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا دجہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں رکوع ایک اور کبدے دو ہیں حالت کی ہر رکعت میں رکوع ایک اور کبدے دو ہیں حالت کی حرف ہے؟ تو فرما کہ کہ اس کی دوجہ سے کہ دو کبدے کی طرف بلاتا ہے جبکہ دو کبدے اس کی دو گواہ ہیں جس طرح رکوع افیار کبدے کے قبول ٹیس ہوتا، اس طرح روز ہمی صدقہ فطر دوزے برگواہ ہے۔

حضرت انس بن ما لك دفي د اوايت بيك في كريم الله في نرمايا:

صوم العبد معلق بين السماء والارض حتى يودى صدقة الفطر واذا ادى صدقة الفطر جعل الله له جناحين اخضرين.

يطير بهما الى السماء السوابعة ثم يامر الله تعالى ان يجعل في قنديل من قناديل العرش حتى يا تيي صاحبه.

بندے کا روزہ زمین وآ سان کے درمیان معلق رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ فطرادا کرے جب وہ بندہ صدقہ فطرادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے روزہ کو دوسخر پر عطافر ما دیتا ہے، ان دو پروں کے ساتھ وہ روزہ کوعرش کی قندیلوں میں سے ایک قندیل میں رکھ دیا جائے یہاں تک کہ اس روزہ کا رکھنے والا آ جائے۔

# صدقه فطردي والے كيلنے دى انعام:

ایک مدیث شریف میں ہے:

نی کریم سرور کا نئات نور مجسم اللے نے فر مایا کہ جس شخص نے صدقہ فطرادا کیا اے در چیزی نفیب ہول گی

- (۱) اس كاجم كنابول سے ياك بوكا\_
  - (۲) دوزخ کی آگ ہے آزاد ہوگا۔

جيا كدهرف صن بقرى رحمة الله عليه فرمايا:

ان صدقة الفطر للصوم كسجدة اسهو للصلوة فكما سجدة السهو كل واقع في الصلوة فكذ الصوم يجبر بصدقة الفطر

كل واقع فيه وبا لتر اويح لان الحسنا يذ هبن السيئات.

بے شک صدقہ فطرروزے کیلئے اس طرح ہے جس طرح سجدہ سہونماز کیلئے ہوت ہے جس طرح مجدہ سونماز میں واقع ہونے والی کی، کوتابی اور نقصان کو پورا کرتا ہے ای طرح روزہ کا نقصان صدقہ فطرسے پورا کیا جاتا ہے اور نماز تراویک سے کیونکہ نیکیاں برائیوں کوئتم کردیتی ہیں۔

- (۴) جنت کا حقدار ہوگا۔
- (۵) قبرے امن کی طالت میں فکے گا۔
- (٢) اس سال میں جتنے نیکی کے کام کرے گا اللہ تعالی ان سب کو شرف قبولیت عطافر مائے گا۔
- (2) نی کریم ﷺ نے فر مایا که صدقہ فبلر ادا کرنے والے کیلئے میری شفاعت
  - واجب ہوگی۔
  - (٨) کې مراط ہے اچکے والی بکل کی طرح گزرے گا۔
    - (۹) اس کامیزان نیکیوں ہے بھرجائے گا۔
  - (۱۰) الله تعالى صدقه فطراداكرف والحكانام بدبخت لوكول كرجشر ماديكا

رسول الشيط في فرمايا:

من اعطى صدقة الفطر كان له لكن حبة يعطيها سبعون

الفقصر طول كل قصر ما بين المشرق والمغرب.

جس تخص نے صدقہ فطرادا کیا، اس کے ہردانے کے بدلے کہ جو اس نے صدقہ فطر میں ادا کیا، ستر (+2) ہزار کل ہوں گے اور ہر محل کی لمبائی اتنی ہوگ جتنا کمشرق ومغرب کا درمیانی فاصلہ ہے۔

\* \* \* \* \*

بابتبراك

# شب قدر کی فضیلت

#### الله تعالی فرما تا ہے:

انا انزلنه فى ليلة القدر. وما ادرك ما ليلة القدر. ليلة القدر حير من الف شهر تنزل الملا ئكة و الرح فيها باذن ربهم من كل آمر سلم هى حتى مطلع الفجر.

ترجمہ: ''ہم نے نازل کیا قرآن جیدشب قدر میں اور تو کیا جائے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار معیوں سے بہتر ہے اس رات میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے اتر تے ہیں، ہر کام پرسلامتی ہے، وہ رات طلوع صبح صادق تک ''

#### روح کے معنیٰ:

مفسرین نے روح کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ جرئیل النظامیٰ ہیں اور کعب الاحبار رفیظیند ہے مروی ہے کہ بے شک سدرۃ النتہیٰ میں اس قد رفر شتے رہتے ہیں کہ ان کی تعداداللہ کے سواکوئی ٹیمیں جانتا، وہ جرئیل النظیمیٰ کے ماتھ شب قدر کی درمیانی رات میں اتر تے ہیں اور موشین اور مومنات کیلئے و عائے خیر کرتے ہیں۔ جرئیل النظیمیٰ تمام ہے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس آ دمی کے دو تاری ہوں، یہ سب کی حضرت جرئیل النظیمیٰ تمان کے مصافحہ کی برکت ہے اور بعض نے کہا کہ روح سے مراد حضرت جرئیل النظیمیٰ ان کے مصافحہ کی برکت ہے اور بعض نے کہا کہ روح سے مراد ایک عظیم الثان فرشتہ ہے اگر وہ چا ہے تو زیمن اور آسان کو ایک لقمہ میں نگل لے،

اس کوفر شتے نہیں و یکھتے ہیں گر وہ الیاۃ القدر میں فرشتوں کے ساتھ مومنین کی صفت کیلئے نازل ہوتا ہے تا کہ نبی کریم ﷺ کی امت کے او پرمطلع ہو جائے۔

شان زول:

ابن عباس صفي عددايت بي كد حفرت جرئيل التلكية في ايك شمعون غازی ہے ذکر کیا جس نے کا فروں کے ساتھ بزار مینے لڑائی کی تھی اور اس کا ہتھیار اونٹ کا ایک جیڑا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا کوئی ہتھیار نہ تما جب کا فروں کو اس جبڑے ہے مارتا تو ہے شار ہلاک کرتا، لیل جب بیاسا ہوتا تو لوگوں کے موضع ہے مینمایانی لکتا، وہ اس کو پیتا اور جب بھوک گئی، اس سے گوشت کھا تا \_غرض وہ اس طرح ہر روز کرتا تھا پیاں تک کہ اس کی عمر بزار ماہ کی ہوگی \_ بعثی تر اس (۸۳) سال مار ماہ پس کفاراس کے روکنے سے عاجز ہوں گے اور اس کی بیوی سے کہا جو کا فرتقی اگر تواپنے شو ہر کو مارڈ الے تو ہم تیم کو بہت مال دیں گے تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں اس کونبیں ماریحتی تو کا فروں نے کہا ہم تھے کو ایک مضبوط ری دیں گے جب وہ سو جائے تو اس کے ہاتھ یاؤں بائدھ دینا ہم آ کراس کو ہار ڈالیں گے۔عورت نے نیند م اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیئے جب وہ بیدار ۱۰ تواس نے یو چھا کہ جھے کس نے باعمام، تواس کی بوی نے کہاجش نے تیری تزائش کیلئے بچے باعد اے۔ اس نے ہاتھ سے تھیٹیا تو ری ٹوٹ گئ تو کا فروں نے اس کوایک زنچر لا کر دی تو اس کی يوى نے مجر بانده دياجب وه بيدار بواتوان نے يوچها كه جھے كس نے باندها ب؟ تواس كى بوى نے كها ميں نے تحقيق أزمانے كيلتے با غدها ہے۔ اس نے چر باتھ كو كھينجا تو زنجیرٹوٹ گئی۔اس نے اپنی ہوی ہے کہا کداہے ہوی! میں اللہ کے و لیوں میں ہے ایک ولی ہوں، دنیا کی کوئی چیز بھی مجھ پر غالب نہیں ہو عتی ۔

لی اس کی بوی نے اس کی بوی نے اس کی اور میں اس کی بیوی نے اس کی رائد اور اس کی بیوی نے اس کی رائد اور اس کے مرکے بال آٹھ تلامہ میں اور میں میں اس کے مرکے بال آٹھ تلامہ میں اور جار مجھے سے باؤں اس کے دونوں ہاتھ باعد حدیثے اور جار مجھے سے باؤں

باندھ دیئے گروہ جاگ پڑااور یو تھا کہ مجھے کس نے باندھا ہے تو اس کی بیوی نے كباكه مين نے تجھ كوآز مانے كيلئے باندھا ہے۔ پس اس نے بہت كھنچا محراسے تو زند سکا تب اس کی بیوی نے کا فروں سے جا کر خبر دی تو وہ سب آئے اور ا**س کو علی میں** لے گئے اور وہاں ایک ستون تھا اس سے اس کو بائدھ دیا اور اس کے دونوں کان، آ تکھیں ، دونوں ہونٹ ، دونوں ہاتھ ، دونوں پاؤں اور زبان کاٹ د**ی اور تمام کافر** اس کے گر میں آ کر جع ہو گئے۔ تب اللہ نے اس کی طرف وی بھیجی کہ توان کے ساتھ کچھ کرنا جا بتا ہے۔اس نے کہا کہ میں جا بتا ہوں کہتو مجھ کواس قدر طاقت عطا کر کہ میں اس مکان کے ستون کو ہلاؤں اوران کے اوپر گھر کر پڑے اوراللہ نے اس کو ولی ہی طاقت دی۔ اس نے اپنے آپ کو ہلایا اوراس کے اوپر چھت گر ردی کفار اوراس کی بیوی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔اللہ تعالی نے اس کوان ہے نجات دی اوراس کے تمام اعضاء اسے عطا کیے پھراس نے دن کوروز ہ رکھ کر ہزار ماہ شب کو تیام کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں تلوار سے مارا گیا تب صحابہ کرام می کریم ﷺ ك اس اشتياق ب روكر كيز كله: يارسول الشقالة إكياآب اس كا أواب جائة ہیں؟ فرمایانہیں \_ پس اللہ تعالی جبرئیل النگ اکا اس سورت کے ساتھ ٹازل کیا اور فرمایا که اے محرفظت ایس نے تھے کواور تیری امت کوعطا کی ۔ لیلة القدر جواس میں عبادت كرے گاوہ شمعون كى بزار (١٠٠٠) ميننے كى عبادت سے افضل ہے۔

اور البحض نے کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے محم اللہ اور اراحت نماز لیلتہ القدر میں بہت ہیں، تیرے لیے اور تیزی امت لیے جو بڑار مینیے اللہ کی داہ میں بڑار (۱۰۰۰) مینیے کو ارو لیعنی کے اسرائیل کے زمانے میں اور لیعن کہتے ہیں کہ سورت کی نزول کی وجہ یہ ہے کہ جب نی کریم سیال کی وقات کا وقت قریب آیا تو آپ روئے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو اللہ تعالی کا پینام میری امت تک کون پہنچا کے گا؟ اس کے اور خاطر شریف سیال معموم ہوئی ہیں۔ پس اللہ تعالی نے اس اللہ تعالی نے اس قول (دنول الملنكة و الدوح) لینی اتریں کے، اتریں کے فرشتے اور روح

تک پہنچا کیں گے سلام میرا اور میں ان سے دور نہیں رکھوں گا۔ پس اے میرے مبیب میں گا۔ پس اے میرے مبیب میں گا۔ استوالی اور میں اس قول ہے آپ کا گائے اور خوش کیا۔

## رحمت ہے محروم لوگ:

امام رازی نے کہا جب لیلة القدر کی شیج ہوتی ہے جرئیل القلیلا فرشتوں کے گروہ کو لکارتے ہیں۔ اے فرشتوا چلو وہ کہتے ہیں کہ اے جرئیل التقلیلا ! اللہ نی کرم مطابق کی امت کے اس شب میں ساتھ کیا معالمہ کیا؟ پس جرئیل التلفیلا کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمت کی نظرے ان کو و یکھا، ان کو معاف کیا اور ان کو بخش دیا طرچار آدمیوں کو نہیں۔ انہوں نے یو بہا وہ چار کون ہیں؟ جرئیل التلفیلا نے کہا: آدمیوں کو نہیں۔ انہوں نے یو بہا وہ چار کون ہیں؟ جرئیل التلفیلا نے کہا: (۱) شرائی، (۲) والدین کا نافر مان، (۳) رحم نہ کرنے والا، (۴) اور کینہ رکھنے والا، وہ کی جو تین دن سے زیادہ اپنے بھائی ہے بات نہیں کرتا۔

# شب قدر کے نوافل کا اجر:

ابن عباس معظینه سے روایت ہے کہ نبی کریم عیلیہ نے فرمایا جوآ دمی لیلتہ القدر میں دورکھت نماز پڑھے اور ہر رکھت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور سورہ اخلاص سات بار اور جب سلام پھیرے تو کے: ''استعفو الله و اتوب الیه''سرّ (۵) بار۔ جب تک وہ کھر آئیس ہوتا۔ اللہ تعالی معاف کرتا ہے اس کواور اس کے والدین کو۔ اللہ تعالی فرشتوں کو جنت میں بھیجا ہے اور کہتا ہے کہ جنت میں ان کیلئے ور خت لگا کیں اور ان کیلئے جاری کریں نہریں اور یہ آ دمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اس کو دنیا میں نہو کھے لے۔

#### رحمت ہی رحمت:

نی کریم میلی نے فرمایا: بے شک اللہ تعالی لیلة القدر میں ایک رحمت اتارتا ب- جو تمام موشین کوشرق سے مغرب میٹیق ہے اور اس میں سے کچھ باتی رہتی ہے۔ لی جرنگل القیمی کہتے ہیں کدائے میرے رب! جو رحمت باتی ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کفار کے گھروں میں جولائے پیدا ہوتے ہیں لیمة القدر کی رات میں ان میں خرچ کر، پس جرئیل النفیہ اس رخت کو کفار کے لڑکوں برخرچ کرتے ہیں۔ پس وہ رحمت کفار کے لڑکوں کوا ملام کی طرف کھینجتی ہے۔ پس وہ ا**س رحمت کی د**جہ ہے مومن کی حالت میں مرتے ہیں۔ جیسے حضرت عیسی الطاق بنے اپنی مناجات میں کہا: ا الله! میں تیرا قرب جابتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا: میرا قرب اس کیلئے ہے جو لیلة القدر کی رات کو جانتا ہے۔ پھر فر مایا کدمیرے معبود میں تیری رحمت جا بتا ہوں تو الله تعالى نے قرمایا: میری رحت اس كيلي ہے جوليلة القدر مين ممكين بر رحت كرے تو پير فرمايا كدا ، ميرے خدا! ميں بل صراط سے بيلى كى طرح كررنا جا ہتا ہوں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیاس کیلئے ہے جولیلة القدر کی رات می صدقہ کرے . پھر کہا کداے میرے بروردگار! میں جا بتا ہوں کہ جنت کے در فتوں کے سائے کے يني بيمون اوراس كے پيل كهاؤن تو الله تعالى في فرمايا: بياس كيلي سے جوليلة القدريس تيج برصے پھر كها كه اے ميرے خدا! ميں دوزخ سے مجات عابتا ہوں تو الله تعالى فرمايا بياس كيل ب جولياته المقدر كى رات ميس محص استغفاركر پر کہا خدایا! میں تیری رضامندی جابتا ہوں تو اللہ تعالی نے قرمایا کہ میری رضامندی اس كيلي ب جوليلة القدريس دوركعت نمازنفل يرهد

# آسان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں:

روایت میں ہے کہ بی کر میم میں فی نے فرمایا کہ لیلة القدر کی رات آسان کے دروازے کطے رہتے ہیں جو ہندہ اس رات میں تمازیر هتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے بر تكبير كے بدلے ميں ايك درخت جنت ميں لگاتا ہے اگر كوئى اس كے سائے مين جلا توسو (۱۰۰) سال تک نہ طے کر سکے گا اور ہر رکعت کے بدلے میں جنت میں ایک گھر بناتا ہے جوموتی، یا توت اور زبرجہ سے ہے۔ اور ہرآیت کے بدلے میں جو نماز میں یز هتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالی جنت میں ایک تاج بناتا ہے۔ ہر نشت کے بدلے میں جنت کے درجات میں ایک درجہ بلند کرتا ہے اور مرسلام کے بدلے میں جنت کی جا دروں میں ایک جا ورویتا ہے۔

# شب قدراور چار جھنڈے:

نی کریم میلی نے فرمایا کہ لیلہ القدر میں جار جمئٹ کا تارے جاتے ہیں: (۱) تعریف کا، (۲) مغفرت کا، (۳) رحت کا، (۴) کرامت کا۔

(۱) الريف و ۱۹ (۲) سعرت ۱۰ (۲) برار مت ۱۰ (۲) اور برجمند که اور برجمند که اور برجمند که کار افراق بوت بین اور برجمند که او پر لکھا ہوتا ہے: لا المه الا الله محمد رسول الله تو نی کریم علی نے فرمایا کہ جس نے اس رات پس تین بار لا المه الا الله محمد رسول الله پڑھا تو الله برحل الله الا الله محمد رسول الله پڑھا تو الله وقال الله و منال کو جن سے اس کو ورز نے نیا ہے اور تیسری مرتبہ پڑھنے ہے اس کو ورز نے نیا ہے اور تیسری مرتبہ پڑھنے ہے اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو بیت اس کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تریف کا جمند اس اور زمین پر نصب کیا جاتا ہے، مغفرت کا جمند ارسول الله میں اور اس کے اور ان کے اور سے برایک لیلة القدر میں بر مسلمان کے درواز سے پر آتا ہے اور ان کے او پر سے برایک لیلة القدر میں بر مسلمان کے درواز سے پر آتا ہے اور ان کے او پر سے برایک لیلة القدر میں بر مسلمان کے درواز سے پر آتا ہے اور ان کے او پر سے برایک لیلة القدر میں بر مسلمان کے درواز سے پر آتا ہے اور ان کے او پر سے برایک لیلة القدر میں بر مسلمان کے درواز سے پر آتا ہے اور ان کے اور بسر (۵۰) بارسلام کرتا ہے۔

# شب قدر کی عبادت کا تو آب:

وہب بن مذہ ہے روایت ہے کہ بن اسرائیل کی قوم میں ایک عابد تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی تین موسال عبادت کی۔ اور وہ امید وار تھا اس کا کہ اس کی طرف وقی تیجی جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک مجود کا درخت پیدا کیا تھا جو ہر رات اس قدر پھیا تھا اور اس ہے پھل کھا تا اور اس کی وجہ سے اس کا دل مطمئن تھا اور اس کے مطرف جس اللہ نے اس کی طرف جس اللہ نے اس کی طرف جس کا دل میرے بغیر مطمئن ہو۔ عابد نے کہا کہ اے میرے پر وردگار ! کون کی ایک چیز کا دل میرے بغیر مطمئن ہو۔ عابد نے کہا کہ اے میرے پر وردگار ! کون کی ایک چیز ہے جس نے بیرا دل مطمئن کیا ہے؟ تو آواز آئی اس درخت ہے ، جس کا تو پھل کھا تا ہے۔ پس عابد نے اس درخت کو کاٹ ڈالا اور عبادت کرنے لگا۔ پس اللہ تقدر کی عبادت تیری سب عبادتوں سے اضال ہے۔

## شب قدرستائیسویں رات ہے:

حصرت ابو یزید بسطائ سے نقل ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں دومرتبہ شب قدر دیکھی اور وہ ستائیسویں رات ہے اور حقائق حفی میں فدکور ہے کہ لیلۃ القدر کے نو (9) حروف میں اور بے شک اللہ نے لقظ لیلۃ القدر کو تین جگہ ذکر کیا۔ پس کل ستائیس حروف ہوئے۔

# شب قدر كونى رات ہے:

شب قدر کے وقت کے بارے میں علاء کرام کا اختلاف ہے۔

بعض علاء نے فر مایا کہ بیرات حضور نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی پھراس کواٹھالیا گیا۔

عام مشائخ کااس بارے میں فرمان یہ ہے کہ لیلۃ القدر قیامت کے دن تک باتی ہے۔ یہ کون می رات ہے۔ اس بارے میں بعض کا قول میہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔

بعض نے فرمایا کہ بیرماہ رمضان کی سترہ کی رات ہے۔

ً اکثر کا قول میہ ہے کہ میہ بابرکت رات ماہ رمضان کی آخری دس را توں میں ہے کہ اس کی آخری دس را توں میں ہے کہ کے

# ایک بزرگ کا تجربه:

حضرت الوالحسن رحمة الله عليه فرمات جي كه جب سے بالغ جوا جول، ماه دمفان ميں شب قدر باتا ہے۔ ميرا تجربہ ہے اگر دمفان المبارك كے مجيد كى بيلى تاريخ سومواركو جو تو ماه دمفان كى اكيسويں شب كوشب قدر جوتى ہے اور جب جعرات كى بيلى جوتى ہے اور اگر جعرات كى بيلى جوتى ہے اور اگر جعد المبارك يامنگل كون ماه دمفان كى بيلى جوتو ماه دمفان كى ستائيسويں شب، شب قدر موتى ہے۔ حمدت المبارك يامنگل كون ماه دمفان كى بيلى جوتو ماه در فعان كى ستائيسويں شب، شب قدر موتى ہے۔ حمدت المبارك يامنگل تاريخ اتوار يا بدھ كو جوتو شب قدر المعيمويں وات كو جوتى ہے۔

### عجيب وغريب نكته:

حفرت سیدنا تو تر النظیان نے ساڑھے نو سال تبلغ کی اور ہی کریم بھائے !
مرف تیس برس تبلغ فرمائی اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے بیارے حبیب بھائے!
آپ حفرت نوح النظیان ہے بہتر ہیں اور یارسول اللہ بھائے! آپ کی قبیل مہت حفرت نوح النظیان کی کثیر مدت سے افضل ہے۔ اے محم بھائے! آپ کی مانے والے حضرت نوح النظیان کی مانے والوں ہے کہیں زیادہ ہیں اگر چہ ہزار مہید تک والوں ہے کہیں زیادہ ہیں اگر چہ ہزار مہید تک لاائی کرنے والے اگر چہ ان کی مدت طراق کو قیام کرنے والے اگر چہ ان کی مدت عبادت زیادہ ہے اور اے محبوب تھے! آپ کی امت کی لیاتہ القدر میں صرف دو رفتیں اگر چہ تیل ہیں لیکن ان کی ہزار مہینہ کی عبادت سے کہیں افضل واعلی ہے۔ رفتیں اگر چہ تیل ہیں لیکن ان کی ہزار مہینہ کی عبادت سے کہیں افضل واعلی ہے۔ خاتی مالی کا نات نے فرمایا کہ اے پیارے حبیب! بیرسب پھواس لیے ہے تا کہ نات کے دورافضل اور معلق کو معلوق کو معلوم ہو جائے کہ حضرت محمد علیات کی امت پر میرافضل اور

میری رصت تمام تلوق کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے۔ شب قدر کو تخفی رکھنے کی وجہ:

بزرگ فرمات میں کہ نبی کریم سکت کی امت پرلیلة القدر کے فنی رکھتے میں یہ راز ہے کہ فی رکھتے میں یہ راز ہے کہ نبی کریم سکتے کے خالم لیلة القدر کو حاصل کرنے کیلئے اس کے پانے کے لائج میں ماہ رمضان کی تمام راتوں کوعبادات کے اعدرزیاوہ سے زیاوہ گزارنے کی کوشش کریں۔

جیسا کہ جعہ کے دن میں دعا کی مقبولیت کی گھڑی پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ نماز وسطی کو پانچ نماز وں میں نخفی رکھا گیا ہے۔ اسم اعظم کواساء میں پوشیدہ رکھا گیا ہے۔

اللہ کی رضا کو اس کی اطاعت میں تخفی رکھا گیا ہے تا کہ لوگ ان چیزوں میں رغبت کریں اوران تمام کو حاصل کرنے میں کوشش کریں۔

# ليلة القدر مين قيام اورقر آن يرصف كا ثواب:

نی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جس آ دی نے لیلۃ القدر میں اس مقدار میں قیام کیا کہ بکری دو ہی جائے اور وہ آ دی ہے زیاوہ محبوب ہے جو بمیشدروزہ رکھے جمعے اس نا ہے کا قسم الجس نُر مجمد کو بھوا قرآن میں کی آ ہے کا مزاعنا، شب قدر مثل رقرآن

ذات کی تتم! جس نے جھے کو بھیجا۔قرآن جید کی آیت کا پڑھنا، شب قدر میں قرآن مجید کے بڑھنے سے افغنل ہے جودوسر کی را توں میں پڑھا جاتا ہے۔

ليلة القدركا خاص وظيفه:

معرت عا نشرصد یقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہا ہے اللہ کے رسول!اگر

مي ليلة القدركو بإون تو كيار حول تو آب الله في الله القدركو بإون تو كهه

اللُّهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني.

\* \* \* \* .

# عشره ذي الحجه كي فضيلت

الله تعالی فراما تا ہے:

والفجر وليال عشر و الشفع والوتر واليل اذا يسر هل في ذالك قسم الذي حجر الم تركيف فعل ربك بعاد.

ترجمه ''ال صبح كی قتم اور دس را تول كی اور جفت اور طاق كی اور رات کی جب چل دے کیوں اس میں عقل مند کیلیے فتم ہوئی کیاتم نے ندد یکھا تہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔"

والفجر وليال عشر والشفع والاوتو. ''اس منع کی نتم اور ذک را توں کی اور جفت اور طاق کی ۔''

مفسرین فرماتے ہیں: فجر سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی فرما تاہے کہ میں صبح کی منتم یا منت کے روش ہونے کی۔

جس طرح ایک اورمقام پرفر مایا: والصبح اذا تنفس

"اورميح كى جب دم لي-" بإفرايايه من كى نماز كانتم افعاتا مول\_ ا یک قول بید ہے کدان دی را توں میں ماہ رمضان کی آخری دی را تیں مراد ہیں۔ ليال عشو كاتوين تعليم كيلي بـــــ

ا يك قرأت من "ليال عشر" رِدها كيا بي يعني ال كومفاف مغاف اليه

قراردیا ہے۔ بایں طور سے اس سےمرادوس دن بھی ہیں۔

جفت اور طارق ہے تمام اشیاء کا جوڑا اور طارق مراد ہے۔ یا تمام مخلوق کا جوڑا مراد ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا

ومن كل شئي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. م

"اورہم نے ہر چر کے دوجوڑے بنائے کم معیان کرو۔

﴿ الذاريات ٢٩ ﴾

ان تمام اشیاء کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ دہ کیکا ہے۔

بعض مفسرین نے جفت اور طارق سے عناصر اربعہ افلاک بروج و اور میں میں میں کا جہ دولال قباد رعوفی محرکا دن مرادلیا ہے۔

سیارات ، تمام نمازوں کا جفت وطارق اور عرف وفر کا دن مرادلیا ہے۔ ان کلمات کومرفوع اوراس کے علاوہ بھی پڑھا گیا ہے اور پیکلمات مفرد ذکر فرمائے گئے

درے عامنوت کاعتبارزیادہ ہونے کی وجہ عرک مرکاباعث ہے۔ ا

والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

"اوررات کی جب چل دے کیوں اس میں عقل مند کیلے فتم ہوئی۔" مفسرین فرماتے میں رات کے چل دینے سے مراد ہے کہ جب رات گزر

مرین مراح بن رات عن می وات می می این می این می این این می این است می این می این می این می این می این می این می جائے جیدا کہ ایک ارمقام پر قرآن مجمد میں فرمایا گیا۔

والليل اذا ادبر

والليل ادا الدبو

"اوررات كى جب يين بير بيرك-"

﴿الدرْ٣٣﴾ رات کو چلے جانے کے ساتھ اس لیے مقید کیا کہ کمال قدرت اور نعتوں کی

زیادتی پرتوی دلیل تعاقب میں ہے۔ بعض اقوال میں یسری بھی ہے جبکہ یہاں پر تخفیف کے پیش نظریا کو حذف

کیا گیاہے۔

(لذی حجو ) اس کا اعتبار کیا جاتا ہے نیز اس کے ساتھ اس چیز کو پختہ کیا

جاتا ہے کہ جس کو ثابت کرنے کا ارادہ نہو۔

الحجو كامعن عقل \_\_\_

عقل کو بھی عقل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ انسان کو ہراس کام ہے رو تی ہے جو ال كے مناسب نه جواور انسانی عقل كو "نهي، حصاة" ، جوكدا حصاءت بناء بـــ

كتيج بين اوراس كامعني موتاب، ضيط كرنا\_ (يا دكرنا)

اس مقام پرمقسم علیه تحذ وف ہے۔ یعنی وہ کہ جس کوعذاب دیا جائے گا۔اس ير لسم مو كيف ولالت كرتا ہے۔

چند تفسیری نکات:

(والشفع والوتر) كى مراديس كى اقوال يس\_

حضرت عبدالله بن عباس صفحته قرمات مين- الشفع سے يوم التر ويداور يوم عرفه جبكه والوتوس يوم العيدمراد ب\_

(۲) حضرت قماده اور حضرت مجامد فرماتے ہیں که الشفع ہے تمام مخلوق اور الوتر ے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہے۔

رب ذ والجلال نے فر مایا:

ومن كل شئي خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

''اور ہم نے ہر چیز کے دوجوڑے بنائے کہتم دھیان کرو۔'' ﴿ الذاريات ٢٩ ﴾

الله تعالى نے ہر چیز کا جوڑااس لیے بنایا کے معلوم ہوجائے کیدہ خودیکا ہے۔ (٣) حفرت حسن ره المنظمة في المنظمة عند على المنطقة عند على المنظمة على المنطقة على المنطقة على المنطقة المنطقة

جبكه الوتر سے مغرب كى نماز مراد ہے۔

الله تعالى نے ان پانچ نماز وں كى تتم ياوفر مائى جن كواہل اسلام پڑھتے ہيں۔ (٣) بعض نے كہا كوافقة سے سومواراور فيس كادن اور الوتر سے جمعه كادن مراد ب الله تعالى نے ان تين دنوں كى تتم اشمائى كيونكدان كو باقى تمام ايام پرنسليات و

شرافت حاصل ہے۔

(۵) بعض نے کہا کھفع ہے رجب شعبان اور الوتر سے رمضان کام مہینہ مراد ہے۔ اللہ تعالی نے ان مبیوں کی قسم یا د فرمائی کیونکہ یہ تین مبینے باقی تمام مبینوں پر کرامت وشرافت رکھتے ہیں۔

(۱) بعض کا قول یہ ہے کہ الشق سے حضرت سیدنا آدم النظیمان اور امال حوا علیما السلام جبکہ الوتر سے حضرت محمد مسئلی مراد بین۔

الله تعالى في ان معزات كي هم ياوفر مائي كيونكه بير باتى تمام پرفضيات و بزرگ

ر کھتے ہیں۔

(والليل اذايسر) بعض علماء نے فرمايا كه اس سے مزدلفه كى رات مراو ہے۔اللہ تعالی نے اس رات كی قتم اٹھائی كيونكه اس رات تجاج كرام كے چلنے كى وجہ سے اس كو باتی تمام راتوں پر فضیلت خاصل ہے۔

الشیخ ابوسعید نف قرمایا که اس دات معراج کی دات مراوی بر الله تعالی کار فرمان دلالت کرتا ہے:

سبحان الذى اسرى بعبده ليلامن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى

" پاک ہاسے جوابے بندے کوراقوں رات لے کیا سجد حرام مے سجد اُصیٰ تک " ﴿ بَيْ اسرائيل بَنْسِر حَقْ ﴾

والفجر کے دومعانی مفسرین نے ذکر فرمائے۔

(۱) یخرص کانام ہو، لینی مشرق کی جانب میں سورج کی روثنی کے ظاہر ہونے کا "

بہلا وقت۔

(۲) گجر معلار ہو بمتن تاریک کے ختم ہونے کے ساتھ صح کا تکانا۔ صلقت الشینی فلقا کا متن ہوتا ہے شققته میں نے استو آدیا۔ الشینی فلقا کا متن ہوتا ہے شققته میں نے استو آدیا۔ الشرق فل مرہوتی ہے۔ جس میں پڑائی لیے اٹخائی کیونکہ رات کے ممل ہونے کے ساتھ روشی فلا ہر ہوتی ہے۔ جس میں اوگ، تمام حیوانات پر ندے اور وحثی جانور رزق کو طلب کرنے کے لیے نگلتے میں لوگ، تمام حیوانات پر ندے اور وحثی جانور رزق کو طلب کرنے کے لیے نگلتے

ہیں او بیمردوں کے اپنی اپنی قبروں سے اٹھنے کے مشابہ ہے اور اس میں غور وفکر

کرنے والے تخص کے لیے بہت بوی عبرت ہے۔

وليال عشو لعني ذوالحبر شريف كي دس راتيل\_ الله تعالیٰ نے ان دس دنوں کی قتم اس لیے اٹھائی کہ یہ جج کوا دا کرنے اور حج

کے اعمال میں مشغول رہنے کے دن ہیں۔مقبول حج تمام اعمال سے افضل ہے کیونکہ ایبا فج زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

ایک مدیث شریف میں ہے: نی کریم عظا نے فرمایا:

مامن ايام العمل الصالح فيها افضل من آيام هذا العشر.

ونول میں ہے کوئی ایام ایے نہیں جن میں عمل کرنا ان دس دنوں سے افضل

ہو۔اس لیے دس را توں کی تغییر ذی الحجہ کے دس دنوں کے ساتھ کی گئی ہے۔ الله تعالى نے يوم عرفد كى فخر كى تتم اس كى شرافت كى وجدے اٹھالى كيونكه جاج

كرام وقوف عرفه كے ليے جبل عرفات كى طرف رواند ہوتے ہيں يا فرمايا كه الله

تعالی نے یوم نحر کی فجر کی قتم اٹھائی کیونکہ دسویں ذوالحجہ کا دن ایک عظیم دن ہے کہ جس میں انسان قربانی کرنے کے لیے آتا ہے۔

﴿ ثُخُ زاده ﴾ والمشفع والوتو-اس ميتمام إشياء كاجفت اورطاق بهونا مرادب

شفع اور و تو کو اکشاذ کر کرنا تمام اشیاء کے ذکر سے کنایہ ہے۔ اس لحاظ سے جتنی اشیاء کی اجناس' انواع' اصناف اور اشخاص میں۔ای طرح اشیاء کے جواہر و

اعراض ای وقت متصور نہیں ہو سکتے کہ جب تک ان دونوں میں ہے کئی ایک کا تصور ند کیا جائے ۔ کوئی مجی شے ان دونوں سے خالی ہوالیانہیں ہوسکتا۔ اس لحاظ ہے ان دونول چیزوں کی قتم اٹھانا ایسے ہے جیسا کہ تمام اشیاء کی قتم اٹھائی گئی ہو۔

على فرماتے ہیں: الشفع كوتمام تلوقات سے كتابيہ بنايا كيا ہے۔اس ليے كه الله تعالیٰ نے ہرشے کا جوڑا پدا کیا ہے۔ جاہے وہ مذکر ہویا مونث ناطق ہویا صامت' عالم ہو یا جاہل' قادر ہو یا عاجز' گرم ہو یا سرد' فلکی ہو یا عضری یا اس کے علاوہ باتی جنٹنی چیز میں ہیں ان میں بھی یمی حالت ہے۔

وتر خالق سے کنایہ ہے اس لیے کہ وہ ذات یکتا ہے اس میں تعدد نہیں ہے۔ لعنہ متکل مناسب سے سریاں اور استعمال میں تعدد نہیں

بعض متکلمین نے فرمایا کہ ہر کہنا کہ اللہ تعالی وتر ہے۔ یہ نا جائز ہے کیونکہ مخلوقات میں سے کسی چیز کے ساتھ بھی اس کا ذکر ٹیس کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر عظیم ہے۔اس لیے اسے ایسے انداز سے کرنا چاہیے تا کہ وہ اپنے علاوہ دوسرے سے ممتاز ہوجائے۔ایک روایت میں ہے کہ:

انه عليه الصلوة والسلام سمع من يقول: الله ورسوله فنهاه عنه فقال قل الله ثم رسوله.

بِ شَك في كريم الله في الكه فض كوالله ورسوله (الله تعالى اوراس كارسول)
كتب بوع سا قو حضور في كريم الله في في است اليا كيف من كرديا يس آقا عليه العلاة
والسلام في فرماياتم اس طرح كود الله فيم رسوله "(الله يحراس كارسول الله في)

# درووسلام برا صنے كا حكم:

حفرت حن بن على رفظ الله من مروى بهرات فرمايا كداف خاطب! جب بهى تؤمجد مي والمل موثو حضورتى اكرم علي كالله كا وات والاصفات ير درود و سلام يزه كونكه في كريم علية الصلاة والسلام في ارشا دفرمايا:

لا تتخذ وا بیتی عیدا ولا تتخذ وا بیوتکم قبورا وصلو اعلی حیث کنتم فان صلو تکم تبلغنی.

میرے گھر کوعید نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ کیونکہ تم میری ذات پر درود پڑھو چاہے تم جہاں بھی ہوکیونکہ تمہارا درود شریف جھے پنچتا ہے۔ حضرت اوس تعظیم سے روایت ہے کہ نبی کریم تنگیفتا نے فرمایا: اکثر واعلی من الصلواۃ یوم الجمعة فان صلوتکم معروضة علی.

﴿ دوم ﴾

جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت در دوشریف پڑھ کیونکہ تمہارا میری ذات پر درود شریف پڑھنا بھے پر پیش کیا جاتا ہے۔

حضرت سلیمان بن محیم رحمة الله علیه فرماتے ہیں که جھے خواب کی حالت میں حضور نبي كريم علية كى زيارت نصيب جوئى تؤيل في عن عرض كيا: يارسول الله علية! يد

لوگ بوآپ کی بارگا ایس حاضری دیتے ہیں اور آپ کی ذات اقدس پرسلام پڑھتے میں تو کیا آب ان کے سلام کو سیجھتے میں؟

حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا که ' ہاں''اورآپ نے ان کا ارادہ فرمایا۔ ﴿ شفاء شریف ﴾

ذ والحجہ کے دل دنول کے روز ہے:

بعض علاء فرماتے ہیں کہ جس مخص نے ماہ ذوالحجہ کے دس دنوں کے روزے

ر کھے تو اللہ تعالی اس کو دس چیزوں سے معزز فرمائے گا: (۲) مال میں زیادتی۔ .(۱)عمر میں برکت۔

(سم) گنا ہوں کا مٹا دیا جا نا۔ (٣) ابل وعيال كي حفاظت \_ (۱ روت کی سکرات سے آسانی۔ (۵) نیکیوں کا دو گنا کیا جانا۔

(۷) قبر کی تاریکی میں روشن \_ (۸) بیزان کا بھاری ہونا۔

(۱۰) جنت کے اعلی درجات پر چڑھنا۔ (٩)جہم کے نجلے درجول سے نجات

تين عشر الصل بن:

ایک رویت میں ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے سال میں سے تین عشروں کو منتخب فرمالیا ہے:

(۱) ماه رمضان کے آخری وس دن کیونکداس میں لیلة القدر کی برکات ہیں۔

(۲) ماہ ذوالحجہ کے پہلے دس دن کیونکہ ان میں'' بیم التر ویہ' بیم عرفہُ قربانی' تلبیہ'

جج اور حتم <sup>من</sup> کے مناسک جج ہیں۔

جيها كەحدىث شريف ميں ہے:

﴿ زيرة الواعظين ﴾

ان الله تعالى بياهى ملا نكته فيقول: انظروا الى عبادى جاء و امن كل فج عميق شعشا غبر اليشهدوا منافع لهم اشهدوا يا ملا نكتى انى قد غفرت لهم.

ب شک اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرما تا ہے اوراس کی طرف سے فرمان ہوتا ہے۔ بیر سے اللہ براگندہ فرمان ہوتا ہے۔ بیر سے اللہ براگندہ بال او چیرے گردآلود ہیں تا کہ بجے سے حاصل ہونے والے منافع کو حاصل کرشیں۔ اے میر نے فرشتو ائم گواہ ہوجا و تحقیق میں نے ان سب کی پیشش فرمادی ہے۔

(۳) تحرم الحرام کے دس دن کیونکدان میں یوم عاشورہ کی برکات ہیں۔اس همن میں آثار دار دبیں اور ان آثار کی مثل اور بھی روایات موجود ہیں۔

فقہاء کرام نے فرمایا: اگر کوئی شخص قتم اٹھائے کہ بھی پر اللہ تعالیٰ کے لیے اس سال میں ماہ مضان کے بعد افضل ترین ونو ل کے روزے ہیں تو ایسے شخص پر ہارہ زوالحجہ کے پہلے دی ونوں کے روزے واجب ہوں گے۔ اسی لیے کہ پورے ہمال میں سے افضل ترین یہی ویں دن ہیں۔

بى كريم علية في فرا

من صام يرم عرفة من ذى الحجة كتب الله تعالىٰ له صيام ستين سنة وكتبه الله تعالى من القانتين.

جس شخص نے ماہ ذوالحجہ میں سے یوم عرفہ کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساٹھ سال کے روزوں کا ثو اب لکھ دے گا نیز اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قرما نیرواری کرنے والوں میں لکھ دے گا۔

الله تعالى كنز ديك بهنديدهمل:

حضرت عبدالله بن عباس تخطينه يه روايت بكر حضور في كريم علي في قرمايا: مامن ايام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالى من هذه الايام بعنى ايام عشر ذى الحجة قالو او لا الجها دفى سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الارجل خرج بنفسه وما له فلم يرجع بذلك.

سی سین مصاف در بس سرج بست فر مصطاید میں ہے ۔ کوئی ایام ایسے نہیں کہ جن میں عمل صالح اللہ تعالیٰ کے ہاں پیندیدہ ہو سوائے ، ماہ ذوالجہ کے ان دس دنوں کئے۔

محابہ کرام رضوان الشرتعالیٰ علیم اجھین نے عرض کیا: یارسول الشریطی اندہی جہاد فی سمیل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا جہاد فی سمیل اللہ؟ آقاعلیہ الصلوٰ قروالسلام نے فرمایا: ندہی جہاد فی سمیل اللہ اللہ بال وہ محض کہ جوابیخ مال اور جان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور ان میں ہے کی چیز کے ساتھ بھی والی ندآئے۔

حفرت ابو بریره رفظ است مروی بر کرم می این نے ارشاد فر مایا: مامن ایام احب الی الله ان یعبد فیها من عشر ذی الحجة یعدل صوم کل یوم منها صیام سنة وقیام کل لیلة منها قیام لیلة القدر

صوم من يوم منه حيم منه ويوم من من من الله توارك المراد المراد الله توارك الله توارك الله توارك كله من الله توالى كم الله توالى كم الله توالى كم الله توارك الله المال كروزوں كم يرابراوران كى راتوں ميں سے ايك رات كا قيام ليلة القدر كے قيام كے برابر ہے۔ قبوليت و عاكانسخه:

ا كن حديث شريف ش به كر حفرت سيرنا موى الطبية في بارگاه الهي شرع من كيا:
يارب دعوت فلم تجب وعوتى فعلمنى شيئا ادعوك به فاوحى
الله تعالى اليه يا موسى الطبيخ اذا دخل ايام العشر من ذى الحجة
قل لا اله الله اقض حاجتك قال يارب كل عبد يقولها قال
ياموسى من قال لا اله الا الله في هذه الا يام مرة لو وصنعت
السموت السبع والا رضون السبع في كفة الميزان ولا اله الا الله
في الكفة الا خرى لنقلت ورجحت هذه المقاله عليهن جميعا.

اے میرے رب! میں دعا کرتا ہوں لیکن تو اسے قبول نہیں فریا تا مجھے کو ئی ایس

چیر سکھا کہ جس کے ذریعے میں تیری تیری بارگاہ میں دعا کروں۔

الله تعالى في مفرت سيدنا موى التلفظ كي طرف وحى فرمائى -اب موى التلفظ! جب ماه ذوالحبد ك وس دن وافل مول تو تويي كلمات كهد لا المد الا الله (نبيس ب كوني معبود كر الله تعالى) اقتص حاجتك مين ترى حاجت كو بوراكرون كا -

کوئی معبود مگر اللہ تعالی ) اقتص حاجت ک سی تری حاجت کو پورا کروں گا۔
حضرت سیدنا موی النظیمین نے عرض کیا: یا اللہ چاہان کلمات کو تیراجو بندہ بھی کہے۔
اللہ نے فرمایا کہ اے موی النظیمین جی شخص نے ان دنوں میں سی کلمات کے
لینی فرمایا کہ اے موی النظیمین جو بندہ ان دنوں لا المه الا اللہ ایک مرتبہ کے اگر
سات آسان اور سات زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے
میں لا اللہ الا اللہ کے کلمات کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑہ ووسرے پلڑے
سی اور کا مرے بائے گا۔

# ماہ ذوالحجہ کے پہلے دس دنوں میں ہونے والے عظیم واقعات:

حضرت عبدالله اتن عباس مقطی ہے روایت ہے کہ نبی کریم مقطی نے فر مایا: (۱) ماہ ذولجہ کی بہلی تاریخ کواللہ تعالی نے حضرت سیدنا آ دم الظیمی کو معافی عطا فر مائی تو جوشخص اس ماہ مقدس کی کم کوروزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس مخص کے تمام گناہ معاف فر مادے گا۔

(۲) اس ماہ مبارک کی دوتاریخ کواللہ تعالی نے حضرت سیدنا یونس الطینی کی دعا کوشرف تعویت سیدنا یونس الطینی کی کا دوزور کھا تو تعویل اس نے اس دون کا دوزور کھا تو دوائ شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک سال تک اللہ تعالی کی عبادت کی اوراس نے آگھ کے جسسے کی در چتنا بھی اللہ تعالی کی عبادت سے انقطاع نہیں کیا۔

ت پ ب ن المایی از این میری تاریخ کوالله تعالی نے حضرت زکر یاللی کی وعا کو قبول (۲) ماه ذوالحج کی تیسری تاریخ کوالله تعالی نے حضرت زکر یاللی کی وعا کو قبول فرمایا تو جس خش نصیب انسان نے اس دن کا روز و رکھا الله تعالی اس کی وعا کو

فرمایا تو بس موس تصیب السان . شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔

( ؟ ) اس ماہ مقدس کی چار تاریخ کو حضرت سیدنا عیلی الطبیع کی ولادت باسعادت ہوئی تو جس خض نے اس دن کا روزہ رکھا تو اللہ تعالی اس سے تابی اور

تنگدی کو دور فرما دے گا اور وہ مخض قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کےمعزز نیک ہندوں سرچہ میں

کے ساتھ ہوگا۔ (۵) اس ابر کت ماہ کی مانچ عاریخ کو حضرت سیدنا موی الفیلین کی ولادت

ر من اس بایرت می وی ماری است است این است است این است نفاق اور عذاب باسعادت ہوئی تو جس شخص نے اس دن کاروزہ رکھا اللہ تعالی اسے نفاق اور عذاب قبرے بری کروےگا۔

برسے بری روسے ہو۔ (۱) اس مہینہ کی چھتاری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے خبر کے درواز ہے کھول دیے تو جو مخص اس دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت

فرمائے گا اواس کے بعداس بند ہے کو ہمیشہ تک عذاب نہیں دے گا۔ (۷) اس ماہ کی سات تاریخ کو دوزخ کے در دازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور

(۷) اس ماہ کی سات تاری کو دوز ر) سے درواز سے بند سرد سے جات یں اور جب تک بیدوس ون گزر زمنہ جائمیں ان کو کھولائبیں جاتا۔

(۸) ماہ ذوالمجہ کے آٹھویں دن کو یوم التر دیہ کہتے جیں جس تخص نے اس دن کا روزہ رکھااہے اتنا جرعطا کیا جائے گا جس کوالٹہ تعالیٰ مےسوا کو کی ٹیمیں جانیا۔

(9) ﴿ وَالْحِمِدِ كَانِ لَوْ يَوْمُ مُرْقِدِ ہِنِ مِنْ مُرْقِدِ ہِنے ہیں ﴿ سُحُونَ تَقْدِبِ لَـ ا لَ وَنِ هُ روزه رکھا تو بیان کاروزه رکھنا گزشته اورآئنده سال کے گنا ہوں کے لیے کفاره بن جائے گا اور بھی وہ دن کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بیآیت کریمہ نازل فرما کی:

اليوم اكملت لكم دينكم وا تممت عليكم نعمتي ورضيت

لكم الا سلام دينا ال

آج میں نے تہارے لیے تمہارا دین کامل کردیا۔''اور تم پر اپنی نعت پوری کردی اور تمہارے لیے اسلام کودین پیندکیا۔''

﴿ الى كرون ﴾ ﴿ الله كُورِي لَهُ لِي الله كُورِي الله كَاوِن ) كبا جاتا ہے۔ جو شخص اس دن ميں قربانی كاون ) كبا جاتا ہے۔ جو شخص اس دن ميں قربانی كرتے والے اور اس كے الل وعيال كے تمام كنا ہوں كو بخش ديتا ہے اور جو شخص اس دن ميں كمي موس كو كھانا كھائے يا اس پر صد قات

میں سے کوئی صدقہ کرے تو اللہ تعالی اسے قیامت کے دن ہرخوف سے امن دے کر اٹھائے گا اور اس کا میزان جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہوگا۔ قبر میں نور:

حضرت سفیان توری رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ بیس عشرہ ذوالحجہ کی ان را توں میں بھرہ کے اندرمسلمانوں کے قبرستان کے اردگرد چکر لگار ہاتھا تو اچا تک میں نے ایک آ دمی کی قبر میں نور دیکھا تو میں سوچ و پچار کرتے ہوئے تھمبر گیا۔ای دوران کی

کی کنے والے ویس نے بلندآ واز کے ساتھ یہ کتے ہوئے سا:
یاسفیان علیک بصیام عشر ذی الحجة یعط لک نورمثل هذا

ا کے سفیان تو ری رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ! تو اپنے آپ پر ذوالحجہ کے دس دنوں کے روزے رکھنالا زم کر لے تو تحجیے بھی اس کی مثل نور عطا کیا جائے گا۔

﴿ زبدة الواعظين ﴾ صرف دو دنو ل كاروزه:

ایک مدیث شریف میں ہے کہ ئی کریم علی نے ارشادفر مایا:

من صام اليوم الاخير من ذى الحجة واليوم الاول من المحرم فقد ختم الحسنة الماضية وفتح السنة القابلة

بالصوم وجعل الله له كفارة خمسين سنة.

جس تخص نے ذوالحجہ کے آخری دن اور مخرم الحرام کے پہلے دن کا روزہ رکھا تو تحقیق اس نے گزشتہ سال کو تم اور آئندہ سال کوروزے کے ساتھ مثروع کیا اور اللہ تعالیٰ اس کے ان دوروز وں کو پیاس سال کے کمتا ہوں کا کفارہ بناوے۔

سب سے زیاد دوزخ سے آزادی:

حضرت ام الموشين عا تشرصد يقدرضى الله عنها ب روايت م كه في كريم عليه الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الم

ما من يوم يعتق الله تعالى فيه من النار اكثرمما يعتق في يوم عرفة

قراة الواعظين

عرفہ کے دن کے علاوہ کوئی ایبا دن نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ دوزخ ہے سب

ہے زیادہ لوگوں کو آزاد کرتا ہو۔

﴿ زيدةَ الواعظين ﴾

مصنف کتاب رحمة الله عليه فرمات مين كدام و مخاطب جتنا موسكان دنول مين

655

نیک عمل کرنے کواختیار کراورتو اٹکار کرنے والوں میں سے نہ ہوجا۔

الفل ترين بات:

ایک مدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علق نے فر مایا:

س سے افضل میرااور مجھ سے پہلے انبیاء کرام کا کلام ہے۔آپ نے جوان وس دنوں میں کلام کہنے کے لیے فر مایا وہ یہ ہے:

لا اله الا الله وحده لا شريك له.

الله تعالیٰ وحدہ لاشریک کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔

ایک روایت میں ہے: نی کریم سرکار دو عالم علیہ فیا نے ارشا وفر مایا:

ذ والحجیہ کے دس دنوں کے علاوہ کوئی دن ایسانہیں کہ جس میں عمل کرنا افضل ہو۔ صحابه كرام في عرض كيا: يارسول الله عليك إكياماه رمضان بهي؟

آ قاعليه الصلوة السلام نے فرمايا:

بل العمل في رمضان افضل ولك هذا الا يام حر متهن اعظم. بلكم كمنا ماه رمضان ميں انفل ہے جبكہ عشرہ ذوالحيہ كے دنوں كى حرمت زيادہ ہے۔

\* \* \* \* \*

بابنبر٢

# قربانی کے فضائل ومسائل

الله تعالى قرما تا ہے:

انا اعطینک الکوثیر. فصل لربیک و النحر ان شاننگ هو الابت.

ترجمہ ''اے محبوب! بے شک ہم نے تنہیں بے شار خوبیاں عطافر مائیں تو اپنے رب کیلئے تماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا وشمن ہے وہی ہر خیرے مخروم ہے۔''

# آیت کی تفسیر:

(انا اعطیناک الکوثر)

''اے محبوب! بے شک ہم نے تمہیں بے شارخو بیاں عطا فرما کیں۔'' ھالکوڑ

مفسرین فرماتے ہیں کہ'' کوژ'' کے مرادیس مختلف اقوال ہیں: ) ''' کوژ'' خیر کثیر کو کہتے ہیں ۔ لینی علم'عمل اور دارین کی بزرگی کی کثرے ۔

میسا که مدیث میں مروی ہے۔ نی اگرم اللہ فی فرمایا:

انه نهر في الجنة و عدني ربى فيه خير كثير احلى من العل و اشد بياضا من اللبن و ابرد من الفلج والين من الزبد حافتاه الزير جدوا انيه من الفصة. لا يظماء من شرب منه.

الویو جندو البه من است. و بسماء من سوب سد. کور سم اد جنت من ایک نهر م - جس کا دعده میر سدب فی محص فرمایا ب

اس میں خرکیر ہے۔ وہ نہر شہدے زیادہ میٹی دودھ سے زیادہ سفید برف سے زیادہ سفید اور کھن سے زیادہ نرم ہے۔ نہر کے دونوں کنارے زبر جد کے اوراس کے برتن چاندی کے میں۔ جس خوش نصیب کو بھی اس نہر سے پیٹا نصیب ہوگیا۔ وہ بھی پیاسا نہ ہوگا۔ (۲) کور سے مرادعوش ہے۔

(٣) کوژ ہے حضور نبی کریم علیظ کی اولا د\_آپ کے تبعین آپ کی امت کے علماء کرام یا قرآن عظیم مراد ہے۔

(فصل لربك وانحره)

'' توتم اینے رب کے لیے نماز پڑھوا درقر بانی کرو۔''

€ P\$(1)

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نماز پر بیٹنی اختیار کرنا ہے۔ این مدادمت ہو کہ جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضائے لیے ہو، نہ ہی اس کے بارے میں مہو ہویا نہ ہی اس میں دکھا وا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر اوا ہو سکے اور نماز ہی ایس عبادت ہے جوشکر کی تمام اقسام کے لیے جامع ہے۔

قربانی سے مراد پندیدہ جانور ہے کیونکہ اہل عرب''بدن'' کا اطلاق اس جانور پر کرتے ہیں کہ جوان کا پندیدہ جانور سے مرادوہ کرتے ہیں کہ جوان کا پندیدہ جال ہوتو اسے جاجوں پرصدقہ کرنے کا تھم ہاں کو باتکنے سے بھی لوگ مراد نہیں کہ جو بحثا جوں کو تھوڑ دیتے ہیں اور عام استعمال کی چیزیں ان کو ماتکنے سے بھی نہیں دسیتے گویا کہ سورۃ الکوڑ پہلے دالی سورۃ المعاعون کے لیے مقدمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بعض مفسرین نے قرمایا کہ مسلوۃ سے نماز عیداور نج سے عیدالاضی مراد ہے۔ اب بعض مفسرین نے قرمایا کہ مسلوۃ سے نماز عیداور نج سے عیدالاضی مراد ہے۔ (ان شانفک ھو الابندی)

" ب شک جوتمهارا دشن ب وای برخرے محروم بے۔" (الكور ٣)

مفسرین فرماتے ہیں کداہترا سے کہا جاتا ہے کہ جس کا اس کے پیچھے کوئی ندہو۔ اس کی نسل باقی ندرہے اور ندہی اس کا اچھا ذکر باقی رہے۔ تو اے حبیب کریم علیہ اللہ ا آپ کی اولا دباقی رہے گی۔ آپ کی انچھی شہرت اور آپ کے فضل وکرم کے آٹار قیامت کے دن تک باقی رہیں گے اور آخرت میں آپ کے لیے وہ مقام ومرتبہ ہوگا

جووصف بیان سے باہر ہے۔ سرور کر د

سورة الكوثر كى نضيلت:

ایک روایت میں ہے کہ نی کریم عظفے نے ارشاوفر مایا:

من قرء سورة الكوثر سقاه الله من كل نهر في الجنة و يكتب له عشد حسنات بعدد كلية مارية بريام در في مير الرياس

له عشر حسنات بعدد كل قرمان قربه العباد في يوم النحر. 2- هنر

جس فحض نے سورۃ الکوٹر کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آے جنت میں موجود ہرنبرے سیراب فرمائے گا اور قربانی کی تعداد کے برابر دس نیکیاں اس کے نامدا عمال میں تحریفر مائے گا۔

﴿ قاضى بينيادى ﴾

# فرشته کی ڈیوٹی

نى اكرم نورجسم علي في فرمايا: ،

من صلى على تعظيمالى عجعل الله تعالى من تلك الكلمة ملكاله جنا حان جناح بالمشرق وجناح بالمغرب ورجلاه تحت العرش. بقول اله الله تعالى صل على عبدى كما صلى

على نبيى فيصلى عليه الى يوم القيامة.

جوفت میری تعظیم کے پیش نظر بھی پر درود پڑھے تو اللہ تعالی درود شریف کے اس کلمے اس کا اس کلمے اس کا اس کلمے اس کلمے اس کلمے اس کلمے اس کلمے اس کا دونوں پاؤں عرش کے بیٹیج میں اللہ تعالی اس فرشتہ سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس تعالی اس فرشتہ سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس

طرح کمال نے میرے حبیب کریم ﷺ پر در دو شریف پڑھا ہے۔ البذا وہ فرشتہ اس بندے کے لیے تیامت کے دن تک رحمت کی دعا کر تاریج گا۔

کے میے لیا مت کے دن تک رحمت کی دعا کرتار ہے گا۔ ﴿ زیرة الواعظین ﴾

شان زول:

حفرت انس بن ما لک رفظینه فرماتے میں کدایک ایک مرتبہ نی پاک صاحب

انا اعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر. انا شانتك هو الابتر.

ای طرح ایک اور روایت ہے جس کو ابوصالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس

رہ بھی ہے روایت کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حقیقیند نے فر مایا:
عاص بن واکل ابن بشام نے رسول اللہ بھی کومجد سے نگلتے ہوئے دیکھا اور
وہ مجد میں واخل ہور ہا تعا۔ وونوں کی مجد کے درواز سے پر ملا قات ہوگئی۔ آپس
میں ہاتیں ہوتی رہیں۔ قریش کی ایک پوری جماعت مجد میں موجود تھی۔ جب عاص
ان پر داخل ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم کس کے ساتھ یا تیں کررہے تھے؟
عاص بد بخت نے کہا: اس ابتر (معلوع النسل) ہے۔

عاص نے حضور نی کریم ہوں کے بارے میں سیکھمال لیے استعمال کیا کیونکہ قریش کریم میں کا کرم احداد مرحد میں ایم مقطور کی وفاق کر جو اور آئی کو این کہتر

نی کریم علی کے صاحزادے حضرت ابراہیم عظیم کی وفات کے بعد آپ کو اہتر کہتے تھے۔ کیونکے ذیانہ جالمیت میں جب کسی مرد کالڑکا زندہ نہوتا تو دواسے اہتر کہتے تھے۔

عاص این واکل این ہشام نے جوبات قریش سے کہی۔حضور نبی کریم ﷺ نے اس کوئن لیا اور شمکین ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے صبیبﷺ کے دل کو تسلی دینے اور دشمنوں کو جواب دینے کے لیے اس سور کامباد کہ کچ نازل کیا۔

علاء فراتے میں کہ اگر نی کریم علی کے صاحتر ادے زندہ رہتے تو دو ہی صورتی تیس یادہ بھی اللہ کے نی ہوتے تو رو ہی اللہ کے نی ہوتے یان کے کے ماجر اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے کوئی عظمت کی بات نہ تھی اور اگر وہ نی ہوتے تو اللہ تعالی نے فر مایا کہ اے بیارے حبیب علی ا آپ خاتم انتہین نہ ہوتے ۔ خالق کا نئات نے فر مایا کہ اے

پیاے صبیب! میں نے آپ کے نام کو کلمہ تو حید اذان نماز اور بہت ساری چیز وں میں اپنے ساتھ ملالیا ہے۔ آپ تو صاحب کوڑ میں اور آپ ایتر کیے ہو گئے ہیں؟ اولا دم صطفیٰ:

نى كريم على كانين صاحروك مين:

- (١) حفرت قاسم رفي الله الله
- (٢) حفرت ابراتيم صفيفه،
- (٣) حفرت عبدالله بضيانه،

حفزت ابراہیم عظی ہند کا وصال مدت رضاعت میں ہوگیا اور یہ بھی روانیت ہے کہ آپ کی عمر مبارک سترہ ( ۱۷) دن یا اس سے کچھے زائد تھی ۔

ے کہ آپ لی عمر میارک سترہ ( ۱۵) دن یا اس سے پھھ زائد تھی۔ حضرت قاسم عظیم کے ولادت باسعادت حضرت محمق اللہ کے اعلان نبوت

اور بیا بھی قبل از اعلان نبوت کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ مظافیات کہ جن کا نام طبیب و طاہر بھی تھا۔ اِن کی ولادت

ہاسعا دت آتا علیہ الصلوقة والسلام کے اعلان نبوت کے بعد مکہ میں ہوئی اور ان کا بھی صغریٰ کی حالت میں وصال ہو گیا۔

- نی کریم الله کی چارصا جزادیاں ہیں۔
  - (۱) معفرت فاطمه رضي الله عنها،
    - (۲) حضرت رقیه رضی الله عنها،
  - (۳) حضرت زينب رمني الله عنها،
  - (۴) حضرت!م كلثوم رمنى الله عنها\_

يه جمله صاجر اديال اور صاجر او سوائ حفرت ابراجيم دين نه في در حفرت ام

المومنين فديجة الكبرى رضى الله عنها كيطن مبارك سے پيدا ہوئے - جبكه حضرت ابراہيم عظیمات آپ کالوندی مفرت اربیقطیدرض الله عنها کے پیٹ سے پدا ہوئے۔

آقا علیہ الصلوة والسلام کی تمام اولاد آپ کے اس ظاہری دنیا سے پردہ فر مانے سے پہلے فوت ہوگئ جبکہ حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی الله عنها کا وصال آتا

عليه الصلوة والسلام كے اس دار فانى سے بردہ فرمانے كے چيد ماہ بعد موارة قا

كائنات ﷺ كى لخت جَكر حفرت فاطمة الزهرا رضى الله عنبا آپ كى تمام صاجزادیوں میں ایک متازمقام رکھتی ہیں۔

> کوژ کے مزید معانی: ایک روایت میں ہے کہ

کوٹر جنت میں ایک'' نہر'' ہے۔ (1)

کوڑ سے مراد جنت میں ایک''حوض'' ہے۔ (1)

كورْ "مؤلف" كانام بـ (r)

کوٹر جمعنی'' فضائل کثیرو''۔ (r) كور " مقام محود" كو كتي بي-(3)

کوژنجمعنی وحسن خلق اور رفعت ذکر''۔ (Y)

کوژے'' سورۃ الکوژ'' مراد ہے۔

کوٹر ہے نبی کریم ﷺ کی''اولا د''اورآپ کے''قبطین'' مراد ہیں۔

آپ کی امت کے''علاء'' مراد ہیں۔

(١٠) كوثر ہے مراد' قران عظيم' ہے۔

آ قاعليه الصلوة والسلام كي اولا د كـ "علماء" مراويس -

(ir) کور سے مراد ہروہ چیز جس کی آپ کی طرف' وی' کی گئی ہے۔

(۱۳) کوژے مراد ''نبوت''ے۔ (١٨) كورسة قاعليه الصلوة والسلام ك عظيم "صحابه مراوي -

(۱۵) '' قرآن کی تغییر''اور'' شرائع کی شخیق'' کانام کوژ ہے۔

(١٦) کورے حضور کی "امت کی کثرت" مراد ہے۔

(۱۷) کوژے''واقع ہونے والی کرامات'' مراد ہیں۔

(۱۸) کوژے''شفاعت کبری''مراد ہے۔

ابك اجم ثكتة:

سورة الكوثر سے پہلے سورة الماعون میں منافقین کے جن فیج امور کو ذکر کیا گیا۔ اس سورت میں اس کے مقابلہ میں اجھے اوصاف کا ذکر ہوا۔

میلی سورت میں منافقین کی فتیح بات ذکر کی وہ بکل ہے۔ جس کی طرف اس آیت ہے اشارہ فرمایا: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

الذين هم عن صلاتهم ساهون.

'' جواین نماز ہے بھولے بیٹھے ہیں ۔''

\$ 161800 A منافق کی تیسری علامت ریا کاری ہے جس کی طرف اللہ تعالی کے اس فرمان میں اشارہ ہے:

الذين هم يراتون

''وہ جودکھاوا کرتے ہیں۔''

منافق کی چیقی علامت ترک زکوة (زکوة ندوینا) ہے جس کی طرف رب ذوالجلال كےاس فرمان میں اشارہ ہے:

يمنعون الماعون

" برتے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔" ﴿ الماعون ٤ ﴾

(١) سورة الكوثريس"عن صلاتهم ساهون"كمقابله بين "فصل كوذكركيا-

مورة الكوثرين "الذين هم يوانون"كمقابله ين "لوبك"كوذكركيا

(٣) مورة الكوثر مين "المذى يدع الميتيم" كمقابل مين "وانحو" كوذكركيا\_

٣) سورة الكوثر ش "ويمنعون الاعون" كـمقابله ش"وانحو"كوذكياـ

اس کی وجہ میہ ہے کہ پیندیدہ مال کا خرچ کرنا کبل کے مقابلہ میں ہے اور ضرورت مندوں پر مال کوخرچ کرناان لوگوں کے مقابلہ میں ہے کہ بریخے کی چیزیں مائلے بھی نہیں دیتے۔

تربانی نه کرنے پر وعید:

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ نے فرمایا:

من كان له سعة فلم يضح فليمت ان شاء يهو دياو ان شاء نصر انيا.

جس فحض کو طاقت ہواور وہ قربانی نہ کرے تو چاہے وہ میبودی ہو کر مرے یا

عیمانی ہوکرمرے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نی کریم سے نے فرمایا:

" من كان له سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا.

من کان که سعه قدم یصبح قد یعوبین مصدر . جو شخص طاقت ہونے کے باوجو د قربانی نہ کرے تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے

رب دائے۔

ايك اورحديث ميس بآتا كاعليه الصلوة والسلام فرمايا:

من صلى صلا تنا و نسك نسكان فهو منا. و من لم يصل

صلاتنا فلم يضح فليس منا فان كان غنيا.

جو شخص ہماری نماز پڑھے اور قربانی کرے وہ ہم میں سے ہے اور جو نہ ہمارے طریقہ پر نماز پڑھے اور نہ قربانی کرے وہ ہم میں ہے نہیں اگر چہوہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔

رسول الشنطيع في مايا:

خيار امتي يضحون و شرار امتي لا يضحون.

میری مت کے نیک لوگ قربانی کرتے ہیں جبکہ میری امت کے شریر لوگ قربانی نیس کرتے۔

ى كريم الله المالية

الا ان الا ضحية من الاعمال المجية تنجى صاحبهم من شرا

لدنيا والآخرة.

خبردار قربانی نجات دینے والے اعمال میں سے ہے، قربانی کرنے والا دنیا اور آخرت کے شرسے محفوظ رہتا ہے۔

قرباني كرنے كاعظيم اجر:

ایک روایت میں ہے۔حضرت علی المرتضی مصطفحہ نے فرمایا:

من حرج من بينه الى شراء الاضحية كان له بكل خطوة عشر حسنات و محى عنه عشر سيئات ورفع عشر درجات وادتكلم فى شرائها كان كلام تسبيحا وذا نقد ثمنها كان له بكل درهم سبعما ئة حسنة واذا طرحها على الارض السابعة ذبحها استغفر له كل خلق من موضعها الى الارض السابعة واذا اهرق دمها حلق الله بكل قطرة من دمها عشرة من الملا تكة بستغفرون له يوم القيامة واذا قسم لحمها كان له بكل لقمة مثل عيق رقبة من ولد اسماعيل عليه الصلوة والسلام.

بوقف اپ گرست قربانی کا جانور خرید نے کیلئے لگتا ہے تو اسے برقدم اٹھانے
کے بدلے دس نیکیال دی جاتے ہیں جب وہ آدی جانور کو خرید نے کیلئے گفتگو کرتا

اس کے درجات بلند کر دیئے جاتے ہیں جب وہ آدی جانور کو قیت اوا کر دیتا ہے تو اسے
ہو اس کا کلام تیج بن جاتا ہے اور جب وہ اس جانور کی قیت اوا کر دیتا ہے تو اسے
ہر درجم کے بدلے سات سونیکیاں مل جاتی ہیں اور جب وہ جانور کی قید اس کیلئے بخشش
ہر درجم کے بدلے سات ہونیکیاں کی جاتو ان ذمینوں تک کی جگہ اس کیلئے بخشش طلب کرتی ہو اس کیلئے بخشش طلب کرتی ہے وال جب وی فرات کے دن تک کی بخشش طلب کرتے رہیں گے
اور جب قربانی کے گوشت کو تیا ہے تو اس جرائقہ کے بدلے حضرت سیدنا اساعیل اور جب قراب عالم کو آزاد کرنے والے ہرائی قواب علل جاتا ہے۔
افزاد جب قربانی کے گوشت کو تا اور کرنے والے ہرائی قواب علل جاتا ہے۔

ایک مدیث مل ہے:

نی کریم میلانی نے حضرت ام الموشین عائشہ صدیقد رضی اللہ عنہا سے فرمایا تو اپنے لیے قربانی آ گئے کے دونت موجود رہ کیونکہ قربانی اپنے لیے قربانی آگے بھیج اور اس کے ذراع ہونے کے وقت موجود رہ کیونکہ قربانی کے خون کے پہلے قِطرے کے زیمن پر گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالی تیری زندگی کے گزشتہ گناہ معاف فرمادے گا۔

حضرت ام المونين حضرت عا تشرصد يقدرضي الله عنها في عرض كيا:

يارسول الله عَلَيْكُ النا خاصة ام للمؤمنين عامة؟

مارسول الشريكة إكيابيه مارك ليرخاص بي ياتمام مومين كيك عام بي؟ قارسول الله الني الله الله وللمؤمنين عامة.

رسول الله على فقر ما يا بلكه بديمار بيا ورتمام مونين كيلي عام مم به به محم به محم مرحد حضرت ومب بن منه مضيحة عدد وايت به كدا ب فقر ما يا كه حضرت سيدنا واو والتلكاني الله كا وكل ويس عرض كيا:

الهي ما ثواب من ضحى من امة محمد عليه

ثوابه ان اعطیه بکل شعرة علی جسده عشر حسنات و امحو عنه عشر مبئات و ادفع له عشر در جات و له بکل شعرة قصر فی الجنة

عشر سيئات وارفع له عشر درجات وله بكل شعرة قصر في الجنة و جارية من الحور العين و مركب من ذوات الاجنحة خطوما مدالبصرير كبها اهل الجنة فيطيربها حيث يشاء اماعلمت يا

دائود ان الضحايا هي المطايا و ترفع البلايا يوم القيامة؟

قربانی کرنے والا کا ثواب ہیہ ہے کہ میں قربانی کے جہم کے اوپر ہر بال کے بدلے اے دین نیکیاں عطا کروں گا، دیں اس کے گناہ معاف فر ما دوں گا اور دی اس کے درجات بلند کروں گا۔ قربانی کے ہربال کے بدلے اس کیلیے جنت میں ایک

مل ہوگا۔ حور عین سے ایک خادمہ ہوگی، پرول والی ایک سواری اسے عطا ہوگی جس کی رفتار کا بید عالم ہوگا کہ تاحد نگاہ اس کا قدم جائے گا، اس سواری پر اہل جنت

سوار ہول کے جنت میں جہال جا ہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ا سروائی النظمانی کا آتا ہے اور نہیں کے اور اور استعمال میں میں

اے داؤد العَلَیٰ ﴿ اَکِ آپِ جانے نہیں کہ بے شک قربانیاں سواریاں ہیں اور قربانیاں قیامت کے دن مصائب کودور کردیں گی؟

حفرت احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ میراایک فقیر بھائی تھا، وہ اپنے ترکے ماوجود ہر سال قر مانی کے موقع برقر مانی کرنے کی نیت سے بکری کی ڈزی کرتا،

فقر کے باوجود ہرسال قربانی کے موقع پر قربانی کرنے کی نیت ہے بکری کو ذی کرتا، جب وہ فوت ہوا تو میں دعا کی۔ جب وہ فوت ہوا تو میں نے دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی۔

یا الله! محصفواب میں میرا بھائی دکھا دے تاکہ میں اس کا حال دریافت کرسکوں۔ فرماتے ہیں کہ بید عاکر کے ای طرخ بادغو میں سوگیا تو میں نیند کی حالت میں خواب

د یکھا۔ قیامت قائم ہوگئی ہے اور لوگ اپن آئی قبروں سے اٹھ کرمیدان قیامت کی طرف آ

رہے ہیں۔ اچا تک میں کیا کھتا ہوں کہ میرا وہ غریب فوت شدہ بھائی بھی ایک بہترین گھوڑے پرسوار ہوکرآ رہاہے: می کے سامنے بہت سارے شرفاء ہیں۔

يس نے كها: اے ميرے بھائى! الله تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معامله كيا؟

نقیر بھائی نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہے۔

احمر بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: کس سبب سے؟

جمائی نے جوابا کہا: صرف ایک درہم کے بدیلے جو میں نے اللہ تعالی کے راستے میں ایک انتہائی بوڑھی فقیرعورت کوبطور صدقہ دیا تھا۔

احمد بن احاق فر ماتے ہیں میں نے کہا کہ یہ تبہارے سامنے شرفاءکون ہیں؟

کہا کہ بیدہ ہ قربانیاں میں جو میں اپنی دنیاوی زندگی میں کیا کرتا تھا اور جس پر میں سوار ہوں، بیدمیری پہلی قربانی ہے۔

احمد بن اسحاق فرماتے ہیں۔ میں نے کہا: اب کہاں جانے کا ارادہ ہے؟

بھائی نے کہا کہ جنت جانے ک ارادہ ہے، اس کے بعد میرا بھائی میری

نظروں سے غائب ہوگیا۔ گافتہ ہے کہ میں ک

بزرگ فرماتے میں کہ جب کی کے پاس قربانی کے جانور کی سواری شہوگی تو اس کیلئے اس کا نیک عمل سواری بن جائے گا۔اللہ تعالیٰ کے اس اعمال صالحہ میں سے ایک اونٹ پیدا فرمائے گا کہ جب وہ آ دمی قبر سے اٹھے گا تو اس پرسوار ہوکر رب زوالجلال کی بارگاہ میں حاضر ہوجائے گا۔

#### یہ ہمیشہ سوار رہاہے:

كان فى الا بتداء صلب ابيهم مركبهم. ثم بطن امهم مركبم فحين و للد تهم امهم فحجر امهم مركبهم الى ان يتم الرضاع ثم عنق ابيهم مركبهم. ثم القوس و البغال مراكبهم فى البرارى والسفن والزوارق فى البحار و حين ما توا فا عناق اخوانهم وحين قاموا من قبورهم لا تمشوا راجلين فا نهم اعتادو الركب و قدموا نجانبهم وحى الاضحية لقوله تعالى (يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا) اى ركبا نا و لذا قال صلى الله عليه و آله وسلم عظموا ضحاياكم فانها على الصراط مطاياكم.

ابتداء میں ان کے باپ کی پشت ان کی سواری تھی پھر ماں کا پیٹ ان کی سواری تھی ہے۔
مواری تھا جب ان کی ماں نے ان کو جنا تو ان کی ماں کی گود ان کی سواری تھی۔
مدت رضاعت کے تمل ہوئے تک ان کے پاس بیسواری رہی پھران کے باپ کی گردن ان کی سواری تھی پھرتھی میں سفر کرنے کیلئے ان کے پاس گھوڑے اور خچرکی

قراة انواعظين

668

£ , 60 \$

سواری تھی اور سمندروں میں شرکیلئے ان کیلئے کشتیوں اور بحری جہازوں کی سواری تھی اور بحری جہازوں کی سواری تھی اور جب بیدمر گئے تو ان کے واسط ان کے بھائیوں کے کندھے ان کی سواری تھی تو جب بیدا پئی قبرول ہے اشخے بیں تو اے فرشتو ان کو بیدل لے کرنہ چلو کیونکہ سواری پرسوار بونا ان کی عادت بن چکی ہے۔ لہذا انہیں سواریاں پیش کرواور اس وقت قربانیاں بی ان کی سواریاں بنیں گی۔

جيها كدالله تعالى في ارشادفر مايا:

''جب دن ہم پر ہیزگاروں کورخن کی طرف نے جائمیں عےمہمان بنا کر ''

و فدأ كامنى بر كبانا (مريم ۸۵) حسين وجميل سوارى:

ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم عظافے نے فرمایا:

جس شخص نے قربانی کی جب وہ اپنی قبر سے اٹھے تو قبر کے سر ہانے ایک حسین وجیل سواری کھڑی ہوئی یائے گا۔

فاذا له شعرة من الذهب و عيناه من يو اقيت الجنة و قرناه من الذهب. فيقول من انت و اى شنى انت و مارا ئيه احسن منك؟ فيقول انا قربانك الذى قربتنى فى الدنيا ثم يقول اركب على ظهرى. فيركب عليه و يذهب به مابين السماء والارض الى ظل العوش.

جس کے بال سوئے کے ، آنکھیں جنت سے یواقیت کی اور اس کے پاؤل بھی سونے کے ہول ہے؟ تو کیا چز سونے کے ہول گے، قبر سے اٹھنے والا اس سے کہے گا کہ وہ تو کون ہے؟ تو کیا چز ہے، تھے سے بڑھ کرحمین وجمیل میں نے کوئی چز نمیں دیکھی ۔ پوچھنے پر وہ سواری جواب دے گی: میں تیری وہ قربانی ہوں جو تو نے اپنی دنیاوی زندگی میں کی تھی پھروہ سواری اس سے کہا گی گدآ پ میری پیٹے پرسوار ہوجا تمیں وہ شخص اس سواری پرسوار ہوجا تمیں وہ شخص اس سواری پرسوار ہوجا تمیں وہ شخص اس سواری پرسوار ہوجا تمیں کا دواسے ذمین وہ آسان کے درمیان سے عرش کے سائے تلے سے جائے گی۔

669

# قربانی کس پرواجب ہے:

فتباء کرام فرماتے ہیں کہ قربانی ہر مسلمان متیم مالدار پر واجب ہے کہ جو صاحب نصاب ہولینی ساڑھے سات تولد سوتا یا ساڑھے باون تولہ جا ندی یا ان دونوں کی مالیت کے برابراس کے پاس مال ہواور سیال اس کی اصلی حاجات کے علاوہ ہو۔اس میں زکوۃ کی طرح سال کے گزرنے اور مال کے برھنے کی شرط ہیں۔ اگر ایک شخص فقیر تھا قربانی کے دنوں میں اس کے پاس مال آگیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور اگر مالدار تھا لیک شخص کے پاس دوسو درہم تھاس نے ہیں اس پر قربانی واجب نہ ہوگی۔ مثلاً ایک شخص کے پاس دوسو درہم تھاس نے ہیں درہم ہے مثل والے دن قربانی کا جانور خریدا، بدھ والے دن وہ جانور ہلاک ہوگیا۔ جمرات کوعیدالائٹی ہوتو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی کے وکد گربانی کرنا واجب ہوگیا۔ جمرات کوعیدالائٹی ہوتو اس پر قربانی واجب نہ ہوگی کے وکد قربانی کرنا واجب ہوگی ہوتو اس دن میں فقیر ہوگیا۔

# قربانی کے جانور:

قربانی جن جانوروں ہے کرنا جائز ہے اس کی جارتشمیں ہیں: یعنی وہ جارتشم کے جانور ہیں: (۱)اونٹ، (۲) گائے، (۳) بکری، (۴)اور بھیڑ۔

ان میں فدکر ومونٹ وونوں شامل ہیں ۔ کیرا، بکری ایک سال کا بورا ہونا ضروری ہے اور جھ ماہ کا دنبدا کر اتنا فربد اور تیار ہو کہ

د کیسے میں سال بحر کا معلوم ہوتا ہوتو یہ بھی جائز ہے۔ گائے، بھینس دوسال کی، اونٹ پانچ سال کا ہونا ضرور کی ہے۔ ان عمروں ہے کم جانور کی قربانی جائز نہیں۔

بمرا، دنبہ، بھیرا کی ہی شخص کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ گائے، بھینس، بی، اونٹ ہیں سات افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ بشرطیکہ سب کی نیت قربانی کی ہو۔ کمی کی نیت محص گوشت کھانے کی نداور ان سات میں کوئی کا فرنہ ہو ورنہ سب کی طرف سے قربانی جائزنہ ہوگی۔

قربانی اندھے جانور کی نا جائز ہے کہ جس کی دونوں آتھیں ہی نہ ہوں اور نہ

بی کنگڑے جانور کی قربانی ہو عتی ہے۔ اس سے مراد وہ جانور ہے کہ جو تین پاؤں پر چلنا ہواور نہ بی بینیگے کی قربانی دی جاسکتی ہے کہ جس کی ہڈیوں میں بالکل ہی مغزنہ رہا ہواور جس جانور کا تیسرا حصہ کان، تیسرا حصہ آگھ اور تیسرا حصہ دم کا ضائع ہو چکا ہو، اس کی قربانی دینا بھی ناجائز ہے۔

قربانی کا گوشت:

جس جانوریس کی حصد دار ہوں ، ان سب کا حصہ برابر ہوگا۔ کسی کا حصہ بھی کم نہ ہوگا۔ لبندا جب سات آ دمی شریک ہوں تو وہ گوشت کو وزن کر کے تقتیم کریں۔ انداز ہ سے تقتیم نہ کریں اور آخر میں یہ کہد دیٹا کہ اگر کسی کو کم یا زائد مل گیا ہوتو معاف کر دیٹا یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کا حق ہے۔ انسان اپنا حق معاف کر سکتا ہے جب یہ اس کا حق بی نہیں تو معاف کرنا چے معنی دارد۔

گوشت تقسیم کرنے کا انفل ترین طریقہ سے بے کہ اس کے تین حصہ کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے اہل وعیال کیلئے رکھے۔ ایک حصہ احباب میں تقسیم کرے اور ایک حصہ فقراء ومیاکین میں تقسیم کرے۔

قربانی کرنے کا سنت طریقہ:

ہرانسان کیلئے اپی قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ڈی کرنا افضل ہے اگر ذیح کرنانہیں جانتا تو دوسرے سے ذیح کراسکتا ہے مگر ذیج کے وقت اس جگہ اس کا خود موجود رہنا افضل ہے۔

قربانی کی نیت صرف دل ہے کرنا کافی ہے۔ زبان سے پچھ کہنے کی ضرورت نہیں البتہ ذی کرتے وقت ''بسسم الله الله اکسو ''کہنا ضروری ہے۔سنت طریقہ بیہے کہ جب جانورکو ذیح کرنے کیلئے روہ تللہ لٹائے توبید عا پڑھے:

انی وجهب و جهی للذی فطر السموت والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. ان صلاتی و نسکی و محیای و مما تی لله رب العالمین. جب جانورکو ذرج کرے تو دورکعت نقل نماز پڑھ کر بے دعا پڑھنا متحب ہے جيا كه مديث شريف يس ب- ني كريم الله فق فرمايا:

القوا ما في ايديكم في السكين ثم اركعوا ركعتين فانه مار كمهما احد و سال شياء الاعطاه و يقول بعد السلام. اللهم ان صلاتي ونسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين لا شريك له و بذلك امرت وانا اول السلمين.

تمہارے ہاتھوں میں جو چھری ہے اس کو پھینک دو، پھر دور کعت نماز پڑھو۔ تم میں ہے جس نے بھی ان کو پڑھا تو اللہ تعالی ہے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اے عطافرہائے گا۔ نماز ہے جب سلام بھیر لے تو بعد از سلام یہ کیے:

یااللہ! بے شک میری نماز، قربانی، زندگی اورموت اللہ تعالی کیلئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، جھے اس چیز کا تھم دیا گیا ہے اور میں ہی میلامسلمان ہوں۔

اور مددعا بھی پر ھنامستحب ہے:

اللُّهم تقبله من كما قتبلت من حبيبك محمد ﷺ و خليك ابراهيم عليه السلام.

یااللہ! اس کو مجھ سے قبول فر ما جس طرح کہ تو نے اپنے ہیارے حبیب ﷺ اوراپنے فلیل حضرت ابراہیم الطبیعیٰ سے قربانی کو قبول فر مایا۔

## قربانی کاونت:

جن بستیوں، شہروں میں نماز جعہ جائز ہے وہاں نمازعید سے پہلے قربانی جائز نہیں اگر کسی نے نمازعید سے پہلے قربانی کردی تو اس کو دوبارہ قربانی کرنا لازم ہے۔ البتہ چھوٹے گاؤں جہاں جعہ وعیدین کی نماز نہیں ہوتی یہ لوگ دسویں تاریخ کی صح صادق کے بعد قربانی کر کتے ہیں۔

# نمازعيدالاضى كاطريقه:

نمازعید کا وقت مورج کے ایک نیز ہ یا دونیز ہ بلند ہونے سے لے کر زوال تک

ے۔ جب سور ج کے بلند ہونے اور کمروہ وقت کے نگلنے کے ساتھ نمازعید کا وقت ہو جائے تو امام لوگوں کو دور کعت ٹماز عیدالاضی بغیرا ذان اور اقامت کے بڑھائے۔

سب سے پہلے تکبیر تحریر کیے چراپے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے ہاندھ لے، ثناء پڑھے اور تین زا کہ بجبیریں کے۔ ہر دو بھبیروں کے درمیان تین مرتبہ تعج

كبنے كى مقدار تھرے - ہر تكبير كبتے وقت اپنے بالقول كو كانوں تك اٹھائے اور تكبير کہنے کے دوران دونوں ہاتھوں کوچھوڑ تارہے جب تیسری تکبیر کیے تو دونوں ہاتھوں

کوبائدھ لے۔ سورة فاتحد شریف پڑھے۔ اس کے ساتھ سورت طائے۔ رکوع اور تجدہ کرے جب دوسری رکعت کیلئے کھڑا ہوتو پہلے قر اُت کرے۔قر اُت سے فارخ ہونے کے بعیداور رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں تین زائد تکبیریں کیے پھر رکوع اور مجدہ کر کے تشہد پڑھ کرسزام چھیر دے اور بعد میں امام خطبہ پڑھے گا۔خطبہ سے

فراغت کے بعد دعا کی جائے گی۔ نمازعید کے دوران کل نو تکبیریں مہی جاتی ہیں۔

ان میں سے تکبیر تحریر۔ فرض ہے۔ پہلی رکعت کے رکوع کی تکبیر سنت ہے۔ چھ زائداور دوسري ركعت كے ركوع كى تكبير بيرسات تكبيريں واجب ہيں۔

قربانی کی کھال:

قربانی کے جاتور کی کھال کواپے استعال میں لا نامثلاً مصلّی بنالیا جائے یا چوہ **ہ** ک کوئی چیز ڈول وغیرہ بنوالیا جائے میہ جائز ہے لیکن اگر اس کوفروشت کیا تو اس کی قیت اینے خرج میں لانا جائز نہیں بلکہ اس کا صدقہ کرنا واجب ہے اور قربانی کی

کھال کوصدقہ کی نیت کرنے کے بغیر فروخت کرنا جا ئزنہیں۔ بمي كام كى اجرت مين قرباني كى كهال وينادرست نهيس مدارس اللسنت

کے نا دار اورغریب طلباء کھالوں کا بہترین مصرف ہیں کہ اس میں صدقہ کا تو اب بھی ہے اور احیائے علم دین کی خدمت بھی۔

\* \* \* \* \*

# سورة اخلاص کی فضیلت

الله تعالی فرما تا ہے:

قل هوا الله احمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً احدً.

ترجمه: " كهدد يجحيّ: اح محبوب! الله بي نياز ہے، اس نے كسى كونبيں جنا اور نہوہ کی ہے جنا گیا اور اس کا کوئی مدمقا بل نہیں ہے۔''

#### شان نزول:

حضرت اني بن كعب مضيضينه اورحضرت جابر بن عبدالله ابوالعاليه مصرت هعمي عکرمہ دیجھین سے روایت ہے کہ یکہ کے کفار ایک جگہ پر جمع ہو گئے اور عامر بن طفیل اور زیدین قیس وغیرہ تھے۔ انہوں نے نبی کریم عظیقہ ہے کہا کہ آپ ہمیں اللہ کا وصف سائے وہ کس چیز کا ہے؟ سونے ، جائد کی ،لوہے یا تا نے سے بنا ہواہے۔جبکہ ہارے معبودان چیزوں سے بے ہوئے ہیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ وہ کسی کے بھی مثابنہیں ہے تواللہ تعالیٰ نے اس سور ہ کونازل فر مایا۔

# جاركام كركے سويا كرو:

ني كريم علية في حضرت ام الموثنين عا نشه صديقه رضى الله عنها سے فر مايا:

اے عائشەمىدىقەرىنى اللەعنها! تواس تك نەسو جىب تك كەتوان چارچىزول یرعمل نه کرے لے۔

(۱) قران مجید فتم کر کے \_

فراة الواعظين (۲) قیامت کے دن انبیاء کرام علیم السلام تیری سفارش کریں۔

(٣) دومسلمانوں کو تونے اپنے سے راضی کر کے سو۔ (4) ایک مج اور عمره کر کے سویا کر۔

€ (19)

يهال تك كرة قاعليه الصلوه والسلام ني نماز كمل كى جب حضور نبي كريم منطقة ني نماز

تعل فرمالي توانبول نے عرض كيا: يارسول الله ﷺ إميرے ماں باپ آپ برقربان

ہول ۔ آپ نے مجھے چار چیز ول کے کرنے کا حکم دیا لیکن اس گھڑی میں میں ان جار

كامول كونبين كرسكتي وحضرت عائشه رضى الله عنباكا جواب من كرآ قاعليه الصلؤة

والسلام نے تبسم فر مایا اور ارشا دفر مایا: .. (۱) اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو نے ''قبل ہو اللہ احد''کو تین مرتبہ

يرْ ها تو گويا كه تو نے تمل قرآن مجيد كوختم كرليا۔ (۲) جب تونے بھی پراور بھی ہے پہنے دیگرانبیاء کرام پر درود شریف پڑھا تو ہم

سب قیامت کے دن تیری سفارش کریں گے۔

(٣) جب تونے تمام مونین کیلیے بخشش طلب کی تو دہ سب کے سب تجھ سے راضی ہوگئے۔

(٣) جب توئے "سبحان اللہ والحمد للہ" اور "لا اله الا اللہ واللہ

دى (١٠) مرتبه يه سورت پڑھے تو وہ كى كناه كے قريب نہيں جاتا اگرچه شيطان

اكبو" كها تو تحقيق تون في اور عمره كراليا-

شيطان ناكام:

حضرت علی ابن طالب رین لیانه سے روایت ہے کہ جو آ دی فجر کی نماز کے بعد

كوشش بھي كرے۔

سوشهیدوں کا تواب:

ابن بن كعب رضي الله عند روايت ہے كه جو آ دى اس سورت كو ايك مرتبه پر هتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایک سو (۱۰۰) شہیدوں کا تواب دیتا ہے۔،

675

روایت ہے کہ ایک آ دمی مرگیا ای رات اس کے باپ نے خواب میں ویکھا کہ دو دوز خ میں ہے اس پرعذاب ہور ہاہے۔ دوسری رات پھراس نے خواب میں

و يكها كدوه جنت من باتواس في وجد يوچهي كديبلوتوولى تفااورآج ايباب-اس نے کہا کہ ایک آومی ہارے یاس سے گزرا اور اس نے تین بار "قل ھو اللہ احد" پڑھ کراس کا ثواب ہمیں بخش دیا۔ ہمیں وہ ثواب برتقیم کیا گیا۔ پس اس کے ید لے میں ہمیں ہرا ک کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔

## قرآن کا ثواب:

قبروں سے عذاب<sup>ح</sup>تم:

حفرت انس بن ما لک ﷺ نے فر مایا کہ جس نے سورۃ اخلاص ایک بار پڑھی تو گویا اس نے قر آن کی تہائی پڑھی اور جس نے دومرتبہ بڑھی تو اس نے دوتہائیاں بڑھی اور جس نے تین تہائیاں بڑھی گویا اس نے پورا قرآن پڑھا اور جس نے دس (۱۰) ہار پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کیلئے جنت میں

ایک مکان بنا تا ہے جوسرخ یا قوت سے ہے۔ حدیث میں ہے جس نے سور و اخلاص فرضوں میں برجمی اللہ تعالی نے اس کو

اوراس کے والدین کومعاف کیا اور اس کا نام بربختوں کے دفتر سے مٹا دیا اور اس کا نام نیک لوگول کے دفتر میں لکھا۔

# برئتي ہی برئتیں:

ابن عباس صفی ا مدوایت ب که نی کریم علی نے فرمایا که میں دن رات میں اپنی امت کوعذاب کے خوف سے ڈراتا رہا یہاں تک کہ جریل القفال سورت اخلاص "قل هو الله احد" لے كرآئے شي جان كيا كداس سورت كے اترنے کے بعد اللہ تعالی میری امت پر عذاب نازل نہیں کرے گا کیونکہ اس کی نبت الله تعالى كے ساتھ ہے إور جس نے اسے جميشہ بڑھا۔ ئيكياں آسان ك کنارے سے لے کراس کے سر پر نچھاور ہوتی ہیں۔ پس اس کوسکون ملتا ہے اور

رمت اس کو ذھانپ لیتی ہے۔ پس اللہ تعالی اس کے پڑھنے والے کی طرف رحمت کی نظرے دیکھتا ہے اور اسے معاف کر ویتا ہے۔ اس پر عذاب بھی نہیں کرتا۔ اس کے بعد وہ کسی چیز کا موال نہیں کرتا گر اللہ تعالی کی اس کو دیتا ہے۔

سراقه کے ایمان لانے کا واقعہ:

روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ مدیند منورہ کی طرف ججرت کرے تشریف لے گئے ۔ کفار مکم معظمہ کے دارالندوہ میں جمع ہوئے اور دہ ابوجہل کے کویے میں ہے اور کہا کہ جارے پاس جوآ دی محد عظام کو یا ان کے سرکو لائے گا ہم اس کو سیاہ آتکھ والى سوسرخ اونتى ديس كے اور سوسر في مكور عدي كے يس ايك آدى سراقد بن ما لک نے اٹھ کرکہا میں تمبارے پاس محمد ﷺ کو لے کر آؤں گا۔ پس یہ مال اس کیلئے تیار کیا گیا۔ تو وہ نبی کریم میلی کے چھپے نکلا۔ آپ کو یا کرتکوارمیان سے نکالی تاکہ (نعوذ بالله) آپ کو مار ڈالے۔ تو نازل ہوئے جبرئیل الطبی اور کہا: یارسول الله عَلَيْهُ التَّحْيَقِ اللهُ تَعَالَىٰ فِي آبِ (عَلِيْهُ) كِيكِ زين كو تائع كياب في كريم عظی نے فرمایا اے زمین! اس کو پکڑ لے ۔ تو اس کا گھوڑا زانو تک زمین میں جینس كيا- سراقه نے كها: "الا مان الا مان" ميں پھراييانبيں كروں گا۔ حضور نبي كريم علي نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فر مایا اور اس کو نجات دی۔ایک مرتبہ چراس نے تکوار چینی (نعوذ باللہ) ایک بار پھرقل کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا گھوڑا دوبارہ ناف تک دھنس گیا۔اس نے کہا:''الا مان'' اس کے بعديس كچه نه كروں كا تو حضور نبي كريم عظي في اس كے حق ميں دعا كى تو الله تعالى نے اس نجات دے دی، اس کے بعد اوٹنی سے اتر کر حضور نبی کریم علیہ کے قد موں میں بیٹھ گیا اور عرض کی کہ جھے اپنے مغبود کے بارے میں آگاہ کریں۔وہ عظیم قدرت کا مالک ہے؟ کیا وہ سونے کایا جا عدی کا ہے؟ تو سرکار نبی کریم ﷺ في مرجمًا ليا- است من جريك الطيئة تعريف لي آسة اور كين لك العلوب اللهم مالك على الله احد" راحوير ورت كمل كرن ك بعد "قل اللهم مالك

الملك" آخرتك يرده فرمراق ني كما جھے اسلام كے بارے ميں بتاكي - تب اس نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلام لا نا کتنا خوبصورت تھا۔

جنازه میں فرشتوں کی شرکت: حفرت انس بن مالک دین اللہ سے روایت ہے کہ ہم مقام تبوک میں حضور نی كريم على كم ماته موجود تے بميں ايا سورج نظر آيا كداس سے پہلے بم في ايك روشی نہیں دیکھی تھی۔اس کے اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک ماہ کا فاصلہ تھا۔تھوڑی دریر ك بعد سورج متغير موكيا - است من جرئيل الطيفية تشريف لائ توسركار مدينه مالله في سورج کے متغیر ہونے کی وجہ یوچھی تو جرئیل الطفی نے کہا: فرشتوں کے برول کی کثرت ك بناء برايا بو سركار مديد علي في الله الياكول ب؟ توجريل العلية في جواب دیا کیونکه معاویه بن القررة كا آج مدینه منوره مین انتقال جو گیا ہے تو الله تعالى نے ان کی نماز جنازه میں ستر (۷۰) ہزار فرشتوں کو بھیجا کیونکدوہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے سورۃ اخلاص پڑھا کرتے تھے بھر جرئیل الطبیع نے عرض کی کیا آپ بھی ان کی نماز جنازه مين شامل مونا عاج بين توسركار مدينه علي في ارشاد فرمايا: بان اتو پحر جرئيل الطين نے دونوں پرزشن پر مارے اورز من تک ہوگی اوران کا جنازہ سر کار مدید مل ے سامنے رکھ دیا گیا۔ آپ میلیٹ کے پیچے فرشتوں کی صف تھی اور ہرصف ستر (۵۰) ہزار فرشتے تھے۔ نماز جناز و پڑھنے کے بعد آپ بھائے مقام تبوک کی طرف اوٹ آئے۔ تهائی قرآن کا ثواب:

حضرت ابودرداء صفح الله على الله تعالى في قرآن مجيد كوتين حصول مي تقيم كيا اور "قل هو الله احد" كواس كا ايك حصد بنايا ـ اس سورة ك پر صنے والوں کو اللہ تعالیٰ تہائی مجید پڑھنے کا تو اب عطا کرتا ہے۔

سورة اخلاص يزھنے والے كى عزت:

مركاد مدينيك مديد موره ك دروازب يربيض موك تن، ات يس ايك تخف کا جنازہ آگیا تو سرکار یہ پینتائے نے بوچھا کہ کیا اس کے اوپر قرض ہے تو لوگوں

نے عرض کیا: جارورہم اس کے او پر قرض ہے اور اوا کیے بغیر مرگیا تو سرکار مدید علیہ نے فرمایا اس کی تماز جنازہ پڑھو، میں اس کی ٹماز جنازہ نہیں پڑھتا تھوڑی دیر کے بعد جرئل الطفية تشريف لے آئے اور اللہ تعالی کی طرف سے ملام اور بد پیغام و یا کہ اللہ تعالی نے جھے اس آ دمی کی شکل میں دنیا میں جھجا تا کہ میں اس کی طرف سے قرص ادا كرول ـ توميل نے اس كا فرض ادا كر ديا ہے۔ اب آپ عظی اس كى نماز جنازہ ادا کریں وہ بخشا ہوا ہے اور جو محض بھی اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوگا وہ بھی بخشا ہوا ہے تو سر کار مدینہ میں گئے نے جرئیل النظیفیٰ سے اس کی اس عرت کے بارے میں بوچھا تو جرئل الطفية كمن كله كديه جرروز ايك سو (١٠٠) مرتبة قل شريف يزها كرتا تقا\_

مرنے سے پہلے جنت میں گھر:

سر کار دو عالم ﷺ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس سورت کو ایک مرتبہ پڑھے گاوہ مرنے سے پہلے اپنا گر جنت میں ضرور دیکھے گا اور جو شخص اس کو پانچ نمازوں میں پڑھے تو وہ ایسے رشتے داروں کی شفاعت کرے گا۔ جو دوزخ کے حقد ار ہو چکے ہوں کے اورا بیک صدیث شریف میں آیا ہے جو محض بسم اللّٰدالرحمٰن الرحیم اوراس کے ساتھ مورة اخلاص پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اسکے پیماس (۵۰) برس کے گناہ معاف کردیے گا۔ بغض نیک لوگوں سے منقول ہے ایک نیک شخص نے مکم معظمہ میں خواب کی حالت میں ایے ایک مو (۱۰۰) کور دیکھے جن کے سر کٹے ہوئے تھے تو جاگئے کے بعداس نے اپنا خواب کسی بزرگ کو بتایا تو اس بزرگ نے خواب کی تعبیر بیبتائی شاید تو نے ایک سو(۱۰۰) مرتبہ سورۃ اخلاص بغیر بسم اللہ الرحن الرحیم کے پڑھی ہے۔ فرشتول كا وظيفه:

حفرت ابن عباس دوايت م كدم كارمدية الله فرمات بيل كرجب جھے آ سانوں کی سیراکرائی گئی تو میں نے عرش کے اوپر تین لاکھ ساٹھ ہزارستون ویکھے۔ ایک ستون سے دوسرے ستون تک کا فاصلہ تین لاکھ سالوں کا ہے اور ہرستون کے نیچے بارہ ( ۱۲) ہزارمیدان میں اور برمیدان میں ای (۸۰) ہزار فرشتے ہیں۔جس کا وظیفہ سور کا افلام ہے جب اس کام نے فرغ ہوتے ہیں قوع ض کرتے ہیں اے اللہ! ہم نے بید سارا اللہ ہم دیا ہور یا عورت کو بخش دیا ہے جو سورہ افلام کا وفلیفہ کرتے ہیں قوصا ہرام رضوان اللہ علیم اجمعین بین کر حیران ہوئے قو سرکار مدینہ علیہ ہم اجمعین بین کر حیران ہوئے قو سرکار مدینہ علیہ ہم اجمعین بین کر حیران ہوئے ہوکہ میر سرب کی ہم !"قل ہو اللہ احد" جرئیل العلیہ کے پرول کے او پر کسی ہوا ہوا اور "اللہ المصمد" میکا کیل العلیہ کے پرول کے او پر کسی ہوا ہوا کہ "ورائیل العلیہ کے پرول کے او پر کسی ہوا ہوا کہ "ورائیل الکی العلیہ کے پرول پر کسی ابوا ہے۔ تو میرا جو بھی اس سورہ اخلاص پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کو العلیہ بین ہم اس میری اور ایک کو سرکار مدینہ علیہ تو سرکار مدینہ علیہ نے نے بات پر تعجب کرتے ہو۔ انہول نے عوش کی: ہاں! یارسول اللہ علیہ تو سرکار مدینہ علیہ نے بات پر تعجب کرتے ہو۔ انہول نے عوش کی: ہاں! یارسول اللہ علیہ تو سرکار مدینہ علیہ نے بات پر تعب کرتے ہو۔ انہول نے عوش کی: ہاں! یارسول اللہ علیہ کی میں اور اور کی بیشائی پر کسی ایوا ہو جوشخص بھی اس سورہ پاک کی جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے۔ بے شک گل ہو اللہ اور کسی اس کورہ پاک کی جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے۔ بے شک گل ہو اللہ اور ای بیک کی جس کے قبنہ قدرت میں میری جان ہے۔ بے شک گا تو اللہ تو اللہ اس کو ابو بیکر صدرت بیں کی پیشائی پر کسی اور ایس عورہ کی گا۔ اس کو ایک کو پڑھے گا تو اللہ تو اللہ اس کو ابو بیکر مدین عمران اور میلی ہے گئے کا تو اب عطا کرے گا۔

679

## رزق میں برکت کا وظیفہ:

# قبرى تكليف مي محفوظ ربني كا وظيفه

سرکار مدینہ علی کے فرمان عالی شان ہے جس شخص نے سورۃ اخلاص کو مرض الموت میں پڑھا۔ قبر کی تکلیف سے محفوظ ہوگا۔ فرشتے اس کواپنے پروں پراٹھالیٹیگ اور جنت سے گزار کر بل صراط پراتاردیں گےلیکن سورۃ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا شرط ہے۔

\* \* \* \* \*

بابنمبر۵۷

# امت محریه کی فضیلت

الله تعالی فرما تا ہے:

كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكُو وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ امْنَ اهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَ اَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.

ترجمہ: '' تم بہتر ان سب امتوں میں جولوگوں میں طاہر ہوئیں بھلائی کا تھم دیتے ہواور برائی مے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہواور اگر کہائی ایمان لاتے تو ان کا بھلاتھا، ان میں کچھ سلمان میں اور زیادہ کافر۔''

## تورات میں امت محربه کی نضیلت:

امت ہے۔ پھر عرض کیا اے باری پھٹ میں تورات میں الی امت کا ذکریا تا ہوں جو یانی اور منی دونوں سے طہارت حاصل کرے گی۔ آپ انہیں میری امت بنا ویں۔ ارثاد ہوا وہ حضرت محمد ﷺ کی امت ہے چرعرض کیا میں نے اس امت کا ذکر بھی ویکھا ہے جنہیں صدقات کا مال استعال کرنے کی اجازت ہوگی حالانکہ سملے لوگ آگ میں جلاتے تھے انہیں آپ میرے امتی بنا دے۔ فر مایا وہ حضرت محمد ﷺ کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے گو کرنہ یا تمیں اور اگر کرلیں تو دس گنا ہے سات سوبلکہ زیادہ تک بوھا کرکھی جاتی ہے اور اگران میں ہے کوئی برائی کا ارادہ کرے تو کچھ ہی نہیں لکھا جاتا۔ اگر وہ برائی کر بیٹے تو صرف ایک برائی کھی جاتا ہے ان لوگوں کو میرے امتی بنا و سیحے۔ ارشاد فر مایا وہ حضرت محمد ﷺ کے امتی ہیں حضرت موی الظيلانے پر عرض كيا اے اللہ ﷺ ميں نے اپني الواح (تختيوں) ميں اس امت كو مجی و یکھا جن میں سے ستر ہزار آ دی بلاحساب جنت میں جائیں گے انہیں میری امت بناویں ارشاوفر مایا وہ حضرت محمد ﷺ کے امتی ہیں ۔ معمرٌ نے قبّا رہؓ ہے بھی یبی مضمون فل کیا ہے اور اس میں بداضافہ بھی ہے کہ حضرت موی اللیل نے عرض کیا یا بھلائیوں کا علم کرتے اور برائیوں سے روکنے والے ہیں انہیں میرے امتی بنا و بیخے۔ ارشاد ہوا وہ مفرت محمد ﷺ کے امتی ہیں عرض کیا یا اللہ ﷺ کے ایے لوگ مجى بين جو آخر مين آنے والے اور قيامت مين آگے برد حانے اور سبقت لے جانے والے میں انہیں میرے امتی بنا دیجئے۔ فرمایا وہ حفزت محمد ﷺ کے امتی میں عرض کیا یا اللہ ﷺ میں نے ایسے لوگوں کا ذکر بھی کہ کتاب اللہ ان کے سینوں میں ہو گی اور دیکچ کر بھی پڑھتے ہول گے انہیں میرے امتی بنا دیں۔ارشاد ہوا وہ حضرت محر على كامتى بين سوال وجواب كاس سلسله كى انتهاء و يكفي كدآ خركار دهزت 

یا مُوسی انی اصطفینتک عَلَی النّاس بِرِسَا لاَ تِی وَ بِگلاَمِی فَخُدُ مَا اتینَک وَ بِگلاَمِی فَخُدُ مَا اتینک وَ کُنُ مِنَ الشّاکِوِیُنَ (الاعراف: ۱۳۳) ترجمہ اے بی لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے تو لے بویس نے بی کھے عطافر مایا اور شکر والوں میں ہو۔۔ کلام سے تو لے بویس نے بی محمد اور شکر والوں میں ہو۔۔ وَمِن فَوْم مُوسی اُمَةٌ بَعْهُدُونَ بِالْحَقِ وَبِه يَعْدِلُونَ کَی راہ بتا تا اور ای سے ترجمہ اور موی کی تو م سے ایک گروہ ہے کہتی کی راہ بتا تا اور ای سے ترجمہ اور موی کی تو م سے ایک گروہ ہے کہتی کی راہ بتا تا اور ای سے

انصاف کرتا۔ اس برحضرت مویٰ الطبیقی راضی ہو گئے۔

سرکار دوعالم ﷺ کی یانچ خصوصیات:

حضرت ابو ہر یرہ دی حضور اقدی کی ایدارشاد نقل کرتے ہیں کہ جھے الی پائخ خصوصیات عطا ہو کیں جو کئی نی کو عطائیس ہو تیں: (۱) میں اسود واحر یعنی تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ (۲) نوعے زمین کو میرے لیے ذریعہ طبارت اور سحب ہو کہ مادیا گیا ہے۔ (کہ اس سے پہلے نہ ہیم جائز تھا نہ ہر جگہ عبادت کرنا) سحب ہو گاہ بنادیا گیا ہے۔ (کہ اس سے پہلے نہ ہیم جائز تھا نہ ہر جگہ عبادت کرنا) ایک مہینہ کی مساحت سے ویشن پر رعب ڈال کر میری مدو فرمائی گئی۔

(۴) میرے لیے مال نفیمت حلال کردیا گیا۔ (۵) جھے خصوص سفارش کاحق ملاہے جسام نام میں کا بعد ہے ۔

جے میں نے اپنی امت ٹیلئے محفوظ کر لیا ہے۔

حضرت عمر رفضه اورایک یهودی کا تنازع:

روایت ہے کہ حضرت عمر دی اس کے ذمہ کھے تی تھا۔ اس سے ملاقات ہوں کو آت تھا۔ اس سے ملاقات ہوں کو آت تھا۔ اس سے ملاقات ہوں کو اس کے قدمہ کھے تی تھا۔ اس بودی ہوں کو امیاز بخشا ہے ہمرا مطالبہ پورا کے بغیراب تو یہاں سے نہیں جائے گا۔ یہودی کہنے لگا کہ اللہ شیف نے تمام لوگوں پر قو ابوالقاسم بھی کو شرف امیاز نہیں بخشا۔ اس پر حضرت عمر دی ہوتی بولا اب ہمارا فیصلہ حضرت عمر دی ہوتی بولا اب ہمارا فیصلہ ابوالقاسم (جینے ) کے پاس جائے گا۔ دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ یہودی کہنے لگا کہ

#### امت محدیہ کے اعزازات:

حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ اللہ ﷺ نے اس امت کو تین اعزاز انمیاء والے عطا فرمائے ہیں۔ ا۔ ایک میر کہ اللہ ﷺ نے ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنایا مگر اس امت کوتمام لوگوں پر گواہ بنایا۔ ۲۔ نیز رسولوں کوارشا وفر مایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ اعْمَلُوا صَالِحاً ترجمه: الصِيغِيروياكِيرُه جِزِينَ كَمَا وَاوراجِهَا كَام كرو--

اییا بی اس امت کوبھی ارشاد ہوا:

كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقُنَا كُمُ

ترجمہ کہ جاری دی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ۔

۳ ـ ارشاد فر ما یا که جرنبی کو ایک خصوصی مقبول دعا حاصل ہے۔ ایسا ہی اس

امت كوفر مايا:

أَدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمُ ترجمه: كهتم مجھے پكاروميں قبول كروں گا۔

بعض حسرات كا قول بك كدالله عظف في اس امت كويا في اعزاز يخشر بين: (۱)انہیں ضعیف پیدا فرمایا تا کہ تکبر نہ کریں۔ (۲) جسامت میں چھوٹے بنایا کہ

کھانے پینے اور لباس کا بوجھ زیادہ نہ ہو۔ (۳)ان کی عمریں چھوٹی بنا کمپ تا کہ گناہ

کم رہیں۔ (۴) انہیں فقراء بنایا کہ آخرت کا حباب ہلکا رہے۔(۵) سب ہے

آخری امت بنایا که قبرمیں رہنے کی مدت کم ہو۔

حفرت آدم الطيلا اورامت محمريه عظين

كتي بين كد حفزت آدم النفي سي يول منقول ہے كه الله و الله و عفرت محمد ﷺ کی امت کو چاراعز از ایے دیئے جو مجھے بھی نہیں ملے۔ایک یہ کہ میری تو بہ مکہ مکرمہ میں قبول ہوئی اور بیلوگ جہاں بھی تو بہ کرلیں قبول ہوتی ہے۔ دوسرے پیہ كه ميں لباس پہنے ہوئے نقا۔ خطا ہو ئي نوشنگا ہو گيا لباس اتر گيا اوريہ امت ننگے ہوكر بھی گناہ کریں تو اللہ ﷺ انہیں پردہ دیتے ہیں۔ تیسرے ید کہ میری خطا پر ہم میاں بیوی میں جدائی کر دی گئی اور اس امت میں گناہ کے باوجود میاں بیوی کو مدانہیں کیا جاتا۔ چوتھے یہ کہ میں جنت میں تھا خطا ہوئی تو نکلنا پڑا اور پیلوگ جنت ہے ہاہر ہوتے ہوئے گناہ کرتے ہیں اور تو بہ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔

يبود كے سوالات نى كريم الله كے جوابات:

حضرت علی کھی فرماتے ہیں کہ حضور بھی نہاجرین وانصار کے ساتھ بیٹھے تھے کہ یہود کی ایک جماعت عاضر ہوئی کہنے لگھ اے محمد (ﷺ) ہم آپ سے پچھ کلمات پوچھتے ہیں جو الله الله الله المال المالية ا مقرب فرشتے ہی کوعطا ہوتے ہیں۔آپ نے فریایا پوچھو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ پانچ نمازیں جو آپ کی امت پرفرض ہیں ان کے متعلق کچھ ارشاد قرما کیں۔ آپ نے قربایا ظہر کی نماز تو اس ليے كدسورج ذهلا ب تو بر شے اسى رب كى تيج كرتى ہے اور عمركى نماز اس ليے كداس وقت میں آ دم المنتفانی نے شجرہ ممنوء کا استعال کیا تھا اور مغرب اس وجہ کہ اس وقت میں آ دم المنتفائی تو بہ قبول ہوئی تھی اور جوموس بھی بغرض تو اب یثماز پڑھتا اور اللہ کھنائی در عامی اور تھی اور جوموس بھی بغرض تو اب یثماز پڑھتا اور اللہ کھنائی کے در ما مانتکا ہو تا ہے تو شیطان کے سینگوں کے در میان مودان ہوتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے در میان مودان ہوتا ہے اور تمام کا فر خدا کو چھوڑ کر اس وقت اسے بحدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ در میان مودان ہوتا ہے اور تمام کا فر خدا کو چھوڑ کر اس وقت اسے بحدہ کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ ارشاو فر مانے گا در اللہ بھی بتا ہے کہ اس نماز دوں کا اتو اب کیا ہے؟ آپ نے ارشاو فر مانے گا در نماز داداکرتا ہے اس نماز دوں کا تو اب کیا ہے؟ آپ نماز داداکرتا ہے اللہ کھنائی تیا مت میں اسے جہنم کے شعلوں کی لیٹ سے محفوظ فر مانے گا دور نماز عصر ایسے وقت میں ہے جس میں حضرت آ دم الفیلی نے شجرہ ممنوعہ کا استعال کیا تھا تو اس عصر ایسے وقت میں ہے جس میں حضرت آ دم الفیلی نے شجرہ ممنوعہ کا استعال کیا تھا تو اس وقت یہ بیدا ہوا ہے بھر آپ نے بی آ بہت تلاوت فرمائی

حَافِظُوا عَلَي الصَّلُواَتِ والصَّلاَةِ الْوُسُطَى.

تر جمہ: نگہبانی کروسب نمازوں کی اور چ کی نماز کی۔ مرد میں میں میں میں ایک علامی نہ دور سرتر میں

امت محمریه ﷺ پرتمیں روز وں کے فرضیت کی وجہ:

اب ذرابی مجی فرمایئ کہ اللہ ﷺ نے آپ کی امت کیلئے تمیں روزے کوں مقرر فرمائے۔فرمایاس لیے کہ آدم النظی ان جب ممنوعہ درخت کا پھل کھایا تواس

کا اثر تمیں دن تک ان کے پیٹ میں رہا۔ اللہ ﷺ نے ان کی اولا و کیلیے تمیں دن بھو کے رہنا مقرر فرما دیا اور رات کا کھانا بھی محض اپنی مہر بانی سے جائز رکھا۔ کہنے

کے آپ نے بچ فر مایا۔اب ذراان روز وں کا ثواب بھی ذکرفر مائیے۔ار ثاد فر مایا حہ بندہ ماہ رمضان کے روز بے بغرض ثواب رکھتا ہے' اللہ ﷺ اسے سات چیزیں مرتمت فرما تا ہے۔ اس کے بدن کا حرام گوشت بگھل جا تا ہے۔ اللہ ریجیلیٰ اے اپنی رحت ك قريب كرليمًا إوراك التصاعال كي توفق ديمًا إور بحوك بياس ے بے خوف کر دیتا ہے۔عذاب قبراس کیلئے آسان کر دیتا ہے اور اے قیامت کے دن ایبا نور عطا ہوتا ہے جو بل صراط ہے گزرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے اور جنت

الم ووم ﴾

میں اسکواع از نصیب ہوتے ہیں۔ کہنے لگے آپ نے میر مھی درست فرمایا۔ انبياء پرسر كار دو عالم ﷺ كى فضيلت:

اب يہ بھی فرمائے کہ انبیا ، ملیم السلام پر آپ کو کیا فضیلت حاصل ہے؟ ارشاد ہوا کہ ہر تی نے کئی تموقعہ پر اپنی قوم کیلئے بلاکت کی بدوعا کی ہے اور میں نے اپنی د عاا بنی امت کیلئے محفوظ رکھی ہوئی ہے اور وہ شفاعت کی دعا ہے۔وہ کہنے لگے آپ

نے بالکل بجااور درست فر مایا ہے ہم گواہی دیتے میں کہ اللہ ﷺ کے سوا کو کی معبور نہیں اور بیر کہ آپ اللہ ﷺ کے رسول ہیں۔

امت محمدیہ کے اعمال صالحہ اور اللہ ﷺ کا موی الطبیقی سے خطاب:

حضرت كعب احبار فرمات بي كديس في حضرت موى العَلَيْن براترف والعكام میں یہ پڑھا ہے کداے موی دور کھات جو حفزت احمد (ﷺ) اور اس کی امت ادا کرتے ہیں تعنی فجر کے دفت میں جو بھی ان کو ادا کرے گا دن اور رات میں اس نے جیتے بھی گناہ كئے ہول كي سبكى مغفرت كردول كا اور وہ تفص ميرى حفاظت ميں آجائے كا اسموى چار رکعات جو (حضرت) احمد ﷺ اور ان کی امت ظہر کی نماز اوا کرتے ہیں اس کی پہلی ر کعت پر انہیں مغفرت عطا کرتا ہوں دوسری پر ان کے میزان عمل کو بھاری کر دیتا ہوں اور تيسرى ركعت پرتشيج پڑھنے والے فرشتے ان كيلئے مقرر كرديتا ہوں جوان كيليے استغفار كرتے

قراة الواعظين میں اور چوتھی رکعت بران کیلئے آ سانوں کے دروازے کھول دیتا ہون جہال سے خوشما حور س ان کا نظارا کرتی بین اے موی نماز عصر کی جار رکعات جو (حضرت) احمد علی اور ان کی امت اداکرتے میں توزیین وآسان کے تمام فرشتے ان کیلئے استغفار کرتے ہیں اور جس کیلئے فرشتے مغفرت ما نگنے لگیں میں اے عذاب نویس دیا کرتا۔ اے مویٰ مغرب کے وقت کی تین رکعات جو (حضرت) احمد ﷺ اوران کی امت ادا کرتے میں تو میں ان کیلئے آسان کے درواز ہے کھول دیتا ہوں اور وہ اپنی جس حاجت کا بھی سوال کرتے ہیں' میں عطا کرتا ہوں۔اےمویٰ غروب شفق یعنی عشاء کے وقت کی جارر کعات جو (حضرت) احمد ﷺ اور ان کی امت پڑھتے ہیں' یہ ان کیلئے و نیا اور س کی کل کا نئات سے بڑھ کر ہے اور وہ یول النامول سے پاک موجاتے میں جیسے وہ رکھ جوآج ہی پیدا موا مو۔ اے موی (حضرت) برقطره کے عوض الی جنت دیتا ہوں جوز مین وآسان جتنی وسعت رکھتی ہے۔ اے موک (حفرت) احمد ﷺ اور ان کی امت ہر سال جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں' انہیں ہرا یک دن کے روز ہے کے بدلے جنت کا ایک شبرعطا کروں گا اور ہراُغل نیکی کے عوض ایک فرض کا اجر دوں گا اور میں نے اس مہینہ میں لیلۃ القدر بنائی ہے' جو میں ایے لوگ بھی جی جو ہر ٹیلہ پر چڑھتے ہوئے لا الله الا الله کی شبادت دیتے

محض **صدق دل سے** نادم ہوکراس میں ایک باراستغفار کر لے' پھرا گروہ اس رات یا ا**ی مبینه میں مرجائے تو اسے تمیں شہیدوں کا ثواب دوں گا۔ اے مویٰ امت محمد س**یہ

ہیں۔ان کےاس عمل برانبیاءوالی جزا ملے گی۔میری رحت ان کے حق میں لازم ہو جاتى باورغضب دور موجاتا باورجب تك وه لا الله الا الله كي شبادت ويتروي مے توان كيلئے توبكا درواز وبندند موكار

قیامت کے دن امت محمر بیکی شہادت:

حضرت ابو ہرمیرہ پھی حضور اقدی ﷺ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ب ہے پہلے قیامت کے دن حضرت نوح الطفیلا اور ان کی امت کو بلایا جا کے گا۔ حضرت نوح الطِّيلًا ہے سوال ہوگا کیا آپ نے اپنا پیغام رسالت پہنچا دیا تھا۔عرض کریں ك بال يا الله عَظالة بهرقوم سے لوچھا جائ كاكيا تهميں نوح القيعة نے الله عَظامًا پیغام پہنچایا تھا۔ وہ کہیں گے بالکل نہیں۔ آپ نے کوئی رسول ہماری طرف بھیجا ہوتا تو بخدا ہم ضرور تیرے احکام کی بیروی کرتے اور ایماندار ہوتے۔اس نے تو تیما كوئى تهم بمين نبيس ببنيايا - پيرنوح الطيلا كوخطاب موكاكم تيري قوم كاخيال بيكوتو نے انہیں کوئی تھم نہیں پیٹھایا۔ کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عرض کریں گے جی ہاں ہے۔ سوال ہوگا وہ کون ہے؟ حضرت نوح الله جواب دیں گے کہ وہ حضرت مجمہ اللہ کا امت ہے۔ انہیں بلایا جائے گا اور مذکورہ بات پوچھی جائے گی۔ پیرجواب دیں گے كه بم كوابى دية بي كد حضرت نوح الطيطان في اين قوم كو يورى تبلغ كى باس ير نوح الطفية كوقوم كية كى كريم سب سے پہلى امت بين اورتم سب سے آخرى ہو۔ تم يرگواى كيے دے سكتے ہو۔ يدكبيں كے كہ ہم گواى ديتے ہيں كه الله وظاف في بهاري طرف ايك رسول بهيجا- اس يه كتاب نازل فرمائي - أس كتاب مين تمهارايد قصد کھا ہے جس کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ حضرت ابد ہریرہ دیا فی قرماتے ہیں ہم سب ے آخر میں میں مر قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہول گے اور بھی مضمون اللہ فظ کے اس ارشاد میں ہے:

وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَا كُمْ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيكُونَ الرَّمُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقره:١٣٣)

تر جمہ اور ہم نے تنہیں ایسی ہی ایک جماعت بنایا ہے جواعتدال پر ہے تا کہتم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہواور تمہارے رسول اللہ اتم پر گواہ ہوں گے۔

\* \* \* \* \*

محرعبدالا مدقا دری گوگز اس مختصیل و شلع لود هرال



